

## الرفيق الفصيح لمشكونة المصابيح

افادات حضت علامه رق المصطلودس سرة شيخ الحديث مفتأح العلوم جلال آباد

مرت<u>ب</u> محمف گروق عفرلهٔ خهودیکی پور ها پوژ رودٔ میر مطر (یوپی)۲۴۵۲۰۶

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ٥

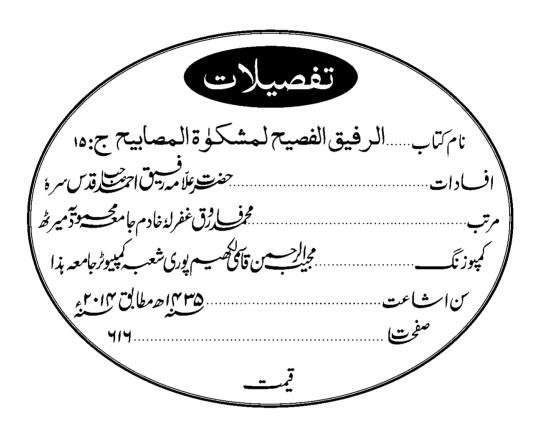

ناشر مکتبه همحمودیه جامعمودی پی ۲۳۵۲۰۹

# فهتر المفيح المصيح المشكونة المصابيح حبله: بإنهر

#### اجمالىفهرست

| نمبرصفحه | رقم الحديث                    | مضامين                             | تمبرشار |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| ۳۱       | /۲ <b>۲</b> ۲۸ <i>७</i> /۲۲۳۹ | كتاب البيوع. باب الكسب وطلب الحلال | 1       |
| 91       | / ۲ 7 2 7 5 / ۲ 7 7 9         | بأب المسأهلة فى المعاملة           | ۲       |
| 100      | /۲7776/7742                   | بأب الخيار                         | ¥       |
| 171      | /r2+9t/r4Am                   | بأبالربؤا                          | ۲       |
| 124      | /r_r9t/r_1+                   | بأب المنهي عنها من البيوع          | ۵       |
| 202      | /12025/120+                   | بأب                                | T       |
| 749      | 17270677201                   | بأب السلم والرهن                   | 4       |
| ۲۸۳      | /72276/7277                   | بأبالاحتكار                        | ٨       |
| 191      | /rn+1t/r22m                   | بأبالافلاسوالانظار                 | 9       |
| mmm      | /٢٨•٩७/٢٨•٢                   | بأبالشركة والوكألة                 | 1+      |
| 402      | / TAT 15/ TA1+                | بأب الغصب والعارية                 | 11      |
| ٣٨٩      | / ۲۸ ۲ ( 1 1 ) ۲              | بأبالشفعة                          | 11      |
| ۲٠۷      | /taa+6tart                    | بأبالمساقات والمزارعت              | 1111    |
| mra      | /                             | بأبالإجارة                         | الح     |
| 447      | / ۲۸ 27 57 7 7 7 1            | بأب احياء الموات والشرب            | 14      |
| 422      | / ۲۹ + 15/ ۲۸ ۷ ۷             | بابالعطايا                         | 17      |
| ۵۱۵      | /٢٩٠٩७/٢٩٠٢                   | بأب اللقطة                         |         |
| ١٣٥      | /r9m2t/r91+                   | بأبالفرائض                         |         |
| ۵۹۷      | /r9r0t/r9mA                   | بأبالوصايا                         |         |

| صفحهبر | مضامین                                                                  | تمبرشار    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | باب الكسب وطلب الحلال                                                   |            |
| ۴.     | ( كمائى اورحلال رزق كابيان )                                            | ı۳         |
|        | ﴿الفصل الأول﴾                                                           |            |
| ۴۰     | حدیث نمبر ﴿٢٦٣٩﴾ كما كركھا ناسنت انبیاء لیهم السلام ہے                  | الد        |
| ۳۲     | انسانوں کے لئے معاشیات                                                  | 10         |
| ۳۲     | حدیث نمبر ﴿٢٦٨٠ ﴾ حلال مال کھانے کی فضیلت اور حرام مال ہے بیخے کا اثر . | 14         |
| سويم   | حدیث نمبر ﴿٢٦٣﴾ زمانهٔ بدک آنے کی پیش گوئی                              | 14         |
| LA.LA. | حدیث نمبر ﴿۲۶۴۲ ﴾ مشتبه چیز ول سے بچنا                                  | ۱۸         |
| ۵٠     | دوحدیثوں میں تعارض اوران کا جواب                                        | 19         |
| ۵۱     | حدیث نمبر ﴿۲۲۴٣﴾ کتے کی قیمت، زانیاور حجام کی اجرت حرام ہے              | ۲٠         |
| or     | بيع الكلب كأحكم.                                                        | rı         |
| ۵۳     | حدیث مذکور کا جواب                                                      | tt         |
| ۵۵     | كسب الحجام كاحكم                                                        | ۲۳         |
| 24     | حدیث نمبر ﴿۲۲۴۴ ﴾ ثمن کلب                                               | 414        |
| ۵۷     | حدیث نمبر ﴿۲۹۴۵ ﴾خون کی خرید و فروخت                                    | ra         |
| ۵۸     | تصویر سازی کا حکم                                                       | 77         |
| ۵۸     | حدیث نمبر ﴿۲۶۴۲ ﴾ حرام اشیاء کی خرید و فروخت                            | ۲۷         |
| 41     | حدیث نمبر ﴿۲۲۴۶ ﴾ بیبود کی حیله سازی                                    | FΛ         |
| 71"    | حدیث نمبر ﴿۲۲۴٨﴾ بلی کی خرید و فروخت                                    | <b>r</b> 9 |
| 45     | حدیث نمبر ﴿۲۲۴٩﴾ بینگی لگانے کی اباحت                                   | ۳٠         |
| 44     | اشكال مع جواب                                                           | m          |

| <del>-</del> | ·                                                                     |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحهبر       | مضامین                                                                | تمبرشار    |
|              | ﴿الفصل الثاني﴾                                                        |            |
| rr           | حدیث نمبر﴿۲۲۵٠﴾ اپنے ہاتھ کی کمائی پا کیز وترین کمائی ہے              | rr         |
| ٧٧_          | حدیث نمبر ﴿٢٦٥ ﴾ حرام مال عندالله مقبول نہیں                          | ~~         |
| AF           | گنا ہوں کا کفارہ کیسے ہوگا؟                                           | ماسو       |
| 49           | حدیث نمبر ﴿۲۲۵۲﴾ ترام خوری کااثر                                      | ro         |
| 79           | حرام خوری ہے کیوں جنت میں محروم ہوگا؟                                 | ۳۹         |
| ۷٠           | حدیث نمبر ﴿۲۲۵۳ ﴾ تقویٰ اور پر بهیز گاری                              | <b>F</b> Z |
| ۷۱           | حدیث نمبر ﴿۲۲۵۴﴾ نیکی اورمعصیت کی شناخت                               | ۳۸         |
| <u>۲</u> ۳   | آ تخضرت طنط علیم کی برکت<br>                                          | <b>79</b>  |
| <u>۲</u> ۳   | حدیث نمبر ﴿۲۲۵۵﴾ تقوی اورورع کاحصول                                   | ۴۰,        |
| ۷۴           | حدیث نمبر ﴿۲۲۵۲ ﴾ شراب اور لعنت                                       | ۱۳۱        |
| ۷۵           | حدیث نمبر ﴿ ۲۲۵۷ ﴾ شراب نوشی کا حکم                                   | ۲۳         |
| ۷٦           | حدیث نمبر ﴿۲۲۵۸ ﴾ پینگی کی اجرت                                       | ۳۳         |
| 22           | حدیث نمبر ﴿۲۲۵٩ ﴾ گانے بجانے کی اجرت                                  | ~~         |
| ۷۸           | حدیث نمبر﴿ ۲۲۲ ﴾ گانے والی باندی خرید نا                              | గావ        |
| ٨٠           | `<br>﴿الفصل الثالث﴾                                                   |            |
| ٨٠           | حدیث نمبر ﴿٢٦٦٦ ﴾ کسب حلاً ل فرض ہے                                   | ۲۳         |
| AI           | حدیث نمبر﴿۲۲۶۲﴾ کتابت قر آن کریم کی اجرت                              | ∠۳         |
| Ar           | حدیث نمبر ﴿٢٢٦٣﴾ كونساكسب افضل ئے؟                                    | ۳۸         |
| ٨٣           | حدیث نمبر ﴿۲۲۲۶﴾ دود ه فروخت کرنا                                     | <b>۴</b> ٩ |
| ۸۵           | حدیث نمبر ﴿۲۲۲۵ ﴾ بلاوجہ ذر یعیمعاش کی تبدیلی نہ کی جائے              | ۵۰         |
| ٨٧           | حديث نمبر ﴿٢٢٦٦﴾ حضرت ابو بكرصديق رخالفَنْهُ كَى احتياط اور كمال تقوى | ۵۱         |

| صفحهبر | مضامین                                                      | تمبرشار |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------|
| ۸۸     | حدیث نمبر ﴿۲۲۲۷﴾ مالِ حرام کھانے پر وعید                    | ۵۲      |
| ۸۹     | حدیث نمبر ﴿۲۲۲۸ ﴾ ترام مال ہے نماز قبول نہ ہوگی             | ٥٣      |
|        | باب المساهلة في المعاملة                                    |         |
| 95     | (معاملات میں نرمی اور سہولت اختیار کرنے کا بیان )           | ۵۳      |
|        | ﴿الفصل الأوّل﴾                                              |         |
| 91-    | حدیث نمبر ﴿٢٦٦٩﴾ معاملات میں زمی کرنے والے کیلئے دعائے رحمت | ۵۵      |
| 91~    | حدیث نمبر ﴿٤٧٧﴾ نرم خو کی فضیلت                             | ra      |
| 90     | حدیث نمبر ﴿٢٦٧﴾ خرید وفروخت میں زیادہ قشمیں کھانا           | ۵۷      |
| РР     | حديث نمبر ﴿٢٦٤٢﴾ ايضاً                                      | ۵۸      |
| 92     | حديث نمبر ﴿٢٦٤٣﴾ ايضاً                                      | ۵۹      |
| 99     | ﴿الفصل الثاني﴾                                              |         |
| 99     | حدیث نمبر ﴿۲۲۷﴾ امانت داراور سچائی پسند تاجر                | ٧٠      |
| 1++    | حدیث نمبر ﴿۲۶۷۵ ﴾ تجارت کے ساتھ صدقہ وخیرات                 | 11      |
| 1+1    | حدیث نمبر ﴿٢٦٤٦﴾ تاجرون کاحشر                               | 75      |
|        | باب الخيار                                                  |         |
| 1+2    | (خياركابيان)                                                | 41"     |
|        | ﴿الفصل الأوّل﴾                                              |         |
| 1+∠    | حدیث نمبر ﴿۲۲۷﴾ مئله خیارمجلس                               | ٩ľ٢     |
| 1•A    | خيار مجلس كےسلسه ميں ائمه كااختلافهنيه كااستدلال            | ۵۲      |
| 1+9    | شا فعیہ اور حنابلہ کے استدلال کا جواب                       | YY      |
| IIT    | حدیث نمبر ﴿۲۶۷۸ ﴾ جھوٹ اور فریب دہی ہے برکت نہیں            | 42      |
| 111    | حدیث نمبر ﴿۹۷۲٩﴾ دین میں فریب نہیں                          | ۸r      |

| صفحهبر | مضامين                                                | تمبرشار    |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|
| 110    | خيار شرط کې مدت ميں اختلاف                            | 79         |
|        | ﴿الفصل الثاني﴾                                        |            |
| 111    | حدیث نمبر ﴿۲۷۸ ﴾ تجارتی معاملات میں فریقین کی رضامندی | ۷٠         |
| 119    | حدیث نمبر ﴿۲۲۸ ﴾ خریداراور با نُع کے درمیان رواداری   | ا2         |
|        | ﴿الفصل الثالث﴾                                        |            |
| 15.    | حدیث نمبر ﴿۲۲۸۲﴾ خیار بیج                             | ۲۲         |
|        | باب الربوا                                            |            |
| Irr    | (سود کابیان)                                          | ۷٣         |
| 150    | ر با کے لغوی معنی                                     | ۷۴         |
| 150    | ر با کی اصطلاحی تعریف                                 | ۷۵         |
| IFA    | ر بااورسود میں فرق<br>                                | ۷٦         |
| IFA    | ربا کی قشمیں                                          | <b>44</b>  |
|        | ﴿الفصل الأوّل﴾                                        |            |
| 180    | حدیث نمبر ﴿٢٦٨٣﴾ سود لینے دینے والے پرلعنت اللهی      | ۷۸         |
| 11-1   | بینک میں ملازمت کا حکم                                | <b>∠</b> 9 |
| 11"1   | موجودہ بینکوں کے سود کا حکم<br>                       | ۸٠         |
| 19-9-  | تجارتی قرضوں پر سود کا حکم                            | ΔI         |
| 18-9-  | سودمفر داورمر کب کاحکم ایک ہے۔                        | ۸۲         |
| ıra    | سود کے جواز پراستدلال<br>۔                            | ۸۳         |
| ıra    | تحكم كاتعلق حقیقت ہے ہوتا ہے صورت سے نہیں             | ۸۳         |
| 15.4   | ربا کی حقیقت                                          | ۸۵         |
| 1874   | حضرت ابوسفيان طلقنهٔ كانتجارتی قافله                  | ۲۸         |

| صفحةبر | مضامين                                                                                  | تمبرشار |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1179   | عهد صحابه میں حضرت زبیر بن عوام ظائفتْهٔ کا طریقه تجارت                                 | ۸۷      |
| 114    | ھن <sub>ا</sub> ٹ عمر طلقنائ کے زمانہ میں تجارتی قرضہ                                   | ۸۸      |
| 114    | قائلین جواز کی ایک اور دلیل                                                             | ٨٩      |
| 1171   | علت اور حکمت میں فرق                                                                    | 9+      |
| IM     | شراب حرام ہونے کی حکمت                                                                  | 91      |
| IM     | احكام شرعيه ميں امير اورغريب كافرق نہيں                                                 | 95      |
| الدلد  | حدیث نمبر ﴿۲۷۸۴﴾ ہم جنس اشیاء کے باہمی تبادلہ و تجارت میں رباکی صورت                    | 91"     |
| الدلد  | ''رباالمعاملات'' کی کیچھوضاحت                                                           | 91~     |
| ורץ    | حديث نمبر ﴿٢٦٨٥﴾ ايضاً                                                                  | 90      |
| ır∠    | حدیث نمبر ﴿۲۶۸۶ ﴾ سونااور چاندی کابا ہم کین دین                                         | 94      |
| IM     | حدیث نمبر ﴿۲۲۸۷ ﴾ ہم جنس اشیاء کا تبادلہ برابر کرنا جاہئے                               | 92      |
| 10%    | حدیث نمبر ﴿۲۲۸۸ ﴾ متحدالقدر چیزوں کے تبادلہ میں ادھار نا جائز ہے                        | 9.4     |
| 164    | حدیث نمبر ﴿۲۷۸٩﴾ ہم جنس ہونے کی صورت میں ناقص اور عمدہ چیز کا تبادلہ                    | 99      |
| 10+    | حدیث نمبر ﴿۲۲۹﴾ اگرجنس متحد ہوتو کمی بیشی ناجائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 1++     |
| 101    | حديث نمبر ﴿٢٦٩ ﴾ جوچيزين جم وزن اور جم كيل نه هول اس مين كمي بيشي .                     | 1+1     |
| 100    | حدیث نمبر ﴿۲۲۹۲﴾ ہم جنس اشیاء کا تفاوت کے ساتھ لین دین                                  | 1+1     |
| 100    | حدیث نمبر ﴿۲۲۹۳﴾ سونے کی خرید وفروخت کا مسکلہ                                           | 1+1-    |
|        | ﴿الفصل الثاني﴾                                                                          |         |
| 107    | حدیث نمبر ﴿۲۲۹۴﴾ سود کے بارے میں آنخضرت طفی یا گی پیش گوئی                              | ۲۱۰۱۳   |
| 104    | حدیث نمبر ﴿۲۲۹۵﴾ مختلف الجنس اشیاء کے دست بدست لین دین میں کمی بیثی                     | 1•0     |
| 101    | حدیث نمبر ﴿۲۲۹٦﴾ رطب و یابس تعلوں کے باہمی لین دین کا مسکلہ                             | 1•4     |
| 14+    | اشكال مع جواب                                                                           | 1•4     |

| صفحهبر | مضامين                                                         | تمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------------------|---------|
| ואו    | حدیث نمبر ﴿۲۲۹٤﴾ گوشت کے عوض زندہ جانور کی بیچ                 | 1•Λ     |
| 145    | حدیث نمبر ﴿۲۲۹۸ ﴾ جانور کی بیع جانور کے بدلے                   | 1+9     |
| 145    | حديث نمبر ﴿٢٦٩٩﴾ ايضاً                                         | 11•     |
|        | ﴿الفصل الثالث﴾                                                 |         |
| 170    | حدیث نمبر ﴿ • • ۲۷ ﴾ ادھار میں سود                             | 111     |
| מרו    | حدیث نمبر ﴿١٠ ٤٢﴾ سود پروعید شدید                              | 115     |
| 144    | حدیث نمبر ﴿ ۲۲ ﴾ سود کی مذمت                                   | 111"    |
| 144    | حدیث نمبر ﴿ ٣٠ ٢٠ ﴾ ربا کاانجام                                | IIM     |
| AFI    | حدیث نمبر ﴿ ۴۴ ۲۷ ﴾ سود پرعذاب قبراورعذاب آخرت                 | 110     |
| 179    | حدیث نمبر ﴿ ۴۵ ۲۷ ﴾ سودی معاملات کرنے والا اورصد قدرو کنے والا | IIT     |
| PFI    | حدیث نمبر ﴿٢٠٢﴾ سوداور شبه سود سے بیخے کی تاکید                | 114     |
| 12•    | حدیث نمبر ﴿ ٤٠ ٤٢ ﴾ قرض کے بدل میں حاصل ہونے والا نفع رباہے    | ПΑ      |
| 1∠1    | حدیث نمبر ﴿ ٨٠ ٢٤ ﴾ ایضاً                                      | 119     |
| 124    | حدیث نمبر ﴿٩٠٤﴾ مقروض سے ہدیہ لینا بھی سود ہے                  | 150     |
|        | باب المنهى عنها من البيوع                                      |         |
| 140    | (ممنوعه بيوع كابيان)                                           | IFI     |
| 140    | بيع محا قلهبيع مزابنهبيع العرايا                               | irr     |
| 127    | حنفیہ کے نز دیک عرایا کی تفسیر                                 | 155     |
| 124    | مالیه کے نز دیک عرایا کی تفسیر                                 | IFF     |
| 144    | شافعیهاورحنابله کےنز دیک عرایا کی تفسیر                        | Ira     |
| 122    | بيع الثيا                                                      | 177     |
| 141    | بيع قبل بدوالصلاح                                              | 114     |

| صفحهبر      | مضامين                                                                                                | تمبرشار |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ı∠Λ         | صور بيع الثمار                                                                                        | IM      |
| 1∠9         | صور مذکورہ کے احکام ائمہ کے نز دیک                                                                    | 1179    |
| 1∠9         | د لیل احنا <b>ف</b>                                                                                   | 194     |
| fA+         | جوابات                                                                                                | 11"1    |
|             | ﴿الفصل الأوّل﴾                                                                                        |         |
| IAT         | حدیث نمبر ﴿١٤١٠ ﴾ بیع مزاہنہ کا حکم                                                                   | 157     |
| IAP         | حدیث نمبر ﴿اا۲ے ﴾ بیع مخابرہ ومحا قلہ کا حکم                                                          | 188     |
| 144         | حديث نمبر ﴿٢٤١٢ ﴾ الصّاً                                                                              | ۱۳۳۲    |
| 19+         | حديث نمبر ﴿ ١٤ الصِّا أَ الصَّا | 110     |
| 19+         | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۱۴ ﴾ عرایا کی بیع                                                                       | 124     |
| 191         | حدیث نمبر ﴿ ۲۵۱۵ ﴾ تجلول کی بیع کب ہو سکتی ہے؟                                                        | 12      |
| 191         | بدوصلاح کی تفسیر                                                                                      | IFA     |
| 191~        | بيع بشرط القطعيع بشرط التركبيع الاطلاق                                                                | 11-9    |
| 191~        | قبل بدوصلاح كاحكم                                                                                     | 44)     |
| 197         | شا فعیہ کے استدلال کا جواب                                                                            | ואו     |
| 194         | بعد بدوصلاح كاحكم                                                                                     | 104     |
| 19/         | حدیث نمبر ﴿١٤٦٦﴾ ممانعت بیع قبل صلاح ثمر                                                              | ۱۳۳     |
| 199         | حدیث نمبر ﴿۷اکم ﴾ ایک ہے زائد سال کے لئے فروخت کرنا                                                   | ותת     |
| r••         | حدیث نمبر ﴿ ۱۸ ۲۲ ﴾ نقصان کا ضامن کون؟                                                                | Ira     |
| <b>r</b> •1 | حدیث نمبر ﴿۱۷۱٩﴾ اشیاء منقولہ میں صحت بیچ کے لئے قبضہ لازم                                            | ١٣٦     |
| r•r         | ہیچ القبض ہے نہی کن کن اشیاء میں ہے؟                                                                  | 102     |
| r•r         | امام ما لك اورجمهور كاايك اوراختلاف ً                                                                 | IM      |

| صفحهبر       | مضامین                                                           | تمبرشار |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| r• m         | حديث نمبر ﴿٢٧٢﴾ اشياء منقوله مين تصرف قبل القبض جائز نهيس        | 11~9    |
| r•r          | حديث نمبر ﴿٢٧٢﴾ الصّاً                                           | 10+     |
| <b>*</b> +1* | حدیث نمبر ﴿ ٢٤٢٢ ﴾ تلقی رکبان کا حکم                             | 101     |
| r+0          | تلقی ر کبان                                                      | IOT     |
| r•∠          | البيع على بيع البعض                                              | 101     |
| r+9          | بيع نجث كاحكم                                                    | 100     |
| 110          | حکم                                                              | 100     |
| MII          | حكم انعقاد                                                       | ۲۵۱     |
| rır          | مصراة كى تفصيل                                                   | 104     |
| riy          | حنفیہ کے نز دیک حدیث شریف کی توجیہ                               | IDA     |
| ۲۱۷          | حديث نمبر ﴿٢٤٢٣﴾ الضاً                                           | ۱۵۹     |
| MA           | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۲۴ ﴾ منڈی اور بازار میں لایا جائے                  | ٠٢١     |
| MA           | حدیث نمبر ﴿۲۷۲۵﴾ درمیان عقد میں خریداری نه کی جائے               | ודו     |
| <b>F19</b>   | حدیث نمبر ﴿٢٧٢﴾ بھاؤپر بھاؤنہ کرے                                | IYr     |
| rr•          | حدیث نمبر ﴿۲۷۲﴾ شهری آ دمی کا دیبهاتی آ دمی کے مال کوفر وخت کرنا | 141     |
| 771          | مذاهب ائمه                                                       | ואויי   |
| 771          | حدیث نمبر ﴿ ٢٧ ٢٨ ﴾ بيع ملامسه وبيع منابذه کاحکم                 | ۵۲۱     |
| ***          | حدیث نمبر ﴿٢٤٢٩ ﴾ بیع حصاة و نیع غرر کی ممانعت                   | ۲۲۱     |
| rry          | حدیث نمبر ﴿ ٢٤٣٠ ﴾ بیع حبل الحبله کی ممانعت                      | 174     |
| rra          | حدیث نمبر ﴿ ٢٤٣ ﴾ عسب الفحل کی مما نعت                           | AFI     |
| rrq          | حدیث نمبر﴿ ۲۷۳۲ ﴾ پانی بیچنے کی ممانعت                           | 179     |
| rr•          | عديث نمبر ﴿٢٤٣٣﴾ ايضاً .                                         | 14      |

| صفحةبر      | مضامین                                                                | تمبرشار     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 71"         | حديث نمبر ﴿٢٤٣٧﴾ تالا ب اور كنوين وغيره كا بإنى فروخت كرنا درست نهيس. | 121         |
| rm          | یانی کی قشمیں اوران کے احکام                                          | 147         |
| rrr         | حدیث نمبر ﴿۲۷۳۵﴾ فریب دینااورعیب چھپا کرفروخت کرناحرام ہے             | 127         |
|             | ﴿الفصل الثاني﴾                                                        |             |
| 444         | حديث نمبر ﴿٢٧٣٦﴾ استناء مجهول في البيع                                | ۱۷۴         |
| 444         | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۳۷ ﴾ انگور کی فروختگی تیگری کے بعد                      | 120         |
| rro         | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۳۸ ﴾ بیع الکالی با لکالی کی ممانعت                      | 144         |
| rr <u>∠</u> | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۳٩ ﴾ بیعانه کاحکم                                       | 144         |
| rm          | حديث نمبر ﴿ ٢٠ ٢٤ ﴾ بيع مضطر كاحكم                                    | IΔΛ         |
| 7579        | حدیث نمبر ﴿ ۲۷ ﴾ نرکی جفتی کاعطیه                                     | 1∠9         |
| rr•         | حدیث نمبر ﴿ ۲۷ ۲۷ ﴾ اگر مال موجود نه ہوتواس کی بیچ ؟                  | <b>1Λ</b> + |
| rr•         | بيع فضولي                                                             | IAI         |
| ויחיז       | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۴۳ ﴾ ایک بیچ میں دومعالمے                               | IAT         |
| ۲۳۲         | حديث نمبر ﴿ ٢٢ ﴾ الضأ                                                 | 11/10       |
| ۲۳۲         | حدیث نمبر ﴿ ۲۷ ۲۵ ﴾ قرض کے ساتھ عقد بیچ کرنا                          | 110         |
| rra         | دلائل جمهور<br>دلائل جمهور                                            | 122         |
| rra         | ائمہ کے استدلال کا جواب                                               | 1AZ         |
| rry         | لطيف حكايت                                                            | IAA         |
| rm          | عدیث نمبر ﴿۲۷ ۲۲﴾ ادائیگی قیمت میں سکه کی تبدیلی                      | 1/1/1       |
| rra         | حدیث نمبر ﴿ ٢٤ ٢٤ ﴾ ايضاً                                             | 19+         |
| ro.         | عدیث نمبر ﴿ ٢٨ ٢٤ ﴾ بيع بطريق نيلامي                                  | 191         |
|             |                                                                       |             |

| صفحةبر      | مضامين                                                          | تمبرشار       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                                  |               |
| ror         | حدیث نمبر ﴿ ٢٥ ﴾ عیب دار چیز کی ہیج                             | 195           |
|             | باب                                                             | 195           |
|             | ﴿الفصل الأوّل﴾                                                  |               |
| raa         | حدیث نمبر ﴿ ۲۵۵ ﴾ ورخت کی بیع میں پھل داخل نہیں                 | 1917          |
| ran         | حدیث نمبر ﴿٢٤٥١﴾ بیع بالشرط کی ایک صورت                         | 190           |
| r4+         | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۵۲ ﴾ عقد بیچ کے ساتھ شرط کا ہونا                  | 197           |
| 777         | حدیث نمبر ﴿ ٢٧٥٣ ﴾ حق ولاء کا حکم                               | 19∠           |
|             | ﴿الفصل الثاني﴾                                                  |               |
| 748         | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۵۴ ﴾ جونقصان کا ذیمه دار ہے وہی نفع کا حقدار ہے   | 191           |
| 246         | حدیث نمبر ﴿ ۲۵۵ ﴾ نزاع فی البیع کی صورت میں کس کا قول معتر ہے؟  | 199           |
| ryy         | حديث نمبر ﴿٢٥٦﴾ ايضاً                                           | r••           |
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                                  |               |
| <b>F</b> ZZ | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۵۷ ﴾ امانت کاسبق آموز واقعه                       | <b>r</b> •1   |
|             | باب السلم والرهن                                                |               |
| 121         | صحت سلم کی شرا نظ                                               | r•r           |
|             | ﴿الفصل الأوّل﴾                                                  |               |
| 121         | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۵۸ ﴾ عقد صحت سلم کی شرا بط کابیان                 | r•r-          |
| 121         | حديث نمبر ﴿ ٢٧٥٩ ﴾ حضورا قدس طلط عليه كاا بني ذره كور بهن ركهنا | <b>*</b> + ** |
| r∠0         | حديث نمبر﴿ ٢٤ ٢٤﴾ ايضاً                                         | r•0           |
| 127         | حدیث نمبر ﴿٢٤٦١﴾ انتفاع ربن كامسکله                             | r+4           |

| صفحهبر      | مضامين                                                     | تمبرشار     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|             | ﴿الفصل الثاني﴾                                             | <b>r•</b> ∠ |
| r∠Λ         | حدیث نمبر ﴿ ۲۲ ۲۲ ﴾ ایضاً                                  | <b>r•</b> A |
| <b>r</b> ∠9 | حدیث نمبر ﴿ ٢٤ ٢٣ ﴾ مکیال اور میزان کاحکم                  | r+9         |
| r^•         | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۲۴ ﴾ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے وعید  | <b>71</b> • |
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                             |             |
| M           | حديث نمبر ﴿ ١٤ ٦٤ ﴾ بيع سلم ميں مبيع كوبل القبض فروخت كرنا | rii         |
|             | باب الاحتكار                                               |             |
| 700         | احتكار كي حقيقت وتعريف                                     | rir         |
| MA          | احتکارکن کن چیزوں میں منع ہے؟                              | rim         |
|             | ﴿الفصل الأوّل﴾                                             |             |
| PAY         | حدیث نمبر ﴿۲۲ ۲۲﴾ جوآ دمی احتکار کرے گاوہ گنہگار ہے        | ۲۱۴         |
|             | ﴿ الفصل الثاني ﴾                                           |             |
| MZ          | حدیث نمبر ﴿۲۷۲٤﴾ تاجراور محتکر میں فرق                     | 710         |
| MA          | حدیث نمبر ﴿۲۷۸﴾ کیاحاکم کا قیمت مقرر کرنا درست ہے؟         | riy         |
| r/\ 9       | تىغىر كاتحكم                                               | <b>FI</b> ∠ |
|             | ﴿الفصل الثاني﴾                                             |             |
| r/sq        | حدیث نمبر ﴿۲۵۲۹﴾ ذخیرهاندوزی کانقصان                       | MA          |
| 190         | وعيد شديد                                                  | <b>119</b>  |
| 190         | حدیث نمبر ﴿ • ۲۷۷ ﴾ کیاا حتکار کے لئے کوئی مدت ہے؟         | rr•         |
| <b>191</b>  | حديث نمبر ﴿ 241 ﴾ ايضاً                                    | 771         |
| 191         | حدیث نمبر ﴿۲۷۲﴾ ایضاً                                      | ***         |

14

| صفحة نمير    | مضامین                                              | نمبرشار                               |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 7.2          |                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|              |                                                     |                                       |
| 190          | (افلاس اورمہلت دینے کا بیان )                       | 777                                   |
|              | ﴿الفصل الأول﴾                                       |                                       |
| 797          | حدیث نمبر ﴿ ٣٧٧ ﴾ جو مخص مفلس قرار دیا گیا<br>۔     | 222                                   |
| <b>797</b>   | افلاس كامطلب اورحكم                                 | rra                                   |
| 799          | حدیث نمبر ﴿ ٢٧٧ ﴾ مفلس کی رعایت کرنا                | 777                                   |
| ۳۰۰          | حدیث نمبر ﴿۲۷۷۵﴾معاف کرنے کابڑاا جرہے               | <b>rr</b> ∠                           |
| ۳۰۱          | حديث نمبر ﴿٢٧٧﴾ الضأ                                | 777                                   |
| ۳۰۲          | حديث نمبر ﴿ ٢٧ ﴾ ايضاً                              | 779                                   |
| <b>**</b> *  | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۷۸ ﴾ مقروض کومهلت دینا                | rr•                                   |
| r•r          | حدیث نمبر ﴿ ٢٧٧ ﴾ قرض کی ادائیگی بحسن وخو بی ہو     | ۲۳۱                                   |
| ۱۳۰۲         | حدیث نمبر﴿ ۲۷۸ ﴾ تقاضا کرتے ہوئے سخت گفتگو کرنا     | ***                                   |
| ۳۰۵          | حدیث نمبر ﴿١٤٨١﴾ قرضه میں بلاوجہ تاخیر کرنا         | rrr                                   |
| r•4          | حدیث نمبر ﴿۲۷۸۲﴾ سفارش کرنے پرقرض معاف کرنا         | ***                                   |
| <b>r</b> •A  | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۸۳ ﴾ مقروض کی نماز جناز ہ             | rra                                   |
| <b>171</b> • | حدیث نمبر ﴿ ۲۷۸۴ ﴾ ادائیگی قرض کی نیت               | rmy                                   |
| 1711         | حديث نمبر ﴿ ٢٧٨٥ ﴾ حقوق العباد كاتحكم               | rrz                                   |
| mir          | حديث نمبر ﴿٢٧٨ ﴾ الضاً                              | rea                                   |
| rır          | مديث نمبر ﴿ ٢٤٨٤ ﴾ ايضاً                            | 229                                   |
|              | ·<br>﴿الفصل الثاني﴾                                 |                                       |
| <b>110</b>   | حدیث نمبر ﴿٢٤٨٨﴾ مفلس کے لئے آنخضرت الطبطانی کا حکم | <b>*</b> (**                          |

| صفحهبر      | مضامین                                                   | تمبرشار     |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 710         | حدیث نمبر ﴿۲۷۸٩﴾مقروض کی روح معلق رہتی ہے۔               | اسم         |
| rız         | حدیث نمبر ﴿ ۶۷۹ ﴾ مقروض بروز قیامت کیا شکایت کرے گا؟     | <b>*</b> ** |
| rr•         | حدیث نمبر ﴿٩١ ٢٤ ﴾ بلاعذرتا خیر کرنے والا                | rrr         |
| rri         | حديث نمبر ﴿٢٤٩٢﴾ ايضاً                                   | <b>L</b> L. |
| rrr         | حدیث نمبر ﴿ ٢٤٩٣ ﴾ جو مخص مقروض نه ہو                    | ۵۳۲         |
| mrm         | حدیث نمبر ﴿ ٢٤٩٧ ﴾ مقروض موکر موت برای معصیت ہے          | <b>۲</b> /7 |
| mrm         | حدیث نمبر ﴿ ۶۵ ۲۷ ﴾ ایضاً                                | ۲۳∠         |
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                           |             |
| 224         | حدیث نمبر ﴿٢٤٩٦﴾ آنخضرت ﷺ النَّے بذاتِ خودخریداری فرمائی | rm          |
| P72         | کیا آنخضرت طنے علیے کے لئے لبس سراویل ثابت ہے؟           | 464         |
| rra l       | حديث نمبر ﴿ ٢٤٩٧ ﴾ الصنأ                                 | 10.         |
| rm.         | حديث نمبر ﴿٢٤٩٨﴾ ٱتخضرت طِشْعَالَيْهُ نِهِ بَعِي قرض ليا | <b>r</b> 01 |
| rrq         | حدیث نمبر ﴿ 49 ۲۲ ﴾ مهلت دینے والے کی فضیلت              | ror         |
| rra         | حدیث نمبرہ•• ۲۸ ﴾ قرض کی ادائیگی مقدم ہے                 | rom         |
| <b>rr</b> • | حدیث نمبر ﴿ا • ٢٨ ﴾ قرضه کی وجہ سے جنت کا داخلہ          | ror         |
|             | باب الشركة والوكالة                                      |             |
| rra         | (شرکت اور و کالت کابیان )                                | raa         |
|             | ﴿الفصل الأول﴾                                            |             |
| ۳۳۰         | حدیث نمبر ﴿۲۸۰۲﴾ شرکت مشروع ہے                           | 104         |
| ۱۳۳۱        | حدیث نمبر ﴿۲۸۰٣﴾ انصار کے مال میں مہاجرین کی شرکت        | ro∠         |
| ۲۳۲         | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۰۴ ﴾ معاملات میں وکالت جائز ہے             | ran         |

| صفحةبر      | مضامين                                                  | تمبرشار      |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|             | ﴿ الفصل الثاني ﴾                                        |              |
| mu-m        | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۰۵ ﴾ خیانت کا نقصاِن                      | 109          |
| rrs         | حدیث نمبر ﴿٢٨٠٧﴾ اِمانت کی ادائیگی واجب ہے              | <b>۲</b> 4+  |
| ۲۳۹         | حدیث نمبر ﴿ ٤٠ ٢٨ ﴾ وکیل کے لئے علامت مقرر کرنا جائز ہے | 141          |
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                          |              |
| rra         | حدیث نمبر ﴿ ٢٨ • ٢٨ ﴾ برکت کے اسباب معنوی ہوتے ہیں      | 777          |
| rra         | حدیث نمبر ﴿٩٠٨﴾ بیع فضولی اجازت پرموقو ف رہتی ہے        | 775          |
| r0+         | شرِکت ووکالت کے پچھ مسائل                               | ۳۲۳          |
| ro.         | شراکتی جماعت                                            | 770          |
| ror         | قشخ شراکت<br>•                                          |              |
| ror         | فنخ شراکت کی صورت میں تقسیم کی ترتیب                    | 742          |
| ror         | وکالت کےاحکام                                           | ryn          |
| roy         | وکیل کی برطر فی                                         | 779          |
|             | باب الغصب والعارية                                      | <b>r</b> ∠•  |
| 109         | ﴿الفصل الأوّل﴾                                          |              |
| וויין       | حدیث نمبر ﴿• ۲۸۱ ﴾ غصب کی سزا                           | 121          |
| <b>747</b>  | زمینوں کی تعداد                                         | r∠r          |
| FYF         | حدیث نمبر ﴿١٨١ ﴾ بلاا جازت دود ه نکالنا                 | <b>1</b> 21" |
| P40         | حدیث نمبر ﴿۲۸۱٢ ﴾ نقصان کا بدله                         | 12 M         |
| <b>٣1</b> 2 | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۱۳ ﴾ لوٹ مارا درمثله کرنا                 | 140          |
| MAY         | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۱۴ ﴾ چوری پرعبر تناک عذاب                 | 127          |
| rz•         | حدیث نمبر ﴿۲۸۱۵ ﴾ کسی چیز کاعاریت پرلینا                | 122          |

| صفحةبر           | مضامين                                                            | تمبرشار       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | ﴿الفصل الثاني﴾                                                    |               |
| r_r              | حدیث نمبر ﴿٢٨١٧﴾ بنجرز مین کاحکم                                  | r∠Λ           |
| r <sub>2</sub> r | حدیث نمبر ﴿ ٢٨١٤ ﴾ کسی کا مال طیب نفس کے ساتھ ہی حلال ہے          | <b>r∠</b> 9   |
| <b>1</b> 24      | حدیث نمبر ﴿۲۸۱۸ ﴾ ایضاً                                           | 1/1.          |
| <b>r</b> ∠r      | نكاح شغاراوراس كاحكم                                              | PAI           |
| r20              | حدیث شریف کی وضاحت اور مذاہب ائمہ                                 | M             |
| <b>72</b> 4      | حدیث نمبر ﴿٢٨١٩﴾ ادنیٰ شی بھی غصب ہے                              | 17.17         |
| <b>r</b> ∠∠      | حدیث نمبر، ۲۸۲۰ کی خصب شدہ مال جس کے پاس ہولے لے                  | <b>7</b> 7.1° |
| <b>r</b> ∠∠      | حدیث نمبر ﴿٢٨٢ ﴾ لی ہوئی ثنی کو واپس کرنا ہوگا                    | rad           |
| <b>7</b> 2A      | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۲۲ ﴾ اگر حیوان سے نقصان پہنچا ہو؟                   | PAY           |
| <b>r</b> ∠9      | مسئلة الباب مين مذاهب ائمه                                        | <b>7</b> ∧∠   |
| <b>r</b> ∠9      | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۲۳ ﴾ غیراختیاری نقصان پرضان نہیں                    | MA            |
| ۳۸۰              | حدیث نمبر ﴿۲۸۲۴﴾ ضرورتِ شدیدہ کے وقتِ دوسرے کے جانور سے دودھ بینا | 1/19          |
| MAT              | حدیث نمبر ﴿٢٨٢٥﴾ باغ ہے پھل کھانے کا حکم                          | 190           |
| MAT              | حدیث نمبر ﴿۲۸۲۷ ﴾ عاربیة کاحکم                                    | 791           |
| <b>7</b> /4      | نداهبائمه                                                         | <b>797</b>    |
| <b>7</b> 7.0°    | توجيهالحديث على مسلك الحنفية                                      |               |
| ۳۸۴              | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۲۷ ﴾ فیل ضامن ہے۔                                   | <b>19</b> 6   |
| ۳۸۵              | حدیث نمبر ﴿٢٨٢٨ ﴾ درخت سے گرے ہوئے بھلوں کا حکم                   | <b>190</b>    |
|                  | ﴿الفصل الثالث﴾                                                    |               |
| ۳۸۷              | حدیث نمبر ﴿۲۸۲٩ ﴾ زمین غصب کرنے پروعید                            | <b>197</b>    |

| صفحةبر         | مضامين                                                      | نمبرشار     |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| ۳۸۷            | حدیث نمبر ﴿٢٨٣٠﴾ ایضاً                                      | <b>19</b> ∠ |
| ۳۸۸            | حدیث نمبر ﴿ ٢٨٣ ﴾ زمین برغاصبانه قبضه اگر چهلل هو           | 791         |
|                | باب الشفعة                                                  |             |
| <b>1791</b>    | (حق شفعه کابیان)                                            | <b>199</b>  |
| <b>1</b> 791   | شفعه کے لغوی اورا صطلاحی معنی کی تحقیق و تنقیح              | r••         |
| rar            | اسباب شفعه عندالائمة                                        | 141         |
| rgr            | شفعہ کن کن چیز وں میں ہوتا ہے؟                              | r•r         |
| P=91           | حنفیہ کی طرف سے تو جیہ                                      | ٣٠٣         |
| ۳۹۴            | دلیل حنفیها دراس پراشکال وجواب                              | P4-P4       |
|                | ﴿الفِصل الأوّل﴾                                             |             |
| <b>1794</b>    | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۳۲ ﴾ حق شفعه اورتقسیم                         | r.o         |
| <b>799</b>     | اقسام شفعه اوراس میں اختلاف                                 | <b>F+1</b>  |
| F99            | حدیث نمبر ﴿٢٨٣٣﴾ ایضاً                                      | <b>r•</b> ∠ |
| ۰۰۰            | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۳۴ ﴾ حق شفعه برائے برا وی                     | F+A         |
| ا +۳           | حدیث نمبر ﴿۲۸۳۵ ﴾ بِرِدْ وی کاحق                            | <b>r</b> +9 |
| r+r            | حدیث نمبر ﴿۲۸۳۶﴾ اگرراسته میں اختلاف ہو                     | ۳1۰         |
|                | ﴿الفصلِ الثاني﴾                                             |             |
| r**            | حدیث نمبر ﴿۲۸۳۷﴾ جائیداد کی فروختگی مناسب نہیں              | ۳II         |
| ۳۰۳            | حدیث نمبر ﴿۲۸۳۸ ﴾ برٹروس بھی حق شفعہ کا سبب ہے              | ۳۱۲         |
| լ••իւ          | حدیث نمبر ﴿٢٨٣٩﴾ حق شفعه کس شی میں ہے؟                      | rır         |
| l4 <b>+</b> l4 | حدیث نمبر ﴿ ٢٨ ٤٠ ﴾ مفادِ عامه کونقصان پہنچا نا بھی حرام ہے | ساله        |

| صفحة | مضامین                                              | نمبرشار     |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 7.~  |                                                     | /-          |
| ۲۰۹  | حدیث نمبر ﴿٢٨٣ ﴾ حق شفعه کس میں ہے؟                 | ria         |
|      | باب المساقات والمزارعت                              |             |
| ۴٠٩  | ( باغبانی اور کاشتکاری کابیان )                     | ۳۱۲         |
|      | ﴿الفصل الأوّل﴾                                      |             |
| ۰۱۱۹ | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۴۲ ﴾ ارض خیبر پرعقد ہونا برائے مزارعت | ∠ا۳         |
| ۱۱۳  | مزارعت کی تفصیل                                     | MIV         |
| Ma   | ا ہم اشکال اور اس کا جواب                           | 1719        |
| מוץ  | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۴۳ ﴾ مخابره درست نہیں                 | ۳۲۰         |
| מוא  | حدیث نمبر ﴿ ۲۸ ۴۴ ﴾ اجرت یالگان پر زمین دینا.       | <b>P</b> F1 |
| ∠ا۳  | حدیث نمبر ﴿۲۸۴۵﴾ مزارعت کی ایک ممنوع صورت           | ***         |
| MIA  | حدیث نمبر ﴿۲۸۴٧﴾ زمین کوعاریت پردینازیاده بهتر ہے   | ٣٢٣         |
| M19  | حدیث نمبر ﴿۲۸۴۷ ﴾ زمین عاریت پردینا                 | ۳۲۳         |
| rr+  | حدیث نمبر ﴿۲۸۴٨﴾ اگرز راعت جہادے مانع ہوتو؟         | rro         |
|      | ﴿الفصل الثاني﴾                                      |             |
| וזיי | حدیث نمبر ﴿۴۸۴٩ ﴾ غصب کرده زمین پر کاشت کرنا        | ۲۲٦         |
|      | ﴿الفصل الثالث﴾                                      |             |
| 444  | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۵ ﴾ عقد مزارعت مباح ہے                | <b>~</b> r∠ |
|      | باب الاجارة                                         |             |
| rr_  | (اجاره كابيان)                                      | <b>77</b> 7 |
|      | ﴿الفصل الأوّل﴾                                      |             |
| rra  | حدیث نمبر ﴿٢٨٥﴾ اجاره جائز ہے                       | <b>779</b>  |

| صفحةبر       | مضامین                                                       | نمبرشار       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| rr+          | حدیث نمبر ﴿۲۸۵۲﴾ پچھنہ لگانے کی اجرت کا جواز                 | ۳۳۰           |
| ~ <b>r</b> ~ | حدیث نمبر ﴿۲۸۵٣﴾ مرنی نے بکری چرائی ہیں                      | ۳۳۱           |
| مهم          | حدیث نمبر ﴿۲۸۵۴﴾ اجرت نه دیئے جانے پروعید                    | ~~~           |
| rra          | حدیث نمبر ﴿۲۸۵۵ ﴾ جائز رقیه پراجرت لینا                      | ~~~           |
|              | ﴿الفصل الثاني﴾                                               |               |
| ~r=9         | حدیث نمبر ﴿۲۸۵۲﴾ نا جائز رقیه                                | ٣٣٣           |
| ואא          | حدیث نمبر ﴿۷۸۵ ﴾ اجرت وقت پردی جائے                          | 770           |
| מאו          | حدیث نمبر ﴿۲۸۵۸ ﴾ ایضاً                                      | <b>r</b> ry   |
|              | ﴿الفصل الثالث﴾                                               |               |
| ۳۴۳          | حدیث نمبر ﴿۴۸۵٩ ﴾ حضرت موسی عَلَیْمِلاً کا اجرت پر کام کرنا  | 772           |
| የተ           | خاوند کی خدمت بیوی کامهر ہوسکتا ہے یانہیں؟                   | ۳۳۸           |
| uhh          | حدیث نمبر﴿ ۲۸ الله کیاتعلیم القرآن پراجرت مباح ہے؟           | rra           |
| rra          | توجيها لحديث عن الثافعية                                     | <b>1</b> "/"• |
|              | باب احياء الموات والشرب                                      |               |
| الم الم      | ( بنجرز مین کوزندہ کرنے اور پانی کی تقسیم کا بیان )          | <b>P</b> " "  |
|              | ﴿الفصل الأوّل﴾                                               |               |
| ror          | حدیث نمبر ﴿ ٢٨٦ ﴾ احیاءاس وقت معتبر ہے                       | 277           |
| rar          | حدیث نمبر ﴿ ٢٨ ٦٢ ﴾ کسی چرا گاہ کوا پنے لئے مخصوص کرنامنع ہے | <b>444</b>    |
| 767          | حمی اوراحیاء میں فرق                                         | ماماسا        |
| raa          | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۲٣ ﴾ پانی کی تقسیم                             | rra           |
| raz          | حدیث نمبر ﴿۲۸۶۴ ﴾ پانی کے متعلق ہدایت                        | ۳۳٦           |

| صفحهبر       | مضامين                                         | تمبرشار     |
|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| r09          | حدیث نمبر ﴿۲۸۶۵﴾ تین عمل پروعید شدید           | ۲۳۷         |
|              | ﴿الفصل الثاني﴾                                 |             |
| ודאו         | حدیث نمبر ﴿٢٨٦٦﴾ احاط کرنے کا حکم              | mm          |
| ודאו         | حدیث نمبر ﴿۲۸۶۷ ﴾ خطهُ ارض کاعطیه              | <b>F</b> 79 |
| 144          | ا قطاع اورا حیاء کی تعریف اور دونوں میں فرق    | ro•         |
| ۳۲۳          | بحثیت فقه حدیث پر کلام                         | <b>701</b>  |
| ryr          | حدیث نمبر ﴿۲۸۶۸ ﴾ زمین اور پلاٹ کا عطیبہ       | rar         |
| ראף          | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۹۹ ﴾ اقطاع زمین                  | ror         |
| arn          | حدیث نمبر﴿• ۲۸۷﴾ ایضاً                         | ror         |
| ۲۲۳          | حدیث نمبر ﴿ ١٨٤ ﴾ عامة الناس کے لئے            | roo         |
| ۸۲۳          | حدیث نمبر ﴿۲۸۷ ﴾ مباح اشیاء کا حکم             | ron         |
| ٩٢٦          | حدیث نمبر ﴿ ٢٨٧٣ ﴾ حقوق کی حفاظت ضروری ہے      | <b>r</b> 6∠ |
| 12r          | حدیث نمبر ﴿ ٢٨٧ ﴾ پانی کاایک حکم               | ron         |
| r2r          | حدیث نمبر ﴿ ٢٨٧٥ ﴾ اگر کوئی نقصان پہنچایا جائے | 109         |
|              | ﴿الفصلِ الثالث﴾                                |             |
| r20          | حدیث نمبر ﴿٢٨٧﴾ نمک اور آگ کاحکم               | <b>574</b>  |
|              | باب العطايا                                    |             |
| r <u>~</u> 9 | (عطیات اور مدایا کابیان)                       | الاحا       |
|              | ﴿الفصلِ الأوّل﴾                                |             |
| <b>የ</b> ለ1  | حدیث نمبر ﴿۷۵۷ ﴾ وقف اوراس کا حکم              | 777         |
| ra m         | حدیث نمبر ﴿۲۸۷٨ ﴾ عمریٰ اوراس کے احکام         | ۳۲۳         |

| صفحةبمبر      | مضامين                                            | نمبرشار        |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|
| M             | عمر یٰ کی تعریف اوراس کا حکم                      | سالم           |
| ۵۸۵           | د فع تعارض                                        | P70            |
| ۵۸۵           | عمریٰ کی حقیقت                                    | ۳۲۲            |
| ran           | حدیث نمبر ﴿ ۱۸۷٩ ﴾ عمری میں میراث                 | <b>77</b> 2    |
| ۲۸۳           | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۸ ﴾ عطیه خاص کی میراث               | <b>77</b> 0    |
| <b>γ</b> Λ∠   | حدیث نمبر ﴿٢٨٨﴾ اگرتاحیات ہی دیاجائے تو           | <b>779</b>     |
|               | ﴿الفصل الثاني﴾                                    |                |
| ۳۸۸           | حدیث نمبر ﴿۲۸۸۲ ﴾عمری اور رقبی کی ممانعت          | r2•            |
| 77A 9         | حديث نمبر ﴿٢٨٨٣﴾ ايضاً                            | <b>r</b> ∠1    |
| /* <b>9</b> + | د فع تعارض                                        | r2r            |
|               | ﴿الفصل الثالث﴾                                    |                |
| r91           | حدیث نمبر ﴿۲۸۸۴ ﴾ مال کی حفاظت کی جائے            | r_r            |
|               | بابٌ                                              | <b>1</b> 12.14 |
|               | ﴿الفصل الأوّل﴾                                    |                |
| 144           | حدیث نمبر ﴿۲۸۸۵ ﴾ خوشبو کاعطیه                    | r20            |
| ۳۹۳           | حدیث نمبر ﴿۲۸۸٧﴾ خوشبو کے عطیہ کوواپس نہ کیا جائے | P24            |
| ۳۹۳           | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۸۷ ﴾ مدید بے کروا پس لینا           | <b>r</b> ∠∠    |
| ~ <b>9</b> ∠  | حدیث نمبر ﴿۲۸۸۸ ﴾ اولا دسب برابر ہے               | <b>7</b> 41    |
|               | ﴿الفصل الثاني﴾                                    |                |
| ۵۰۰           | حدیث نمبر ﴿۲۸۸٩﴾ بهبه کرنے کے بعد                 | r29            |
| ۵٠١           | حدیث نمبر﴿ ۲۸۹ ﴾ واپسی کسی طرح مناسب نہیں         | ۳۸۰            |

| صفحةبر | مضامین                                                | تمبرشار       |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|
| ۵۰۱    | حدیث نمبر ﴿۲۸۹ ﴾ ہدیہ کا بدلہ دینا بھی مندوب ہے       | ۳۸۱           |
| ۵۰۳    | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۹۲ ﴾ ہدیہ پردعا                         | MAT           |
| ۵۰۵    | حدیث نمبر ﴿۲۸۹٣﴾ احسان کرنے والے کے لئے دعا کرنا      | <b>FAF</b>    |
| ۵۰۵    | را واستقامت كاسنگ ميل                                 | ۳۸۴           |
| ۲٠۵    | حدیث نمبر ﴿۲۸۹۴﴾ انسان کا ناشکراالله کا بھی ناشکراہے  | 770           |
| ۲٠۵    | حدیث نمبر ﴿۲۸۹۵﴾ حضرات مهاجرین کاایثار                | ۲۸۶           |
| ۵۰۸    | حدیث نمبر ﴿۲۸۹۲﴾ مدیدی برکت                           | <b>77</b> /2  |
| ۵۰۹    | حدیث نمبر ﴿ ۲۸۹۷ ﴾ کوئی مدیه حقیر نہیں                | ۳۸۸           |
| +1۵    | حدیث نمبر ﴿۲۸۹٨ ﴾ تین چیز وں کوواپس نہیں کرنا چاہئے   | <b>17</b> /19 |
| ۵۱۱    | حدیث نمبر ﴿٢٨٩٩ ﴾ پھول بھی بڑا تخفہ ہے                | <b>1</b> 79+  |
|        | ﴿الفصل الثالث﴾                                        |               |
| ۵۱۲    | حدیث نمبر ﴿٢٩٠٠﴾ ناحق پرشهادت ناجائز ہے               | <b>1</b> 791  |
| ٥١٣    | حديث نمبر ﴿٢٩٠﴾ أن مخضرت الشيطية كيليّ نع كِفل كامديد | rgr           |
| ۵۱۳    | سنت نبوی طبطناعا <u>د</u> م                           | mam           |
|        | باب اللقطة                                            |               |
| ۵۱۷    | (لقطه كابيان)                                         | ۳۹۴           |
| ۵۱∠    | لقطه ہے متعلق مباحث تسعہ                              | F90           |
|        | ﴿الفصل الأوّل﴾                                        |               |
| ۵۲۲    | حدیث نمبر ﴿۲۹۰۲ ﴾ لقط کے بعض احکام                    | rey           |
| ۵۲۵    | لقطه كااعلان كرنا                                     | <b>~9</b> ∠   |
| ary    | مدت تعريف                                             | <b>179</b> A  |

| صفحةبر | مضامين                                                | تمبرشار     |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|
| ٥٣١    | حدیث نمبر ﴿۲۹۰٣ ﴾ تشہیر کے بغیر لقط                   | 1-44        |
| ٥٣١    | حدیث نمبر ﴿۲۹۰۴﴾ حرم شریف کالقطه                      | ۰۰۰ما       |
|        | ﴿الفصل الثاني﴾                                        |             |
| orr    | حدیث نمبر ﴿ ۲۹۰۵ ﴾ درخت پر کھل کا حکم ؟               | P*1         |
| ٥٣٣    | حدیث سے ثابت شدہ مسئلہ اوراختلاف ائمیہ                | r•r         |
| ٥٣٢    | ایک اوراختلافی مسئله                                  | P+ P*       |
| ara    | حدیث نمبر ﴿٢٩٠٦﴾ حضرت علی ر النفرا کے لقط پانے کا قصہ | <b>₩</b>    |
| ٥٣٦    | اس قصه رِنْقهی کلام                                   | r+5         |
| ٥٣٨    | حدیث نمبر ﴿ ٤٩٠٤ ﴾ اگرنیت میں فساد ہے                 | 4 • ١٠      |
| ۵۳۸    | حدیث نمبر ﴿ ۲۹۰۸ ﴾ لقطه برگواه ہونا ضروری ہے          | r•∠         |
| ٥٣٩    | حدیث نمبر ﴿٩ • ٢٩ ﴾ اگروه ثنی ء حقیر ہو؟              | <b>۴•</b> ۸ |
|        | باب الفرائض                                           |             |
|        | ( فرائض کا بیان )                                     | 9 4ما       |
| ۵۳۳    | شریعة مطهره کی اصطلاح                                 | r1+         |
| ۵۳۳    | میراث کے نازل ہونے کا بیان                            | רוו         |
| ۵۳۳    | زمانه جاہلیت میں وراثت کے اسباب                       | MIT         |
| ۵۳۸    | اشكال                                                 | ساب         |
| ۵۳۸    | جوا <b>ب</b>                                          | ۳۱۳ ا       |
|        | ﴿ الفصل الأوّل ﴾                                      |             |
| ۵۵۰    | حدیث نمبر﴿۲۹۱﴾ قرضه اورتقسیم میراث                    | MB          |
| ۵۵۰    | آ تخضرت طشی الله کی امت کے ساتھ عایت محبت             | רוץ         |

| صفحهبر | مضامين                                                | تمبرشار    |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|
| ۵۵۱    | حدیث نمبر ﴿۲۹۱ ﴾ ذوی الفروض مقدم ہوں گے               | ∠ا۳        |
| ممد    | حدیث نمبر ﴿۲۹۱۲﴾ ملت کااختلاف سببِ حرمان ہے           | ۲۱۸        |
| ۵۵۵    | حدیث نمبر ﴿۲۹۱٣﴾ آزاد شده غلام کی میراث               | ۱۹۹        |
| ۵۵۵    | حدیث نمبر ﴿۲۹۱۴ ﴾ مامول کی میراث                      | P*F*       |
| 207    | ذوي الارحام كي تفصيل                                  | ۱۲۲۱       |
|        | ﴿الفصل الثاني﴾                                        |            |
| ٥٥٩    | حدیث نمبر ﴿۲۹۱۵﴾ اختلاف ملت کی وجہ سے میراث نہیں ہے   | 744        |
| ۰۲۵    | حدیث نمبر ﴿۲۹۱۲ ﴾ قاتل میراث سےمحروم                  | ۳۲۳        |
| ٥٢٥    | حدیث نمبر ﴿۲۹۱۷ ﴾ دادی کی میراث                       | רידרי      |
| ٠٢٥    | حدیث نمبر ﴿۲۹۱۸ ﴾ زنده پیدا ہواتو وہ وارث ہوگا        | rra        |
| ודם    | اختلاف ائمه                                           | ۳۲۹        |
| DYI    | حدیث نمبر ﴿٢٩١٩ ﴾ حلیف کاحکم                          | <b>~r∠</b> |
| ארם    | حدیث نمبر ﴿۲۹۲ ﴾ حق میراث مامول کے لئے                | ۳۲۸        |
| arr    | وراثت انبياء کامسکله                                  | rr9        |
| ara    | حدیث نمبر ﴿۲۹۲ ﴾عورت کے لئے حق میراث                  | ٠٠٩٠٩      |
| rra    | حدیث نمبر ﴿۲۹۲۲﴾ حق میراث میں ولدِ زنا کا کیا حکم ہے؟ | اسم        |
| ۵۲۷    | حدیث نمبر ﴿۲۹۲۳﴾ آیزاد شده غلام کی میراث              | rrr        |
| ۵۷۰    | حدیث نمبر ﴿ ۲۹۲۴ ﴾ اگرکسی کا وارث معلوم نه ہو         | ~~~        |
| 02r    | حدیث نمبر ﴿۲۹۲۵﴾ قرضه کی ادائیگی مقدم ہے              | مهم        |
| ٥٧٣    | حدیث نمبر ﴿۲۹۲ ﴾ آیت میراث کا داقعهٔ نزول             | معم        |
| ۵۷۵    | حدیث نمبر ﴿۲۹۲۷﴾ میراث کی ایک صورت                    | ۲۳۹        |

| صفحةبر | مضامين                                                | تمبرشار      |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------|
| ۵۷۷    | حدیث نمبر ﴿۲۹۲۸﴾ میراث جد ( دا دا کی میراث )          | M=2          |
| ۵۷۸    | حدیث نمبر ﴿۲۹۲٩ ﴾ جده ( دادی ) کاحکم                  | ۳۳۸          |
| ۵۸۰    | حديث نمبر ﴿٢٩٣٠﴾ ايضاً                                | r=9          |
| ۵۸۱    | اختلاف مذاهب                                          | \r\\.        |
| DAT    | حدیث نمبر ﴿۲۹۳ ﴾ مئله دیت اور میراث                   | וייי         |
| ٥٨٣    | دیت کے بارے میں حضرت عمر رہائٹیڈ کی رائے اور رجوع     | ۲۳۲          |
| ۵۸۳    | حدیث نمبر ﴿۲۹۳۲﴾ اگر کوئی شخص کسی کے ذریعی مسلمان ہوا | 444          |
| ۵۸۵    | حدیث نمبر ﴿۲۹۳۳ ﴾ کیا آزادغلام وارث ہوگا؟             | ጉ<br>የ       |
| PAG    | حدیث نمبر ﴿۲۹۳۴ ﴾ مئله ولاء                           | ۵۳۳          |
|        | ﴿الفصل الثالث﴾                                        |              |
| ۵۸۸    | حدیث نمبر ﴿۲۹۳۵﴾ گذشتهٔ شیم شده میراث کاحکم           | rry)         |
| ۵۸۸    | حدیث نمبر ﴿۲۹۳۷﴾ پھو پھی کے لئے حکم میراث             | <b>~</b> r∠  |
| ۵۹۰    | حدیث نمبر ﴿۲۹۳٤﴾ علم الفرائض کی تعلیم کی تا کید       | <b>ሶ</b> ዮ⁄አ |
| ۱۹۵    | تتمه كتاب الفرائض                                     | 4            |
| ۵۹۲    | اولاد                                                 | ra•          |
| ۵۹۳    | باپ                                                   | اه۳          |
| ۵۹۳    | مال                                                   | ror          |
| ۵۹۳    | شوېر                                                  | ror          |
| ۵۹۳    | بيوى                                                  | <b>101</b>   |
| ۵۹۵    | حقیقی وعلاتی بھائی بہن                                | raa          |
| PPG    | اخيا في بھائي بہن                                     | ran          |
| ۲۹۵    | غاتمه                                                 | roz          |

| صفحهبر      | مضامين                                                         | تمبرشار    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|             | باب الوصايا                                                    |            |
| ۵۹۹         | (وصيتوں كابيان)                                                | ran        |
|             | ﴿الفصل الأول﴾                                                  |            |
| 7+1         | حدیث نمبر ﴿۲۹۳۸﴾ وصیت تحریر کرنا                               | P 627      |
| 7+1         | وصيت لكھنے كاحكم                                               | ۴۲۰        |
| 400         | حدیث نمبر ﴿۲۹۳۹﴾ ایک تهائی تک وصیت کرسکتا ہے                   | וציאו      |
|             | ﴿الفصل الثاني﴾                                                 |            |
| 7+7         | حدیث نمبر ﴿٢٩٣٠﴾ ایضاً                                         | אדיה       |
| <b>∀•</b> ∠ | وصیت ہے متعلق بعض ضروری مسائل                                  | ۳۲۳        |
| A+F         | حدیث نمبر ﴿۲۹۴﴾ وارث کے لئے وصیت نہیں                          | wak        |
| 71+         | الضًا                                                          | arn        |
| 711         | حدیث نمبر ﴿۲۹۴۲ ﴾ ورثاء کو بذریعه وصیت نقصان پہنچانا درست نہیں | רצא        |
|             | ﴿الفصل الثالث﴾                                                 |            |
| 711         | حدیث نمبر ﴿۲۹۴۳ ﴾ وصیت اور تقویل                               | ۲۲۷        |
| 411         | حدیث نمبر ﴿۲۹۴۴﴾ ایصال ثواب کاحکم                              | ۸۲'n       |
| alk         | حدیث نمبر ﴿۲۹۴۵﴾ ورثاء کاحق نه دیئے جانے پر وعید               | M44        |
| rir         | عرض ضروری                                                      | <b>~∠•</b> |
|             |                                                                |            |
|             | تمت وبالفضل عمت                                                |            |
|             |                                                                |            |
|             |                                                                |            |
|             |                                                                | 1          |

### كتاب البيوع خريدوفروخت كابيان

رقم الحديث:۲۶۳۹رتا۲۲۲۸ر

#### بِسُمِ الله الرَّحْسِ الرَّحِيمِ

#### كتاب البيوع

#### خريدوفروخت كابيان

اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی عملی زندگی کے دومحور ہیں: اوّل:.....' حقوق اللہ' جن کوعبادات کہتے ہیں ۔اور

دوم:.....' حقوق العباد' جن كومعاملات اورمعاشرت كها جاتا ہے \_

ہی د واصطلاحیں میں جوانسانی نظام حیات کے تمام اصول وقواعداور قوانین کی بنیاد میں ۔

عبادات کی طرح معاشرت اورمعاملات شریعت کے نہایت اہم ابوا ہے ہیں، بلکہ ان میں ہدایات ربانی اورخوا ہشات نفسانی اوراحکام شریعت اور دینوی مصلحت کی مشمکش عبادات وغیرہ دوسرے تمام ابواب سے زیادہ ہوتی ہے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ کی بندگی وفر مانبر داری اوراس کے رمول مطنع علیے آوراس کی شریعت کی تابعداری کا جیساامتحان ان میدانوں میں ہوتا ہے دوسر کے سی میدان میں نہیں ہوتا،اور ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بنی آ دم کو فرشتوں پرنوعی فضیلت حاصل ہوئی،ور نظاہر ہے کہ ایمان ویقین اور ہمہ وقتی ذکر وعبادت اور روح کی لطافت وطہارت میں انسان فرشتوں کی برابری کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

لیکن چونکہ تقوق النہ کو عمومیت عاصل ہے کہ اس کا تعلق انسان کے ہر فرد سے ہے، اس لئے مصنف عرف اللہ کو بیان کیا، اس کے بعد تقوق العباد ' یعنی معاملات کا بیان شروع کیا ہے اور چونکہ لوگ آپس کے تنازعات کی آگو بھمانے میں اور نظام المعاش کے چلانے اور بقاء میں خرید وفروخت کی طرف زیادہ محتاج میں، اس لئے اس کی اہمیت کی وجہ سے ' بیع ' کو معاملات کا سب سے اہم جزیم محکر دیگر معاملات سے اس کو مقدم کیا گیا۔ (معارف الحدیث ، ۲/۱۸، مظاہری ۳/۲۷)

پھر چونکہ شہوت بطن مقدم ہوتی ہے شہوت فرج پر، نیز شہوت فرج کی ضرورت پیش آتی ہے بلوغ کے بعد اور شہوت بطن کی ضرورت دنیا میں آنے کے بعد سے ہی پیش آ جاتی ہے، اس لئے نکاح پراس کومقدم کیا۔

#### بيع كے لغوى وشرعى معنی

لفظ "بیع" کے معنی ہیں: پیجنا یعنی فروخت کرنااورلفظ "شراء" کے معنی ہیں خریدنالیکن یہ دونول الفاظ اضداد کی قبیل سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے معنی میں متعمل ہوتے ہیں، کیونکم من اور مثمن دونول میں "مبیع" بننے کی صلاحیت ہے، اس لئے "بیع" کا تر جمہ اصطلاحی طور پر "خرید و فرو خت" سے کیا جاتا ہے اور لغوی اعتبار سے مطلب اس کا صرف" مبادلة المال بالمال "[مال کا مبادلہ مال سے ] ہے۔ جبکہ شریعت کی اصطلاح میں "مبادلة المال بالمال علی سبیل التراضی" [مال کا مبادلہ مال سے باہمی رضامندی کے طریقہ پر ۔] کو بیع کہا جاتا ہے، کین تراضی شرعی معتبر ہے، لہذاا گرمتعاقدین کی غیر شرعی عقد پر داخی ہوں تو اس کا اعتبار نہیں ۔

#### بیع کے ارکان وشرا نط اور حکم

بیع کارکن' ایجاب اور قبول' ہے، شرط' اہلیت متعاقد' ہے محل' مال' ہے اور حکم' بیع کے تام ہونے کے بعد مشتری کیلئے ملک کا ثابت ہونا ہے ۔' (عمدۃ القاری:۱۱/۱۵۹، مرقاۃ:۳۱)

#### بيع كى مشروعيت

"بیع" کی طلت قسر آن کریم کی آیت "وَاَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا" (البقره: ۲۷۵)

[ حالانکه الله تعالیٰ نے بیع کوحلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ] سے سسراحۂ ثابت ہے، دیگر آیات میں بھی یہ مذکور ہے، مثلاً: "وَجَعَلْنَا اللَّهَارَ مَعَاشًا" (النبه: ۱۱) [اور دن روزی حاصل کرنے کاوقت ہم نے قرار دیا۔] چنانچہدن کو معاش کے لئے مقرر کرنے کاذکر بطورا حیان کے کیا جارہا ہے اور معاش کا

ذریعہ بننا بیع وشراء پرموقون ہے وغیرہ ذلک اور صدیث شریف سے بھی ثابت ہے، چنانچ چضورا کرم مطنع علیم م جب مبعوث ہوئے تولوگ بیع وشراء کاعمل کرتے تھے، آنحضرت طلنے علیم نے ان کواس حالت پر برقرار رکھااور زبع وشراء کے جواز پرتمام علمائے امت کا اجماع بھی ہے۔

پیم عقلی لحاظ سے بھی جواز وطت ضروری ہے، کیونکہ انسان مدنی الطبع ہے، اگر 'بہتے'' جائز نہ ہواور سبب ہملیک نہ ہوتو مکلفین کی بقساء یا تواس طریقے سے ہوگی کہ ہرایک اپنی تمام حاجات خود سرانجام دیگا۔
خوراک، لباس، اور دیگر تمام اشیاء ضرورت ازخود پیدا کرے گا۔ مثلاً بھیتی باڑی کرنا، پیمراسس کی دیکھ بھال کرنا اور فسل کے بعد اس کو صاف کر کے غلہ حاصل کرنا، آٹا بنانا اور روٹی تیار کرنا وغیر ہ، اسی طرح لباس وغیر ہ کی تیاری تک خود ہر مرصلے سے گذر سے گا اور ظاہر ہے کہ یہ تمام امور اس طسرح ممکن ہسیں اور یا دوسرے کا مال خرید سے بغیر زبر دستی لیا جائے یا بذر یعہ سوال لے گا اور یا پھر فاقہ کرے گا، یہاں تک موت واقع ہواور ظاہر ہے کہ یہ تمام صور تیس فاسد ہیں لبندا' بیع'' کا جائز وطلال ہونا بقائے' مکلفین'' کے لئے موری ہے۔ (مرقاۃ: ۱۱/۱۵۹ مدة القاری: ۱۱/۱۵۹)

#### بيع كى بنيادى چيزيں اور اقسام

"بيع" ميں بنيادي طور پرتين چيزيں ہوتی ہيں:

(۱)....عقد بیع بعنی نفس معامله که ایک شخص کوئی چیز فروخت کرتا ہے دوسراا سے خرید تا ہے ۔

(۲)....مبیع جس چیز کوفر وخت کیاجا تاہے۔

(٣)....ثمن يعني 'قيمت'

ان بینوں کے اعتبار سے فقمی اصطلاح میں'' بیع'' کی مختلف اقسام ہیں، چنانچیفس معاملہ اوراس کے حکم ( کہ بیع صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی ) کے اعتبار سے بیع کی چارشیں ہیں:

(۱).....مقایضه ۲).....رن (۳).....بع مطلق و (۳).....بع

اور جمن ' یعنی قیمت کے اعتبار سے بھی ' بیع ' کی چارتمیں ہیں:

(۱).....مرابحه (۲).....تولید (۳).....وضعید (۴).....ماومه

بیع مرابحہ: وہ بیع ہے جوتمن اول سے زائد کے ساتھ ہو۔

بیع تولیہ: دہ بیع ہے جوتمن اول کے ساتھ ہو۔

بیع وضعیہ: اس کو کہتے ہیں کہ بائع نے جس قیمت پرمبیع کوخریدا ہے اس سے کم پرف روخت

کرے۔اور

بیع مساومہ: اس کو کہتے ہیں جس میں بائع کی خرید یعنی ثمن اول کا کو ئی لحب ظ نه ہو، بلکہ دونول رضامندی سے جو قیمت چاہیں متعین کریں۔

یتمام اقسام جائز ہیں اور شرائط جوازان میں موجود ہے۔ (البحرالرائق: ۲/۱۰۷، باب المر ابعة والتولیة)
لفظ بیع محبی مصدر مبنی کمفعول کے طور پر متعمل ہوتا ہے، اس لئے اس کی جمع لائی جاتی ہے اور
کبھی معنی مصدری ہی مراد ہوتے ہیں اور جمع سے اس کی انواع کی طرف اسٹ رہ ہوتا ہے۔ (مرقاۃ: ۳/۳۱)،
البحرالرائق: ۵/۲۶۱ کہ بخاب البیوع) نفیات انتقع :۳/۳۹۲۔

## دین میں معاملات کی درگی کی اہمیت

ہمارادین یعنی دین اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادات، معاملات، معاشرات، اظلاقیات کے جموعہ کانام ہے، بغیر معاملات کی درگی کے آدمی دینداریاصوفی وزاہد نہیں ہوسکتا، چنانح پہ "نعلیم استعلم" میں کھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام محمد عمین یمیں کھی خدمت میں عرض کیا: "الا تصنف کتابا فی الز ہد" [کہ آپ زہد وتصوف میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟] توانہوں نے جواب دیا: "قدصنف کتابا فی الز ہد" [کہ آپ زہد وتصوف میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟] توانہوں نے جواب دیا: "قدصنفت کتابا فی الذ ہوع" [کہ میں ممائل ہوع پر کتاب لکھ جکا ہوں ۔] بظاہر جواب سوال کیا: "قدصنفت کتابا فی الذ ہوع" و بارہ سوال کیا: انہوں نے پھر و ہی جواب ارثاد فسرمایا، تین بار ایمانی ہوا، ہر باروہ بھی فرماتے رہے کہ میں ہوع میں کتاب لکھ جکا ہوں، گویا امام صاحب نے اس طرف ایران کی بغیر ہوئی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کے دو بازہ فرمایا: کہ بغیر ہوع اور معاملات کی درتگی کے آدمی صوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کے دو بازہ فرمایا: کہ بغیر ہوئی اور معاملات کی درتگی کے آدمی صوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کے دو بازہ فرمایا: کہ بغیر ہوئی اور معاملات کی درتگی کے آدمی صوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کی دو بازہ فرمایا: کہ بغیر ہوئی اور معاملات کی درتگی کے آدمی صوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کی سوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کو سوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کو سوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کو سوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کو سوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عربۃ اللہ کو سوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عرب نے سکتا کی سوفی اور زاہد نہیں بن سکتا ۔ امام محمد عرب نے سکتا کی سکتا کی ساز کی سوفی اور زاہد نو سوفی اور زاہد نہیں ہوں ہوئی سے سکتا کی سکتا

اس قصد کی تائیدامام ترمذی عنید کے منیع سے بھی ہوتی ہے،اس لئے کہ انہون نے کتاب المیوع کے شروع میں سب سے پہلے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے"باب ماجاء فی ترک الشبھات"اور پھراس میں یہ شہور صدیث مسرفوع ذکر فسرمائی ہے۔"المحلال بین والمحرام بین و بین ذلک امور مشتبھات لایدری کثیر من الناس امن الحلال هی ام من المحرام فحن ترک ھا استبراء لدینه وعرضه فقد سلم المحدیث قال ابو عیسی هذا حدیث صحیح قلت هو متفق علیه اخر جه البخاری و مسلم" (الدر المنفود: ۵/۳۲۷)

اسلاف کرام نے تجارت کو بہت زیادہ پسند فرمایا اور اس کو اختیار ہی فرمایا ہے۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف طالعین کہارِ صحابہ مہا جرین طی النظام میں سے ہیں، وہ بڑے تا جرتھے۔ اور
آ نحضرت طلعے علی نے ان کی تجارت میں برکت کی دعاف رمائی، کیڑے کے بڑے تا جرتھے،
اور حضرت عبدالله بن مبارک عبدالله کی تجارت میں ہوئے ہیں، وہ بھی بڑے تا جرتھے، جب تک حضرت ابو بکرصد کی طالعی مناوت پر فائز نہ ہوئے تھے بڑے تا جرتھے، کپڑے کی تجارت تھی ۔
حضرت ابو بکرصد کی طالعی منافت پر فائز نہ ہوئے تھے بڑے تا جرتھے، کپڑے کی تجارت تھی ۔
ایک اہم بات یہ ہے کہ تجارت میں برکت ہے، وہ اس وقت تک ہے جب کہ صدق اور امانت کے ساتھ اور شرعی اصول پر مبنی ہو، حضرت عمر طالعین کی کا یہ فر مان تھا: '' جابل لوگ ہمارے بازاروں میں تخریف لاتے اور بعض جابل تا جرول کو در رے تجارت نہ کریں ۔' پہنا نچے وفقا فوقاً حضرت عمر طالعی کی بازاروں میں صرف وہ ی لوگ فرید وف روخت کریں جن کو تجارت کے شرعی احکام کاعلم ہو۔ (احیاء العوم اردون ۱۰ قبل میں صرف وہ ی لوگ فرید وف روخت کریں جن کو تجارت کے شرعی احکام کاعلم ہو۔ (احیاء العوم اردون ۱۰ قبل میں صرف وہ ی لوگ فرید وف روخت کریں جن کو تجارت کے شرعی احکام کاعلم ہو۔ (احیاء العوم اردون ۱۰ تا ہوں۔

## كسبمعاش

ابل علم کا قول ہے کہ ''کسب الحلال اصل الورعوا ساس التقویٰ''(التعلیق:٣/٢٩٣) [ حلال روزی حاصل کرنا پر بینز گاری کی اصل اورتقویٰ کی بنیاد ہے۔

انمانی زندگی میں فالق ارض وسماوات نے اوقات کی تقیم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ﴿ وَجَعَلْمَنَا النَّهَارَ مَعَاشاً ﴾ [اور بنایا ہم نے دن کو معاش کے لئے ۔ ]وقال تعالیٰ: ﴿ وَجَعَلْمَنَا لَكُمْ

فِيُهَا مَعَايِشَ قَلِيُلًا مَا تَشُكُرُونَ ﴿ (بِ: ٨) [اوراس مِن تمهارے لئے روزی کے اسباب پیدائے (پھر بھی ) تم لوگ شرکم ہی ادا کرتے ہو۔ ]

قرآن کریم کی آیات میں رزق ومعاش کوفضل رب فرمایا ہے: قَالَ تَعَالَی: "فَانْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَعُوْا مِنْ فَضُلِ الله " (مورة الجمعة) [زمین میں منتشر ہوجاؤاورالله تعالیٰ کافضل تلاش کرو۔]

الله تعالیٰ نے اسباب معاش زمین کے مختلف محصول میں پھیلا تے ہوئے ہیں، لہٰذا جس کوجسس جگہ سے اپنی معاش حاصل ہونے والی ہے، اس کے لئے مباح قرار دیتے ہوئے سرمایا ہے کہ زمین میں پھیل حباؤاور فضل الله کو حاصل کرو، تلاش کرو سمندری سفر کرنا ہے یا کہ فٹی کا سفر قسر آن کریم میں اجاز سے واباحت فرمائی ہے: "وَاخْرُوْنَ يَضِرِ بُوْنَ فِي الْاَرْضِ الح" (ب: ۲۹) [اور کچھ دوسر سے اجاز سے ہول گے جواللہ تعالیٰ کافضل تلاش کرنے کے لئے زمین میں سفر کررہے ہول گے۔] کب حسلال ایسے ہول کے جواللہ تعالیٰ کافضل تلاش کرنے کے لئے زمین میں سفر کررہے ہول گے۔] کب حسلال اور طلب حسلال کے لئے بہت سے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے اور پھر بندوں کو الن تمام اقرام کی جانب مائل فرمایا ہے۔

## كسب معانش اوركسب حلال

قرآن اورا مادیث میں کب معاش اور کب طلال کی تا نمیدہ، ایک مدیث سسریف میں آنخضرت طلط عَلَی المنظم کا ارشاد ہے: "طلک کشب الحکلالِ فَرِیْضَةٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ" (مشوة) [ ملال روزی طلب کرنافر آئف کے بعدا ہم ترین فریضہ ہے۔]

اس ارسٹ دنبوی طفیع آیم میں کسب معاش اور کسب حسلال کی اہمیت کا بسیان ہے کہ اس کو فرض قسرار دیا گیا ہے، اور جب اس کو فرض کا در جہ دیا گیا ہے تو یقیب اُوہ طاعت اور عباد سے کے ذمرے میں بھی آئے گا۔

بہرعال اہل علم نے کب معاش کو تین اقیام پرتقیم فرمایا ہے: (۱).....مباح ہے (۲).....فض ہے (۳).....مباح ہے۔ قرآن اور حدیث نے ان امور کو بہت تا نحید کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کسب محض نہسیں، ملکہ " کسب حلال"مطلوب ہے،اورحلال وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث نے حلال قرار دیا ہے،اور قسرآن وسنت کے اصولوں پر جو حاصل ہوگاوہ می قانونِ الٰہی میں حلال ہوسکتا ہے،اور جواس کے خلاف ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔

کسب اورا کتماب کے معنی حاصل کرنا، کمائی ،محنت اور جدو جہد کرنا ہے، نیز دست و باز و کی محنت سے حاصل کردہ اسباب معاش ۔

#### حقوق اللداور حقوق العباد

شریعتِ اسلامیه کے احکام ومسائل اور قانونِ زندگی دور ہنمااصولوں پرمبنی ہیں:

(۱) .....جن كالعلق عبادات سے ہے۔

(۲)....اورجن كاتعلق معاملات سے ہے۔

نیزای کواس طرح بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ (۱) حقوق اللہ ۔اور ۲) حق العبد، حقوق العباد ۔

آ نحضرت الشيخ الميم بعثت سے قبل محقوق الله كى وقعت تھى اور محقوق العباد كا كوئى تصورتھا،

اس لئے کہ تقریباً تمام دنیا جہالت سے قریب ترتھی ،جس کوعہد جاہلیت سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔

جب آنحضرت طلنے علیہ کی بعثت ہوئی تو آنحضرت طلنے علیہ نے عبادات کی حقیقت سے بھی باخبر فر مایا۔ اور عبادات کی حقیقت سے بھی باخبر فر مایا۔ اور عبادات کے احکام وممائل کی بھی تعلیم ارثاد فر مائی، اور اس طرح حقوق العب دسے بھی متعارف کرایا، اور اس کے احکام وممائل بھی تفصیل کے ساتھ ارثاد فر مائے اور جملہ اقسام معاملات کے اصول وضو ابط بیان فر مائے اور ان برعمل کرنے کی بہت زیادہ تا تحد فر مائی۔

حقوق العباد اورمعاملات میں ایک اہم ترین شعبہ تجارت اور کسب معاش کا ہے، کسب معاش کے بعض اسباب اور ذرائع ہیں ان سب کو واضح عبارات کے ساتھ امت کے سامنے پیش فسرمایا۔ اور حضرات صحابہ کرام رشی مینئے نے بھی انہیں اصولوں پر تربیت فرمائی۔

الله تعالى بم كوبھى انہيں اصولوں پر گامزن بونے كى توفيق عطافر مائے اور تمام امت اسلاميه اى كواختيار كرے۔ و بالله التو فيق۔ لاحول و لا قو ة الا بالله۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

# باب الكسب وطلب الحلال كائي اورطال رزق كابيان

# ﴿الفصل الأول﴾

## كما كركهاناسنت انبياء عليهم السلام ب

[ ٢٦٣٩] وَعَن اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ مَعْدِى كَرِبَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكُلَ آحَنَّ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَن يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ مِنْ آنَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيّ اللهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ مِنْ أَن يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيّ اللهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ مِنْ اللهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ مِنْ اللهِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَالاالبخارى)

عواله: بخاری شریف: ۱/۲۵، کتاب البیوع، باب کسب الرجل و عمله بیده، مدیث نمبر:۲۰۲۵۔

قر جمه: حضرت مقداد بن معدی کرب طالتین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالتی علیہ ملے اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: کبھی کسی نے اپنے ہاتھ کی محنت کی روزی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ا

کے نبی حضرت داؤ د عالبیّلاً اپنے دست باز وکی کمائی سے کھاتے تھے۔

تشویع: کما کرکھاناسنت انبیاء عیہم السلام ہے۔ چنانحی دوایت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ آلا سے کا کہ ان سے گذراوقات کرتے ، وہ ہاتھ سے زرہ بنا کرفر وخت کرتے ۔ پس مسلما نول کو جب ہے کہ ان کاطریقہ ایس میں ۔ روایات میں وارد ہے کہ حضرت داؤد علیہ آلیہ ایس نما نول کو جب ہے کہ ان کاطریقہ ایس میں کر مالات معلوم کرتے اور لوگوں سے دریافت کرتے کہ داؤد کیما حکم ال ہے؟ اس کی عادات کیسی میں؟ تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیما ہے؟ اس کی عادات کیسی میں؟ تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیما ہے؟ ایک دن اسی طرح گشت کررہے تھے کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو آدمی کی صورت میں ہیجا۔ آپ نے اس سے ہی بابیں دریافت کیں۔ اس نے کہا: داؤد بہت خوب آدمی ہے۔ مگر بیت المال سے بے الرید اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اسے میرے پروردگار مجھے بیت المال سے بے نیاز کرد سے ۔ اللہ تعالی نے الن کی اس دعا کو شر ونے قبولیت سے سرفراز فرما کرزرہ بنانے کا طریقہ کھا دیا۔ ادر لو ہے کو ان کے لئے موم کی طرح کردیا۔ اس کو ہاتھ میں لے کرجد ھرچا ہے موڑ لیتے ۔ وہ زرہ بناتے اور ادر ہم میں فروخت کرتے ۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہرروز ایک زرہ بناتے تھے اوراس کو چھ ہسنزار درہم میں فسروخت کرتے ۔ان میں سے دوہزار درہم اپنے اہل وعیال کے خرچ کے لئے رکھ لیتے اور باقی حپ ارہزار درہم فقراء بنی اسرائیل پرخرچ کر دیتے ۔

فافدہ: اس روایت میں کسب طلال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کسب طلال عظیم الثان فوائد پر مشمل ہے۔

کسب طلال کافائدہ جہال کمانے والے کی ذات کو پہنچتا ہے، وہاں دوسر ہے لوگ بھی اس کے

فوائد سے محروم نہیں رہتے ۔ اس طلال ذریعب رزق میں مشغولیت کی وجہ سے لہو ولعب اور

بہت می بری محافل سے انسان نی جا تا ہے ۔ اور ہاتھ سے کمانے کی بناء پر اس میں کسر نفسی اور
عاجزی پیدا ہو کرنفس کا غرور اور سرکتی دم تو ٹر جاتی ہے ۔ ہاتھ کی کمائی کی برکت سے وہ ذلت سوال
سے بھی محفوظ رہتا ہے ۔ اور کسی کی احتیاج بھی نہیں رہتی ۔

سے بھی محفوظ رہتا ہے ۔ اور کسی کی احتیاج بھی نہیں رہتی ۔

#### انسانوں کے لئے معاشات

الله تعالیٰ نے انسان کے لئے اساب معاش پیدافر ماکراس کو مکلف ف رمایا ہے کہ وہ حب قدرت محنت و مشقت برداشت کرتے ہوئے ان اساب کو اختیار کرے اور اس کے لئے خاص طور پر ترغیب کے ساتھ متوجہ فر مایا ہے۔ قَالَ تَعَالَیٰ: "وَلَقَلُ مَکَّنْکُمُ فِی الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمُ فِیهَا مَعَالِیْتَ ، وَلَقَلُ مَکَّنْکُمُ فِی الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمُ فِیهَا مَعَالِیْتَ ، وَلَقَلُ مَکَّنْکُمُ فِی الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمُ فِیهَا مَعَالِیْ الله وَ الله والله والله والله مَعَالِيْتَ ، وَلَقَلُ مَعَالِيْتَ مِلْ مِعْ لَيْ مِلْ رَجْحَ لَي مِلْ مِعْ لَي مِلْ مَعْ لَي مِلْ مَعْ لَي مِلْ مَعْ لَي مِلْ مَعْ مَعْ لَي الله والله وا

## علال مال کھانے کی فضیلت اور حرام مال سے بیجنے کااثر

﴿ ٢٦٣٠} وَعَن آئِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ وَانَّ اللهَ آمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ آمَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللهُ عَيِّبُ الرَّسُلُ الرُّسُلُ الرُّسُلُ المُرُوسِلِيْنَ فَقَالَ: يَا آيُّهَا الرُّسُلُ المُرُوسِلِيْنَ الطَّيِّبَاتِ مَا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وَقَالَ تَعَالىٰ، يَا آيُّهَا النَّيْنَ امْنُوا كُلُو مِنْ طَيِّبَاتِ مَا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وَقَالَ تَعَالىٰ، يَا آيُّهَا النَّيْنَ امْنُوا كُلُو مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَا كُمْ، ثُمَّ ذَكَر الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ اشْعَت آغَبَرَ يَمُثُلُ يَلَيْهِ إِلَى السَّمَاءِيَا رَبِي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُلْنِي بِالْحَرَامِ فَأَنّى رَبِيا لَكُرَامِ فَأَنّى وَسَلَّم اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُلْنِي بِالْحَرَامِ فَأَنّى وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَرَامٌ وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمُلْبَلُهُ وَمَلْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

عواله: مسلم شريف: ١/٣٢٦/ كتاب الزكوة, باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل نوعمن المعروف حديث نمبر: ٥٠٠٥ .

**حل لغات: اشعث: بالول کاپراگنده ہونا۔ اغبر:گرد** آلوده ہونا، که سفسر کی یہ دوخساص سالت میں یں ۔ توجهه: حضرت ابو ہریرہ و خلی نی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیہ نے ارشاد فرمایا: بلا شبداللہ تعالیٰ پاک اور (منزہ) ہیں (ہرعیب سے) پاکیزہ (اور طلل) کے علاوہ قبول نہسیں فرماتے اور بالیقین اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو اس چیز کا جس کارسولوں کو حکم فسرمایا، پھسر آنحضرت طلنے علیہ نے (یہ آیت) کیا آئے کا الر سُٹولُ الح "یعنی اے رسولو! کھاؤ حلال اور پاکیزہ رزق میں سے اور نیک عمل کرواور اللہ تعب الی نے فرمایا: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو کھاؤ ان پاکیزہ اور حلال چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، پھر آنحضرت طلنے عقیم نے بیان فرمایا: کہایک شخص ہے جو طویل سفر کرتا ہے (اس کے ) بال پر اگندہ اور غبار آلو دہیں، آسمان کی طرف اسپیند دونوں ہا تھوں کو پھیلا سے ہوئے (کہتا ہے) اے میرے رب! اے میرے رب! حالیا تحام اور اس کا کھانا حرام اور اس کا بینا حرام اور اس کی غذا دیا گیا تو ایسے خوص کی دعا کیسے قبول ہو۔

تشویی: الطیب: یه ضدید" نحبیث" کی اور جب الله تعالیٰ اس وصف کو بیان فر ماتے میں تو اس سے مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ 'نقب آئس' سے پاک ہو، اور مقد س ہوآ فات سے، اور جب بندہ کے ساتھ اس وصف کو ذکر کیا جائے تو اس سے مقصود اخلاق ر ذیلہ سے (بندہ) پاک اور صاف ہو اور خصب ائل محمودہ کی حساتھ آ راسة ہو، اور مال کے حق میں طیب ہونا کہ وہ حلال ہو اور عمدہ ترین صاف و سھرا ہوہ سرقسم کی کرا ہت سے، لہذا کر ب معاش میں اس حقیقت شرعیہ کامکل خیال رکھے، اور مالِ حرام کا ایک اثریہ ہوتا ہے کہ د ما قبول نہیں ہوتی ۔

چنانچہاس کی ایک مثال دی گئی ہے: کہ ایک شخص فج یا اور عبادات کے لئے طویل سفراختیار کرتا ہے وہ ان مقامات مقدسہ تک پہنچنے میں پوری مثقت اور جدو جہد کرتا ہے، جہال مانگی جانے والی دعاباب قبولیت تک پہنچی ہے، اور وہ وہال پہنچ کراس حال میں دست سوال اٹھا تا ہے کہ سفسر کی مثقت وطوالت کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ میں، پوراجسم گرد وغبار سے آلودہ اور تضرع والحاح کی پوری کیفیت اس پرطاری ہے، غرضیکہ قبولیت دعا کے تمام آثار موجود میں، مگراس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لئے کہ جانے والا جانتا ہے کہ وہ حرام مال سے پر ہیز نہیں کرتا۔ یہ ہے اثر حرام مال کا۔ چنانچے محاورہ مشہور ہے: کہ دعا کے دوباز وہیں: (۱) رزق صلال ۔ (۲) صدق مقال ۔

ساسل کلام یہ ہے کہ اس ارسٹ ادگرامی میں اس بات کی طرف اسٹ ارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خود پاکسہ ہے اور صلال رزق کو اس کی جنا ہے پاک میں اس وجہ سے ایک نبت ماصل ہے کہ حلال رزق بھی حرمت کی نجاستوں سے پاک ہوتا ہے، تو تقاضا سے عبودیت ہی ہے کہ بعد وصلال رزق کی وجہ سے اس بندہ کو بارگاہ خداوندی میں تقرب کی دولت حاصل ہو۔

## زمانة بدكة نے كى پیش گوئی

[ ٢٦٢١] وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِيْ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يُبَالِىُ الْمَرْ مُمَا أَخَذَ مِنْهُ آمِنَ الْحَلَالِ الْمَ مِنَ الْحَدَامِي الْحَدَامِي (روالا البخاري)

تشریع: قرب قیامت کے وقت علم اور عمل نہ ہوگا، مال کی مجت غیاب ہوگی، اور مال کا محت غیاب ہوگی، اور مال کا محت غیاب ہوگی، اور مال کا محتاج تر رہے گا، طلال اور ترام کا امتیاز ندرہے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پیش گوئی آج کے زمانہ پر پوری طرح منظبی ہے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو حلال و ترام مال کے درمیان تمیز کرتے ہیں، ہر شخص مال وزر بٹورنے کی ہوس میں مبتلا ہے، مال حلال ہے یا ترام اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس ہاتھ لگنا عام ہے۔

ہسر چہ آ مسد بدہان مشاں خورند و آنحپہ آ مسد ہزبان مشال گفتند [ان کے مند میں جوآ جائے کھالیتے ہیں۔اوران کی زبان پر جوآ جائے بول دیتے ہیں۔]

#### مشتبه چیزول سے بجنا

﴿ ٢١٣٢} وَعُنُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ التَّاسِ فَمَنِ اتَّغَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبُرَأَ لِدِينِيهِ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ التَّاسِ فَمَنِ اتَّغَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبُرَأَ لِدِينِيهِ مُنْ وَقَعَ فِي الشَّاسِ فَمَنِ اتَّغَى الشَّبُهُ اللهِ عَوْلَ الْحِلْي يُوشِكُ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِلْي يُوشِكُ وَعِرْضِه وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّاسِ فَتَى الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِلْي يُوشِكُ النَّهُ مُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِلْي يُوشِكُ الْمَالِي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ فَعَادِمُه إِلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَلِ مُلْكُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

مواله: بخارى شريف: ١٣/١ ، كتاب الايمان ، باب فضل من استبر اءلدينه ، حديث نمبر: ٥٢ ، مسلم شريف: ٢٨/٢ ، كتاب المساقاة ، باب اخذ الحلال و ترك الشبهات ، حديث نمبر: ٩٩ ٥٩ .

توجهه: حضرت نعمان بن بشیر طالته عن سوایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طفیع الیم ارشاد فرمایا: حلال ظاہر ہے اور حرام (بھی) ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، جن کو اکثر لوگ نہیں جائے ہیں جو تخص مشتبہ امور سے بچااس نے اپنے دین اور اپنی آبر و کو پاک (اور محفوظ) کرلیا، اور جو تخص مشتبہ امور میں مبتلا ہوگیا تو وہ حرام میں مبتلا ہوگیا، اس چروا ہے کی طرح جو کہ چراگاہ کے قریب چرا تا ہوتو اندیشہ ہے کہ وہ چراگاہ میں چرائے، خبر دار! ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے، خبر دار! یقیناً اللہ تعالیٰ کی (خاص) چراگاہ (یعنی صد جو اس نے مقرر کی ہے) اس کی حرام (کردہ چیزیں) ہیں، خب ردار! یقینا جسم میں ایک گوشت کا شکوا ہے اگروہ درست ہے تو تمام جسم درست ہے اور اگروہ بگڑگیا تو اس کا تمام جسم بگڑ جائے گا، یادرکھو! وہ دل ہے۔

تشویع: علامہ عینی عمل اللہ میں کہ علماء کااس بات پراتف ق ہے کہ یہ صدیث بڑی عظمت والی ہے اور بڑے وسیع خزانے کی عامل ہے اور ان اعادیث میں سے ایک ہے جن پراسلام کا مدارے متی کہ ایک جماعت نے اس کو ثلث الاسلام کہا ہے اور کہتے ہیں کہ جن حدیثوں پرشرائع واحکام کا

مدارہے وہ تین ہیں:

ايك تو: "إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" [بلاشباعمال كامدارنيتول برم\_]

دوسرى: ﴿مِنْ حُسْنِ السُلَامِ الْمَرْءَ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ ﴿ [انبان كے اسلام كاحن اس كا لا يعنى چيزول كو چھوڑ دیناہے۔]

اور تیسری: یمی مدیث ہے: "الْحَلَالُ بَیِّنَّ وَالْحَرَّامُ بَیِّنَّ" [ طلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے۔]

جبکہ امام ابوداؤد عمنی فرماتے ہیں: اسلام کامدار چارصدی ٹول پر ہے، تین تو ہی مسذکور احادیث ہیں اور ایک مدیث اللہ گؤیں اُحکُ کُھر حَتی یُجِبُ لِآخِیٰہِ مَا یُجِبُ لِنَفْسِهِ [تم میں کوئی مون نہیں ہوسکتا یہال تک کہ جواسینے لئے پند کرے وہی اسینے بھائی کے لئے پند کرے \_]

اس مدیث شریف کی عظمت کی یہ توجیہ بتائی گئی ہے کہ اس میں حضورا قدس ملائے عَلَیم نے کھانے،
پینے، لباس اور نکاح وغیرہ اعمال کی درنگی پر تنبیہ فر مائی ہے اور معرفت حلال کی طرف رہنمائی کرکے یہ
بتلادیا کہ طریقہ معاش میں شہبات کو چھوڑ کر حلال طریقہ اختیار کرنا چاہئے، کیونکہ بہی طریقہ انسان کی آبرواور
دین کی حفاظت کا سبب ہے اور اس مدیث شریف میں آنحضرت ملائے آئے آئے نے نہات میں بڑنے سے
ڈرایا اور پھر اس کی وضاحت محموں کے ساتھ تثبیہ دے کربیان فر مائی، پھر سب سے اہم چیسے زیعنی دل کی
نگرانی کاذ کرفر مایا۔

علامه ابن العربی عب فرماتے میں کہ صرف اس ایک حدیث شریف سے دین کے تمام احکام کا استنباط ہوسکتا ہے۔

اورعلامہ قرطبی عب بین فرماتے ہیں کہ یہ اس لئے کہ حدیث مذکور حلال وحرام کی تفصیل پر مشمل ہونے کے ساتھ اس بات پر بھی مثمل ہے کہ تمام اعمال کا تعلق دل سے ہے، جس کی وجہ سے تمام اعمال اسی حدیث شریف کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ (عمدة القاری: ۱/۲۹۷)

علامہ خطابی عب بے فرماتے ہیں: اس مدیث شریف کامطلب یہ ہے کہ فی نفسہ تو تمسام احکام باری تعالیٰ کی طرف سے واضح ہیں، اس لئے کہ اللہ تعسالیٰ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں الله تعالیٰ کا کوئی حکم ثابت ہوتا ہواوراس پر کوئی دلیل اور بیان یہ ہو ہیکن بیان دوتسم کا ہے:

ایک بیان جبلی ہے جس کو سبالوگ جانتے ہیں اور ایک بیان خفی ہے جس کو خاص علماء کے بغیر دوسر ہے لوگ نہیں جانتے ،اس خفاء اور پوشید گی کی وجہ سے جوامورلوگول پرمشتب ہو گئے ہیں ان میں تو قف کرنا چاہئے، اور شک سے بچنا چاہئے تا کہ بصیرت کے بغیراس مشکوک چیز پر اقدام نہ ہو، کیونکہ بیان اور وضاحت سے پہلے اگراقدام کرے گاتو حرام میں واقع ہونے کا خطر مدے کا جیسا کے ممنوعہ علاقے میں واقع ہونے کا خطر ہ رہتا ہے۔ (معالم النن: ۸/۹)

علامه خطابی عبشالیہ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ بیدا موراضا فی طور پر مشتبہ اشتباہ میں ڈالنے والے' میں، یعنی بنمبت ان لوگوں کے جو بیان خی کو نہیں سمجھتے، البتہ تمام لوگوں کے اعتبار سے مشتبہ نہیں، چنانح پ بی معلوم ہوتا سیاق حدیث ''لا یعر فیھا کشیر من النساس' [اکٹر لوگ اس کو نہیں پہچا سنتے ۔] سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جا سنتے ہیں اور جب بعض لوگ حب سنتے ہوں گے تو فی نفسہ ان کو مشتبہ نہیں کہا جائے گا۔

اوران''مثبتہات' سے نیکنے کامطلب یہ ہوا کہ جب تک بیان اور وضاحت مذہو جائے اس وقت تک بصیرت کے بغیران چیزوں پراقدام نہ ہو،البتہ وضاحت کے بعد کوئی مضائقہ نہیں ۔

علامہ نووی عین میں ادارہ مشتبہات' سے مراد اموراجہادیہ ہیں، جن میں ادارہ طلت وحرمت متعارض ہوں، اب جب مجتہد نے اجتہاد کے ذریعہ سے دلیل شرعی کی روشنی میں اس چیز کو حلال یا حرام کے ساتھ کمختی کیا تو اس اجتہاد میں چونکہ خطاء اور نططی کا امکان ہے اور یہ کوئی نص اور اجماع نہیں، اس لئے تقویٰ کی روسے اس چیز سے بچنا جا ہے ندکہ فتویٰ کے لحاظ سے ۔

علامہ مازری عین اور حدیث کامقصود میں کہ شتبہات سے مراد امور مکرو ہدیں اور حدیث کامقصود مکروہات سے نکنے پر برائیجئتہ کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ حرام ہسیں مکروہات کے ارتکاب کی پرواہ نہیں کرتے تو حدیث میں ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کا یمل محرمات کے ارتکاب کی طرف مفضی ہے۔

بعض حضرات بیفرماتے ہیں کہ شتہات سے مراد وہ مباح امور ہیں جن سے بچن اتقویٰ کے

اعتبار سے بہتر ہے۔حضوراقدس طنتے علیے اور حضرات خلفاء کرام اوراکثر حضرات صحابہ کرام رضی النتی مباح امور سے بھی فیصلے تھے، چنانچیانہوں نے مذاتھے کھانوں کا، مذرم لباس کااور خداتھے مکا ناست میس رہنے کا التزام کیا، بلکہ ان حضرات نے بیش پرستی کے تمام اضد ادکواختیار کیا تھا، جیسا کہ ان کی سیر سے سے معسلوم ہوتا ہے۔ (عمدہ القاری: ۲/۱ -۳۰ کتاب الایمان ، باب فضل من استبر الدینه)

دراصل مدیث کا اجمالی مقصد مشتبہ چیزوں سے بچنا اور پر ہیز کرنا ہے تا کہ حرام میں واقع ہونے سے محفوظ ہو جائیں اور یہ مطلب تمام توجیہات سے واضح ہے، ورنداس معنی سے قطع نظر کر کے اگر ہر توجیہ کو الگ لیا جائے تو آخری دوتوجیہ ضعیف ہیں، اس لئے کہ ظاہر ہے مباح اور مکرو، مشتبہات کے قبیل سے نہیں ہیں۔ پھر اشتباہ سے نیجنے کی مختلف صورتیں ہیں، کیونکہ یا تواشتباہ عام آدمی کو جواہم یا مجتہد کو، اگر عام آدمی کو اشتباہ ہوا ہے اس حکم کو نہ جانے کی وجہ سے اور مجتہد سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس صورت میں بچن اشتباہ ہوا ہے اور اگر اشتباہ اختلاف علماء اور اہل فتویٰ کی وجہ سے ہواور کسی ایک صورت کو دوسری پرعلم وتقویٰ کے لئے ظلے سے ترجیح نہ دی جائمتی ہوتو اس صورت میں بچنا متحب ہے۔

اورا گراشتباہ مجتہد کو اجتہادیہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کا حکم بھی عام آ دمی کی طرح ہے، یعنی بچناواجب ہے، اورا گرا جتہاد کے بعداشتباہ ہوا ہے تعب ارض ادلہ کی وجہ سے کہان میں سے کسی دلسیاں کو دوسری دلیل پرتر جیح نہیں دی جاسکتی تو اس صورت میں بھی بچناواجب ہے، اس لئے کہ حلت وحرمت کے احتمال کے برابرہونے کی صورت میں محرم کو بیچ پر ترجیح ہوتی ہے۔

اورا گرتعارض ادلہ کے ساتھ اباحت کی ترجیح حرمت پر ثابت ہوجائے تو اس وقت احتمال خطاء کی بنا پر بچنا استحباب کے درجے میں ہوگا۔ (محملہ فتح المہم: ۱/۶۲۳)

فمن اتقی الشبهات استبر ألدینه و عرضه: [جمن شخص نے مشتبہ چیز ول سے پر ہیز کیااس نے اسپ دین اور اپنی عرت کو محفوظ کرلیا۔] یعنی مشتبہ چیز ول سے پیچنے والے کو یہ تو دین میں کسی خرابی کا خوف رہے گااور یہ کو گئی اس پر طعن و شنیع کرے گااور جو شخص مشتبہ چیز ول میں مبتلا ہوا وہ حرام میں مبتلا ہوگیا اور اس کی مثال اس چروا ہے کی ہی ہے جو ممنوعہ چرا گاہ کی منڈیر پر جانور چرا تا ہے۔
حرام میں واقع ہونے کی دوتو جید کی گئی ہیں:

(۱) .....ایک تو به که جب آدمی کی عادت مشتبه چیزول سے نه نیکنے کی ہوتواس عادت کی وجہ سے گنا ہول سے اجتناب کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور دینی امور میں لا پرواہی کی وجہ سے حرام جاننے کے باوجو دحرام میں واقع ہو جاتا ہے۔

یا پیکہ مشتبہ امور میں کنرت وقوع کی وجہ سے اس کے دل میں ظلمت اور تاریکی آجاتی ہے اور علم وتقویٰ کی نورانیت ختم ہوجاتی ہے،جس کی وجہ سے وہ حرام میں واقع ہوجا تا ہے اوراسس کو اس فعل کی حرمت کا شعور تک نہیں ہوتا۔

(۲) .....د وسرى توجيديه به جه كه جب آدمى پركوئى حكم كسى مئله ميس مثله بوجائے اور و ، پوچھنے اور تحقیق کے بغیراس كاارتكاب كرے تو ہوسكتا ہے كفس الامر میس و ، فعسل حرام ہو، اس بنیاد پر "و قوع فى الحرام "فرمایا گیا۔ (عمدة القارى: ۱/۳۰۱)

اس ارشادگرامی میں حرام چیزوں کو ممنوعہ چراگاہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کوئی حاکم کئی خاص چراگاہ کو دوسر ول کے لئے ممنوع قرار دے دیتا ہے اور دوسر ہوگا۔ پینے جانوروں کو اس ممنوعہ جراگاہ سے دورر کھتے ہیں، اس طرح جو چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں وہ لوگوں کے لئے ممنوع ہیں، جراگاہ سے اجتناب واجب ہے اور مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کو ممنوعہ جسراگاہ کی منڈیر پرعام جانور چرانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح چروا ہے کے لئے ضروری ہے کہ ممنوعہ چراگاہ سے نیجنے جانور ور چرائے کے جانور دور چرائے، کیونکہ اگر ممنوعہ چراگاہ کی منڈیر پرچرائے گاتو جانوروں کا ممنوعہ چراگاہ میں گھنے کا ہروقت احتمال رہے گاور گھسنے کی صورت میں اسے مجرم قرار دیاجائے گا۔

اسی طرح انسان کو چاہئے کہ وہ مثتبہ چیزوں سے دوررہے تا کہ محرمات میں مبتلا نہ ہوجائے،اس تثبیہ کی وضاحت میں آنحضرت طفئے طیخ فرمارہے ہیں کہ ہر باد ثاہ کا ایک ایساممنوعہ ملاقہ ہوتا ہے جس میں جانور چرانا جرم مجھاجا تا ہے۔

اسی طرح الله رب العزت کاممنوعه علاقه حرام چیزیں بیں کہ جن میں مبتلا ہو نالوگوں کے لئے ممنوع قرار دے دیا گیاہے، لہذا جوکوئی اس ممنوعه علاقه میں داخل ہوگا، یعنی حرام چیزوں کاارتکاب کرے گااسے متوجب عذاب قرار دیا جائے گا تمثیل مذکور میں خاص طور سے حیب را گاہ کاذکراس و جہ سے آیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے باد شاہ اسپنے لئے خاص علاقے مخصوص کرتے تھے تو حضورا قدس مطنع عَلَیْم نے ایسی چیز کو مثال میں ذکر کیا جوان کے نز دیک مشہورتھی ۔ (عمد دالقاری:۱/۳۰۲)

محدث العصر صرت علا مکتمیری عنیا فی فرماتے ہیں کہ یہ تشبید محود بالمذموم کے قبیل سے ہے، یعنی بادث العصر صرت علا مکتمیری عبداللہ فی کھاس کو جانوروں کے جرنے سے روک کرممنوعہ چراگاہ قرار دینا درست نہیں تو اس مذموم کے ساتھ محمود کو تشبید دی گئی اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث سے استنباط کیا جائے اور بادث ہ کے لئے اس کو جائز قرار دیا جائے، کیونکہ تشبیبات سے اخذ ممائل اور استنب طواحکا صحیح نہیں ، اسی وجہ سے ہمارے نز دیک بادث ہ اپنی ذاتی ملکیت کے طور پر کسی علاقہ کو خاص نہیں کرسکتا، البتہ امام مصالح المؤمنین کے پیش نظر اس بات کا حق رکھتا ہے کہی علاقہ کو خاص نہیں کرسکتا، البتہ امام مصالح المؤمنین کے پیش نظر اس بات کا حق رکھتا ہے کہی علاقہ کو خاص نہیں کرسکتا، البتہ امام مصالح المؤمنین کے پیش نظر اس بات کا حق رکھتا ہے کہی علاقہ کو خاص کردے اور ممنوعہ علاقہ قرار دے، جیسا کہ حضر ت عمر فاروق م خال نے تہا می رہنے ،

واضح رہے کہ مدیث سٹسریف میں اس بات کی طرف اثارہ ہے کہ بدن کی بھلائی بہترین علا نی بہترین ملائی بہترین علال غذا پر موقوف ہے، کیونکہ حلال غذا سے دل کو صفائی سے مام بدن اچھی سالت میں رہتا ہے، بایں طور کہ برائی کی طرف کوئی عضو مائل نہیں ہوتا اور ایک ایک عضو سے اجھے اعمال صادر ہوتے ہیں۔

(فيض البارى: ١ / ٥٣ ١ ، كتاب الايمان , باب فضل من استبر الخ ، نفحات التنقيع: ٣٩٩/٣)

#### د وحدیثول میں تعارض اوران کاجواب

یبال ایک طالب علماندا شکال ہے کہ ابوداؤ د' کے' کتاب الاطعمة' کے اخیر میں' باب مالم یذکر تحریم' کے اندر حضرت ابن عباس والتی کی مدیث میں اس طرح ہے: ''کان اهل الجاهلية يا کلون اشياء ويتر کون ايشاء تقذر اف بعث الله نبيه صلى الله علميه و سلم وانزل کتا به واحل حلاله وحرم حرامه فيما احل فهو حلال و ماحرم فهو حرام و ماسکت عنه فهو عفو' [ اہل جاہمیت کچھ وجروں کو کھاتے تھے اور کچھ چيزوں کو نفر سے کرتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے چيزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چيزوں کو نفر سے کرتے ہوئے جھوڑ دیتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے

ا پینے نبی طنیع آیم کومبعو شف فرمایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی، اور حلال اور ترام کوترام فرمایا، پس جن چیزول کوحلال فرمایا و ه حلال میں، اور جن چیزول کوترام فسرمایا و ه ترام میں، اور جن سے سکوت فرمایا و ه معاف میں ۔]

اس مدیث شریف میں حلال وحرام کے درمیانی چیزوں کوعفوقرار دیا گیاہے،اور مدیث الباب میں ان کومشتبہاور واجب الاحتراز فرمایا گیاہے،اس اشکال اور اور اس کے جوابات کی طرف اسٹ رمنی عن عن عن عن معنی میں اس طرح فسرمایا ہے کہ ان دونوں مدیثوں کے حضرت شخ عجمع کیا گیاہے،مثلاً یہ کہ

(۱).....حدیث ابن عباس رشانخ نهٔ من باب الفقه والفستوی ہے اور نعمان بن بشیر کی یہ مدیث من باب الورع والتقویٰ ہے۔

(۲) ساوراس سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ ابن عباس طالح ہیں جو حکم مذکور ہے یعنی عفو وہ مسکوت عنہ کا ہے، اور نعمان بن بشیر کی مدیث میں جو حکم مذکور ہے وہ امر مشتبہ کا ہے، پس بہال چارمراتب ہوئے: (۱) حلال، (۲) حرام، (۳) مسکوت عنہ یعنی وہ ٹی جس کے بارے میں نہ دلیل ملت موجو دہونہ دلیل حرمت، (۳) مشتبہ یعنی جس امر میں دلائل متعارض ہوں حسلت وحرمت کے بارے میں ۔ اور اس کا حکم وجو ہے۔ ترک ہے ترجیحاً للحرمة اور قسم ثالث کا حکم یہ کہ وہ معفو عنہ ہے اباحت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے۔ اور ایک جو اب یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ عمان بن بہتے وہ الاحرام میں مشفق علیہ ہے بلکہ صحاح سے کی حدیث ہے، اور صدیث ہے۔ الدر المنفود: ۵/۳۳۰)

## کتے کی قیمت، زانیہ اور حجام کی اجرت حرام ہے

[٢٦٣٣] وَعَنْ رَافِع ابْنِ خَدِيْجٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنُ الْكُلُبِ خَبِيْثٌ وَمَهُرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَكُسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ ورواه مسلم)

**عواله:** مسلم شریف: ۱۹/۲ مایکتاب المساقاة, باب تحریم ثمن الکلب و حلوان الکاهن، حدیث نمبر: ۵۲۸ م

توجمه: حضرت رافع بن خدیج طالعین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالع علیہ نے ارست اور سے اور کی مطابع علیہ نے ادر اندی کی اجرت حرام مال ہے اور اندی کا اجرت مال ہے اور اندی کا جرت ناپندیدہ ہے۔ اجرت ناپندیدہ ہے۔

تشریع: حبیث: طیب کی ضد ہے، خبیث ہراس چیز کو کہتے ہیں جس کو خیاست اور دنائت کی وجہ سے ناپیند کیا جائے، اس کااطلاق حرام اور مکروہ دونوں پر ہوتا ہے۔

حضرات ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کتے کا پالنا شکار کرنے کے لئے اور جانور وزراعت کی حفاظت کے لئے اور جانور وزراعت کی حفاظت کے لئے جائز ہے، چنانچ حضرت ابو ہریرہ طالعتیٰ کی روایت میں تصریح مذکور ہے: "مَنِ اتَّخَذَ کُلُبًا الَّا کُلُبَ صَیْدٍ اَوْ مَا شِیدَةٍ اَوْ ذَرْعٍ نُقِصَ مِنْ آخِرِ ہِ کُلِّ یَوْمِد قِیْدَاطٌ" (ملم شریف:۲/۲۱) کُلُبًا الَّا کُلُبَ صَیْدٍ اَوْ مَا شِیدَةٍ اَوْ ذَرْعٍ نُقِصَ مِنْ آخِرِ ہِ کُلِّ یَوْمِد قِیْدَاطٌ" (ملم شریف:۲/۲۱) آجرشخص نے کتا پالا شکاری کتے اور مویشی اور شیتی کے کتے کے علاوہ تو اس کے اجریس سے ہرروز ایک قیراط کم ہوجائے گا۔]

ای طرح صرت ابن عمر شالته ای اوایت ہے: "سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول: "من اقتنی کلبا الا کلب صید او ماشیة فانه ینقص من اجره کل یوم قیر اطان، [جس نے شکاریا مویشی کے کتے کے علاوہ کتابیالا تو اس کے اجریس مرروز دوقیر اطام مومین گے ۔]قال سالم و کان ابو هریرة یقول او کلب حرث" (بحاری شریف: ۲۲/۲) کتاب الذبائح و الصید ، باب من اقتنی کلبا، مسلم شریف: ۲۱/۲ کتاب المساقاة و المزارعة ، باب الامر بقتل الکلاب و بیان نسخه)

ان روایتوں سے کتے کا پالنا شکار اور مولیٹی وزراعت کی حفاظت کے لئے صراحۃ جائز معلوم ہوتا ہے، البتہ ان بینوں امور کے علاوہ دیگر امور کے لئے مثلاً گھر کی حفاظت کے لئے کتے کا پالنا جائز نہیں؟

علامہ ابن قدامہ عمر اللہ فرماتے ہیں کہ گھر کی حفاظت کے لئے کتے کا پلنا جائز نہسیں، کیونکہ عدیث میں صرف مذکورہ تین ممول کا استثناء آیا ہے اور شوافع کے نزدیک گھرکی حفاظت کے لئے کتے کا کا پالنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی ایسی ہی ضرورت پڑتی ہے جس طرح باقی تین صورتوں میں کا پالنا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی ایسی ہی ضرورت پڑتی ہے جس طرح باقی تین صورتوں میں

ضرورت ہے، لہٰذااس صورت کو باقی تین صورتوں پر قیاس کیا جائے گا۔

لیکن پہلاقول راجے ہے، کیونکہ اگر مذکورہ تین قسموں پر دیگر اقسام کو بھی قیاس کیا جائے تو پھراس چیز کومباح کہنا پڑے گا،جو حدیث کی روسے حرام ہے۔

قاضی عیاض عین عین منتی فسرماتے ہیں کہ کتا گھر کی حفاظت کے لئے ایسا کارآ مدنہیں جیماباتی تین صورتوں میں ہے، کیونکہ چورایسا حیلہ کرسکتا ہے کہ اس کو کچھ کھلا کرنکال دے اور پھر سامان چوری کرسے۔(المغنی لابن قدامہ: ۳/۱۷۳)

### بيع الكلب كاحكم

حدیث مذکورسے حضرات ائمہ ثلاثہ بمن بصری آباین سیرین "عبدالرحمن آبن ابی کیلی وغیر ہسم حضرات نے ہیجے الکلب مطلقاً ناجائز ہے، چاہے کلب معلم ہویا غیر معلم ہویا غیر معلم ہویا غیر معلم ہویا غیر معلم ہویا انتفاع ہویا ہو ہور ہی کتے کا پالٹ اجائز ہیں تواس کی ہیج بھی کتا جس کارکھن اور دیگر حضرات کے نزدیک جائز ہیں ، حضرات حنفیہ ، عطاء بن ابی رباح " ، ابرا ہیم نجی رحمۃ اللہ علیہم اور دیگر حضرات کے نزدیک ہروہ کتا جو قابل انتفاع ہیں ہے اس کی ہیج حب نز ہے ، البت نہ کلب عقور "جو قابل انتفاع ہیں ہے اس کی ہیج حب نز ہے ، البت نہ کلب عقور "جو قابل انتفاع ہیں ہے اس کی ہیج عب سے ہروہ کتا البت نہ کا بسامو کل الربا)

"بیع الکلب" کے جواز پر حنفیہ نے متعدد روایات سے استدلال کیا ہے، چنا نچہ حضرت جابر وٹالٹیڈ کی روایت میں آیا ہے: "ان النبی صلی الله علیه و سلم نهی عن ثمن الکہ لمب و السنو رالا کہلب صید" (طحاوی فی شرح المعانی الاثنار: ۲۵۰/۲، باب ثمن الکلب) [حضرت نبی کریم طافع علیه مناوری کتے کے علاوہ کتے اور بل کی قیمت سے منع فرمایا ۔]
شکاری کتے کے علاوہ کتے اور بل کی قیمت سے منع فرمایا ۔]

اسى طرح حضرت جابر طالعنه؛ كى دوسرى روايت ميس ہے: "عن النبى صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن الكلب الا كلب المعلم " (منداحمد:٣/٣١) [حضرت نبى كريم طلعية يقلم أن علم كتة كاوه كتة كى قيمت سے منع فرمايا۔]

حضرت ابو ہریرہ ظائفہ کی روایت میں آیا ہے: "نھی عن ثمن الکلب الاکلب الصید" (ترمذی شریف: ١/١ ٣٣) باب بلاتر جمة بعد باب کر اهیة ثمن الکلب و السنور) [شکاری کتے کے علاوہ کتے کی قیمت سے منع فرمایا۔]

اسى طرح حضرت ابن عباس والتي كى روايت يس ہے: "د خص دسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم فى ثمن كلب الم صيد" (خوارزى: ٢/١٠) [رسول الله طلق عليه من كلب الم صيد" (خوارزى: ٢/١٠) [رسول الله طلق عليه من كلب الم صيد" (خوارزى: ٢/١٠)

امام طحاوی عین نے خشر سے عبداللہ بن عمر و ڈالٹنٹٹا کاعمل بھی ہی نقل کیا ہے کہ انہوں نے شکاری کی بھی تاللہ کے سانے میں ایک آ دمی پر سپ الیس درہم کا جرمانہ مقرر کیا اور حب انوروں اور مویشیوں کے محافظ کتے کے قبل کے بارے میں ایک مینٹ ٹرصے کا فیصلہ فسرمایا۔

(شرح معانى الا ثار:٢/٢٥١، باب ثمن الكلب)

دوسری بات یہ ہے کہ شکاری کتے اور مویشی اور زراعت کی حفاظت کرنے والے کتے کا پالنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، جس کے انکار کی مجال نہیں تو جب اس کا قسابل انتفاع ہونا اور مالیت احادیث سے خدسے ثابت ہے تو پھر اس کے تمن کی حرمت کیسے ثابت ہوسکتی ہے؟ جیسا کہ امام طحاوی عیشا سے بیان فرمایا ہے۔ فیصل سے بیان فرمایا ہے۔

#### مديث مذكور كاجواب

مدیث مذکورکاجواب حنید کی طرف سے امام محمد عین اللہ نے کتاب الجمۃ "میں یددیا ہے کہ یہ صدیث ابتداء اسلام پرمحمول ہے، جبکہ حضورا قدس طفیۃ آئے ہے۔ قتل کلاب "کاحکم فرمایا تھا اور جب" قتل کلاب "کاحکم فرمایا تھا اور جب" قتل کلاب "کاحکم فرمایا تھا اور جب" قتل کلاب "کاحکم میں آیا ہے "ان من السحت شمن حکم منسوخ ہوا تو جو الحجم بھی منسوخ ہوا ، چنا نچ حب یث میں آیا ہے "ان من السحت شمن الکلب و اجو الحجم میں اجو الحجم بھی اجو الحجم ہوگئ کو طرف ہوگئ ہوگئ ہو جس طرح آئرت تجام کی ممانعت میں منسوخ ہے اور کتول کے سلسلے میں احکام تثدید سے تخفیف کی طرف آئے ہیں ، جواس بات کی دلیل ہے کہ ابتداء میں حکم سخت تھا تا کہ لوگوں کے دلول سے آثار جابلیت مکل

بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ نہیں تحریم پرمحمول نہیں، بلکہ اصل مقصود کتے بیخے کے پیشے سے نفرت دلانا ہے، اوراس کی دنائت کا اظہار ہے، چنانچ بعض روایات میں "کسب الحجام" اور بعض روایات میں" نمن السنود"کاذکر ہے، جبکہ متفقہ طور پرتمام علماء کے نزدیک وہ حرام نہیں، لہذا "بیع الکلب"کے بارے میں جن روایات میں نہی وارد ہے اور یا" ٹمن کلب"کو" حبیث "مہاگیا ہے وہ سب نہی تنزیبی یاغیر" منتفع به کلب" پرمحمول ہوں گی، جیہا کہ "کسب الحجام"اور" ٹمن السنود" یالا تفاق نبی تنزیبی پرمحمول میں۔ (محمد فتح اللم ۱۱/۵۳۱)

ومهر البغی: "بُغِیٌّ" قَوِیٌ کے وزن پرزانیہ کے معنی میں ہے، جمع اس کی ہے "بغایا" اور "بغی" نین کے سکون کے ساتھ اسی طرح "بغا" زنا کے معنی میں منتعمل ہیں، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے: "وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُهُ عَلَى الْبِغَاءِ" (سورة النور: ٣٣) [اوراپنی باندیوں کو دنیا کا ساز وسامان حاصل کرنے کے لئے بدکاری پرمجبورنہ کرو۔]

"مھر البغی" سے مراد وہ مال ہے جوز نا کارعورت کو اس کی بدکاری کی اجرت کے طور پر حاصل ہوتا ہے وہ مال ہے جوز نا کارعورت کو اس کی بدکاری کی اجرت کے طور پر حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ۔ اور یہ مال متفقہ طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ زنا کے عوض میں لیا جا تا ہے اور جو حرام کا وسیلہ ہوتا ہے ۔ (عمدة بھی حرام ہوتا ہے ۔ لیکن یہ عوض جونکہ بمقابلہ بضع کے ہے، اس لئے مجاز اً اس کو مہر کہا گیا ہے۔ (عمدة القاری: ۸۵/ ۱۲/ انوی شرح الملم: ۲/ ۱۹/ انفیات التقیع: ۳/ ۳۰۸)

## كسب الحجام كاحكم

تیسرامئلکب جام کے بارے میں آیا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ توامام احمد جمعۃ اللہ کے

نزدیک بیجائز نہیں ہے، کین جمہورائمہ کے نزدیک جائز ہے، امام احمد جو اللہ کی دلیل حدیث مذکورہ کے کرب جام کو خبیث کہا گیا۔ جمہور کی دلیل حضرت ابن عباس وظافی کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں: "انه علیه السلام احتجم و اعطی الحجام اجرة" [آنحضرت طلطے ایج کے لگوائے اور جام کو اجرت علیه السلام احتجم و اعطی الحجام اجرة "آنخصرت طلطے ایک ایک ایک اور جام کو اجرت عطافر مائی۔] تواگر حرام ہوتا تو حضوراقد سی طلفے آجرت نددیتے۔ امام احمد جو اللہ نے جس حدیث سے احدال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ وہال خبیث سے مراد دنائت کے ہیں کہ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں کہ خون چوس کرایک رذیل پیشہ کر کے رزق حاصل کرے، یا تو نہی کی حدیث ابن عباسس مظافی کی شان کے میں کہ حدیث ابن عباسس مظافی کی خوب کو کا کھون جوس کرایک رذیل میشہ کرکے رزق حاصل کرے، یا تو نہی کی حدیث ابن عباسس مظافی کو حدیث سے مندوخ ہوگئی۔ (دریں مشکو ق ۲/۲۵۹)

## تمن كلب

﴿٢٦٣٣} وَعَنْ آبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَسُلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَسُلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَسُلَّمَ اللهُ وَمُهْرِ الْبَغِيِّ وَصُلْوانِ الْكَاهِنِ وَمُهْرِ الْبَعْقِي عَلَيْهِ)

**حواله:** بخارى شريف: ١/٩٨٦ ، كتاب البيوع، اب ثمن الكلب، حديث نمبر: ١٨٥٦ ، مسلم شريف: ٩/٢ ، كتاب المساقاة ، باب تحريم ثمن الكلب و حلوان الكاهن، حديث نمبر: ١٥٦١ .

توجمہ: حضرت ابومسعود طالعیں سے روایت ہے کہ بلا شبہ حضرت رسول اکرم طلقے عَلَیْم نے کتے کی قیمت اورزانیہ کی کمائی (اجرت) سے منع فر مایا ہے اور کا بن کی اجرت (مٹھائی اور تحف، سے (بھی) منع فر مایا۔

تشریح: و حلوان الکاهن: کے معنی اجرة الگائن، جیبا کہ کہا جاتا ہے: "حلوت الکاهن حلوانا" جبکہ اس کو اجرت دی جائے۔

عافظ ابن جحر عمینی فرماتے ہیں: ''حلوان' حلاوت سے ماخوذ ہے، شیرینی اور مٹھائی کے معنی میں ہے، کائن کی اجرت کو مٹھائی کے ساتھ تثبیداس لئے دی ہے کہ کائن وہ مال بڑی سہولت سے بغیب محنت ومشقت کے حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے، جیبیا کہ مٹھائی کھانے سے

طبیعت کوسر وراورخوشی محسوس ہوتی ہے۔(فتح الباری:۴/۴۲۷) ''کاہن'اس شخص کو کہا جاتا ہے جوغیب کی خبریں بتا تاہے۔

علامہ نووی عمینی سے ''کاھن''اور ''عراف''کے درمیان یہ فرق بتایا ہے کہ ''کاھن''اس کو کہتے ہیں جو پوشیرہ با تیں بتا تا ہو، جیسا کو نگر میں جو پوشیرہ با تیں بتا تا ہو، جیسا کو نگر گر مثرہ یا تیں جاتا تا ہو، جیسا کو نگر گر مثرہ یا تیں جاتا تا ہو، جیسا کو نگر مثرہ یا ہوئی چیز کے بارے میں بتاد ہے ۔''کاہن' کے پاس جانا اور اس کو اجرت دینا اور اسس کی خبروں پراعتماد کرنا بالا تفاق حرام ہے، اس طرح نجومی وغیرہ بھی اس حکم میں داخل ہیں ۔

خبروں پراعتماد کرنا بالا تفاق حرام ہے، اس طرح نجومی وغیرہ بھی اس حکم میں داخل ہیں ۔

(شرح النودی: ۲/۱۹ بنفات التقیع: ۲/۲۰۴)

### خون کی خرید و فروخت

[٢٦٣٥] وَعَنْ آبِي مُحَيْفَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ النَّهِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسَبِ الْبَغْيِ وَلَعَنَ الْكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ لَهُ وَالله البخارى) الرِّبَا وَمُؤْكِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ لَهُ وَالله البخارى)

**عواله:** بخارى شريف: ٢٩٨/١ كتاب البيوع, باب ثمن الكلب, حديث نمبر: ٢١٨٦ ر

توجمہ: حضرت ابو بحیفہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طلقے عَلَیْم نے خون کی قیمت اور زانیہ کی اجرت سے منع فر ما یا اور کون کی قیمت اور زانیہ کی اجرت سے منع فر ما یا اور مود کھانے والے اور کھانے والے اور کھانے والے اور کھانے والے اور کھانے والے ربعنت فر مائی ہے۔

تشریع: آنحضرت طفی عَلَیْم نے خون کی قیمت (یعنی اس کی خرید وفر وخت) سے منع فر مایا ہے، الہذااس نبی کی و جہ سے اس کی ثمن ناجائز اور حرام ہوگی، کیونکہ خون نجس شی ہے اور شی نجس شرعباً مال رمتقوم) کے حکم میں نہیں ہے، جس پر خرید وفر وخت کے احکام جاری ہوسکیں، ایسی آمدنی کو صلال اور پاک نہیں کہا جائے گا۔

ثمن دم کوئینگی کی اجرت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ و عمل کی اجرت ہے اور عسلاج کی ایک

صورت ہے جس میں خونِ فاسد کو نکالا جاتا ہے،اس لئے دونوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ فاقہم

فاف ہ: اگراضطراری صورتِ حال ہے تواجازت ہو گی عطیہ کرنے یا خرید کرنے گی۔

نیزاس میں اکل ربوایعنی سود کی آ مدنی کا حرام ہونااوراس پرلعنت کا ہونامذ کورہے۔

اور "المواشعة" یہ "الموشعه" سے ماخوذ ہے، سوئی وغیرہ کے ذریعہ بدن ( کھال) میں
گدائی کرنا،اوراس میں نورہ ،کمل وغیرہ بھرنا، جس سے کہ رنگ ابھر جائے، عرب میں عورتیں اکثرا لیا کرتی تھیں، وہ عورت جوگدائی کرائے اور جوعورت گدائی کرے، ییممل ناجائز ہے اور باعث لعنت ہے۔

### تصويرسيازي كاحكم

تصویر سے مراد کسی جاندار کی تصویر ہے جس کا بنانا اور بنوانا جائز نہیں ہے، لہٰذا تصویر سے ازی کے ذریعہ کسب معاش بھی جائز نہیں ہے، احادیث میں تصویر سازی پر شدید وعید بھی آئی ہے، چنا نچہ بروایت عبدالله طالعی آئی ہے، چنا نچہ بروایت عبدالله طالعی آئی ہے، چنا نجہ بروایت عبدالله طالعی آئی ہے، کا ارتباد ہے: "اشدالناس عذاجا عندالله المصورون" (متفق علیہ) [عندالله سے نیاد وسخت عذاب والے تصویر بنانے والے ہیں ۔]

البنة غیر جاندار کی تصویر بنانا اوراس کو ذریعه معاش بھی بنانا بلا کراہت مباح اور جائز ہے، جیسا کہ بروایت حضرت عبداللہ بن عباس خالینی ایک واقعہ ) مروی ہے کہ ایک شخص تصویر سازی کا پیشہ اختیار کئے ہوئے تھا، جب حضرت ابن عباس خالینی الینی نے اس پروعید سنائی تو و شخص بہت فکر مند ہوا اوراس کے چرہ کارنگ پیلا پڑگیا تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس خالینی نے اس کو (یہ تشریح کرتے ہوئے) فر مایا: "و کل شیء لیس فیدو و ح" (مشکوۃ شریف ۲۸۷) [کہ غیر ذی روح کی تصویر بنانے اور اس کی خرید وفروخت میں کوئی حرج نہیں ۔]

## حرام اسشياء كى خريد وفسروخت

[٢٦٣٦] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ

بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةَ فَإِنَّهُ تُطْلَى مِهَا السَّفُنُ وَيُلَّهَنُ مِهَا الْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ مِهَا النَّاسُ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْلَ ذَٰلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَبَّا حَرَّمَ شُهُومَهَا اجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَا كَلُوا ثَمَنَهُ و (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخارى شريف: ١/٩٨٦، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والاصنام، صديث نمبر: ٢١٨٣، مسلم شريف: ٢٣/٢، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة، حديث نمبر: ١٥٨١ ـ

توجعه: حضرت جابر ظائفة سے دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت دسول اکرم طانع آئے سے سنا،

آنحضرت طانع آئے آغر فر مارہے تھے فتح مکہ والے سال میں آنحضرت طانع آئے آغر اس وقت) مکہ میں قیام فر ماتھے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اوراس کے دسول نے شراب کی خرید وفر وخت اور خنزیراور بتوں کی خسرید وفر وخت کو ترام کر دیاہے بھی نے سوال کیایارسول اللہ! مردار کی چربی کے تعلق (کیا حسم ہے؟) کیونکہ اس سے کشتیاں پائش کی جاتی ہیں اور چڑ ہے اس سے چکنے کئے جاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ روثن کرتے ہیں؟ پس آنحضرت طانع آئے ارشاد فر مایا: مت استعمال کروتم، وہ تو حرام ہے، پھراسی کے ساتھ فر مایا: اللہ تعالیٰ بہود کو بر باد کر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب الن پرمردار کی حسریوں کو حرام فر مایا تو انہوں ساتھ فر مایا: اللہ تعالیٰ بہود کو بر باد کر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب الن پرمردار کی حسریوں کو حرام فر مایا تو انہوں نے اس کو کھایا۔

تشویع: علامة قرطی عند الله فسرمات بین که حضورا کرم طفی عند الله تعالی کی ثان عالی کی ثان عالی کے ساتھ ادب کامعامله فسرمایا، اس وجه سے ذکر خداوندی کے ساتھ اپناذکرایک، ی صیغه بیس نہیں فسرمایا، ورد قیاس کا تقاضا ہی تھا کہ بجائے "حرم" کے "حرم" خرماتے بیا کہ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خطیب نے دونوں کاذکرایک، ی ضمیر بیس کیا اور کہا: "و من یعصهما فقد غوی" تو آنحضرت طفی عند رمایا: "بئس الحطیب انت، قل: و من یعص الله ورسول" (ملم شریف: ۲/۵۹۲، کتاب الجمعة)

لیکن علامہ عینی عب اور حافظ ابن جر عب ہے۔ نے اس توجیہ کور دکرتے ہو سے فرمایا ہے کہ ضمیر تثنیبہ میں بھی دونوں کا ذکر ثابت ہے، چنانچ پھیچین میں حضرت انس شالٹیڈ کی روایت ہے:

"فنادی منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله و رسوله ینه یانکم عن احوم النجم من ( منادی منادی شین الله علی الله اور الله علی منادی نے اعلان فر مایا: که بالیقین الله اور اس کے رسول علی علی الله اور اس منع فر ماتے ہیں۔]
سمنع فر ماتے ہیں۔]

عافظین فرماتے ہیں کہ ایسے مقامات میں صیغہ مفرد کا استعمال کرنا جائز ہے، جس میں اس بات کی طرف اثارہ جوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ طلقے عَلَیْہ کا معاملہ ایک ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارثاد ہے: "واللہ ورسوله احق ان يو ضون" جبکہ قياس چا جتا ہے "يوضو هما" ہونا چا ہے ۔ ديکھتے پوری تفصيل کے لئے عمدة القاری: ۲/۵۵، باب البیع المینة الغ)

چنانچہ علام طیبی عب ہے فرماتے ہیں کہ حدیث مذکور میں رمول الله طلنے علیم کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ کاذکر بطور تمہید کے ہے، جس سے یہ بتانام قصود ہے کہ حضورا قدس طلنے علیہ اللہ تعالیٰ کے درمول اللہ تعالیٰ کاذکر بطور تمہید کے ہے، جس سے یہ بتانام قصود ہے کہ حضورا قدس طلنے علیہ کے اللہ تعالیٰ کا اور خلیفہ میں، لہائذ آ نحضر ست طلنے علیہ کا ان چیزوں کو حرام قرار دین ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حرام قرار دینا۔ (شرح اطبی : ۲/۱۷)

خلاصہ یہ ہے کہ بھی ثان تاد ب غالب ہوتی ہے تو آنحضرت طلعے آلم کلام میں تقطیع پہند فسر ماتے ہیں دونوں کاذکر ایک ساتھ نہیں فر ماتے اور بھی ثان ''تو حد الامر'' غالب ہوتی ہے کہ رسول اللہ طلعے آئے کہ کام عاملہ اپنی طرف سے کچھ نہیں، بلکہ بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں کاذکر بھی ایک ساتھ فر ماتے ہیں، لہذا در حقیقت کسی بھی طریقہ سے دوسر ہے طریقے کی ممانعت مقصود نہیں، بلکہ یہ مختلف احوال پر محمول ہے۔

والمیتة: "میته" سے مراد وہ جانور ہے جوشر عی طریقے سے ذبح کئے بغیر خود بخود مرجائے، ایسے جانور کا گوشت کھانا اور پیچنا بالا جماع حرام ہے، علاوہ اس "میته" کے جس کا استثناء مدیث سے ثابت ہے، یعنی "سمک اور جر اڈ" مجھلی اور ٹاڑی ۔ البتہ گوشت کے علاوہ بال، پڑی، ناخن سینگ وغیرہ کے بارے میں اختلاف ہے، چنا نجید امام ابوصنیفہ اور امام مالک عِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ کے ذریک وہ مرنے سے نجس نہیں ہوتے، لللہ ان سے انتفاع بھی جائز ہے اور ان کا بیچنا بھی جائز ہے، جبکہ امام ثافعی اور امام احمد عین بھاکے لہٰذا ان سے انتفاع بھی جائز ہے اور ان کا بیچنا بھی جائز ہے، جبکہ امام ثافعی اور امام احمد عین بھاکے

یطلبی بھاالسفن: میته ''مردار'' کی چربی سے انتفاع حاصل کرنے کے تین طریقے بتائے ہیں: (۱)...... بحری آب وہوا سے حفاظت کی خاطر چربی کشتیوں پرملی جاتی تھیں۔

(٢)..... چمڑے کومضبوط کرنے کے لئے چربی سے چکنا کیا جاتا ہے۔

(٣).....لوگ چربیوں سے گھرول میں چراغ جلاتے تھے۔

اورمقسودیه ہے کہ مردار کی چربی سے ان تین طریقوں سے انتفاع حاصل محیاجا تا ہے، تو محیا چربی کا پیچنا بھی جائز ہے؟

آ نحضرت طلنيا عليه من فرمايا: "لا هو حرام"

اکثر شافعیہ کے نز دیک چونکہ چر نی کااستعمال کرناجائز ہے مذکورہ مقاصد کے لئے، یااس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے البتہ بچنا جائز نہیں، اس لئے ان حضرات کے ہال حسدیث میں "ھو "ضمیر "بیع" کی طرف راجع ہے، انتفاع کی طرف راجع نہیں ہے۔

جبکہ جمہور کے نزدیک نہ تو مردار کی حب رہی کا پچنا جائز ہے اور نداس کا کسی فائدہ کے لئے استعمال جائز ہے، اس واسطے "هو 'ضمیر انتفاع کی طرف راجع ہوگی، یعنی مذکورہ طریقول سے انتفاع حاصل کرنا جائز نہیں، جرام ہے۔ (شرح مسلم لامام نودی: ۲/۲۳، باب تحریم بیع المحصر والمینة)

چنانحیداس کی تا سیدابن ماجه شریف کی روایت سے ہوتی ہے، جس میں ارساد ہے: "لاهن حوام" (ابن ماجه: ۲/۷۳۲، کتاب التجارات)

باقی بنجس تیل، زیتون اورگھی جوکسی خارجی نجاست کی وجہ سے نجس ہو گئے ہوں ان کے استعمال کے بارے میں علماء کااختلاف ہے۔

چنانچہامام احمد بن عنبل اوراحمد بن صالح علیہم الرحمة وغیر ہم کے نز دیک ان سے انتفاع حاصل کرنا بھی حرام ہے اور وہ بھی 'جمحم میتۂ' کے حکم میں ہیں ۔

جبکہ جمہورامت کے نز دیک کھانے کے علاوہ کسی اوراستعمال میں ان کالانا جائز ہے، ملکہ امام ابوصنیفہ عَرِیْتُ کے نز دیک نجس زیتون کا بچنا بھی جائز ہے، بشرطیکہ وقت بیع نجاست کااظہار کیا جائے۔ مردار کی چربی اور نجس زیتون کے درمیان فرق یہ بتایا گیا ہے کہ مردار کی چربی کے استعمال کی حرمت نص سے ثابت ہے، جبکہ نجس زیتون کے استعمال کی حرمت کے بارے میں کو کی نص نہیں۔
محمت نص سے ثابت ہے، جبکہ نی پر قیاس کرنا بھی سے نہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ نے نفرت بڑھانے کی عرض سے شراب، خنزیر اور مردار چیزول کے بارے میں حکم مبالغہ کے ساتھ صادر فرمایا ہے، چنا نچہان چیزول کو نجس العین قرار دیا، جبکہ دیگر نجس اشیاء کا یہ حکم نہیں، لہذا دیگر اشیاء نجسہ کو ان پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہوگا۔ (حکملہ فتح المہم : ۲۱ میں)

## يہود کی حیلہ سازی

{٢٦٣٧} تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمَ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا. (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

**عواله:** بخارى شريف: ۲۹۲/۱ ، مسلم شريف: ۲۳/۲ ، كتاب المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر و الميتة ، حديث نمبر: ۱۵۸۲ .

توجمہ: حضرت عمر رظائیٰۂ سے روایت ہے کہ یقینا حضرت رسول اکرم ملتے ہے آجے (ان کو بدد عاد سے ہوئے ) فسر مایا: اللہ تعالیٰ یہو د کو ہر باد کرے ان پر چربیال حرام کی گئیں تو انہوں نے اس کو چھلا یا اور پھراس (کے تیل) کی خرید و فروخت کی ۔

تشريع: گذشة مديث كيخت تفسيل معلوم بوچى \_

قاتل الله: یعنی الله تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے ،اس روایت سے معلوم ہوا کہ جوحرام ٹی کی تحسیریف وغلط تاویل کر کے حلال بنائے و واس وعیدییں داخل ہے۔ نعو ذبالله من ذلک۔

#### بلی کی خرید و فروخت .

٢٦٣٨}
وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ

#### تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ ثَمِّنِ الْكُلْبِ وَالسِّنَّوْدِ . (روالامسلم)

**عواله**: مسلم شريف: ۲۰/۲، كتاب المساقاة, باب تحريم ثمن الكلب و حلوان الكاهن,

حدیث نمبر: ۵۲۹ ا ـ

توجمه: حضرت جابر طالتٰهُ عندوایت ہے کہ یقینا حضرت رسول اکرم طلطے علیے آنے کتے کی قیمت اور بل کی قیمت (یعنی اس کی خرید وفر وخت ) سے منع فر مایا ہے۔

تشریع: سنور بلی کو کہتے ہیں،حضرت ابوہریہ و خالفہ اوربعض تابعین کامذہب یہ ہے کہ بلی کی بیع جائز نہیں اوراس کا ثمن بھی صلال نہیں،جمہور کامذہب یہ ہے کہ ایسی بلی جس کا کچھ نفع ہواس کی بیع جائز ہے اوراس کاثمن صلال ہے،اس مدیث کی جمہور نے دوتاویلیں کی ہیں۔

(۱)....نہی تنزیہ پرمحمول ہے تا کہ اس قسم کی معمولی چیزوں کے ہمبہ اور اعارہ کی لوگوں کو عادت ہو۔

(۲) ۔۔۔۔۔ یہ بی سنوروحثی پرمحمول ہے ، سنوروحثی کے سلیم پر بائع قاد رنہیں ہو تااوراس کا کوئی نفع بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وحثی بلی کواگر باندھیں گے تو بلی رکھنے کا مقصد فوت ہو جائے گااورا گرکھولیں گے تو ہاتھ سے نکل جائے گی۔

یہ حدیث حنفیہ کے مذہب کی بیع کلب کے جواز میں تائید کرتی ہے، کیونکہ جس طسرح بیع کلب سے احادیث میں نہی ہے، اسی طرح بیع سنورسے بھی نہی ہے، اور بیع سنور کی نہی میں شوافع بھی تاویل کرتے ہیں کہ یہ بی تنزیبی ہے یا یہ نہی سنورغیر نافع کے لئے ہے، بین تاویلات احناف بیع کلب کی نہی میں کرتے ہیں ۔ (اشرف التوضے: ۲/۳۸۱)

## سینگی لگانے کی اباحت

{ ٢ ٢ ٩ } وَحَنَّ انْسِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ حَبَمَ ابُوطَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ حَبَمَ ابُوطَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ لَهْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَآمَرَ آهُلَهُ آنُ يُصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ لَهْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَآمَرَ آهُلَهُ آنُ يُعَقِّفُوا عَنْهُ مِنْ خِرَاجِهِ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**عواله**: بخارى شويف: ١/٢٨٣، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، مديث تمبر.٢٠٥٥،

مسلم شريف: ٢٢/٢ ، كتاب المساقاة ، باب حل اجرة الحجامة ، حديث نمبر : ٥٧٥ ا ـ

توجمه: حضرت انس و النفية سے روایت ہے کہ حضرت ابوطیبہ و النفیة نے حضرت رسول اکرم طشیقیة آنے مسلم اللہ علیہ و النفیقی اللہ میں آنے کے سینگی لگائی، پس آنے مخصرت طلبے عاقی آنے ان (کو) ایک صاع کھور دیسے، جانے کا حکم فر مایا اور آنے مسلم مسلم کے مسلم کے مالکول کو حسم فسر مایا: کہ وہ ان سے ان (پر مقسر ر) خراج میں (قدرے) تخفیف کر دیں۔

تشريح: صاع: عرب كاايك بيمانه، جس كى مقدار (تقريباً) ساز هے تين سر ب\_

خواج: غلام باندی کے مالک اپنے مملوک کوئسی بھی بیشہ کرنے کی اجازت دیکر ہردن کے لئے ایک مقداران پرمقرر کرتے کہ وہ اپنی آ مدیس سے یہ مقدار مالک کو ادا کر دے اور باقی ماندہ اس کی ملکیت رہے گی،غلام اس کو قبول کرتے ہوئے کہتا:"د ضیت به" (تعلیق:۲۹۰)

آ نحضرت طنفي عادم نے محسوں فرمایا: که ابوطیبه طالفن؛ پر یومیه خراج کی مقدار زائدہے،اس کئے آنحضرت طنفی عادم نے ان کے مالک سے سفارش فرما کراس میں تخفیف کرائی تھی۔

فافده: (۱)....اس میں رحمت وشفقتِ نبوی کا حال معلوم ہوا ہے۔

(۲).....اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ یہ پیشہ فی نفسہ مباح ہے،اوراز روئے طب وعلاج افضل الاد ویہ یعنی عمدہ ترین علاج ہے،خون میں شدت اور فساد ہونے پراس فاسدخون کااخراج ہوتا ہے ایک آلہ (سینگی) کے ذریعے۔

(۳) ..... بوقت ضرورت سفارش کرنا درست ہے، بلکہ اجر وثوا ہے بھی اس پر مرتب ہوگا، البت ہ سفارش جمم مذہو۔

#### اشكال مع جواب

اس مدیث شریف کے اندر ہے کہ حضور اقد س طنتی علیہ نے جامۃ کرائی، اور جام کو ایک صاع اجرت کے طور پر دینے کا حکم فرمایا، حالا نکہ اس سے پہلے رافع بن خدیج طالند؛ کی مدیث کے اندر ہے کہ "کسب الحجام حبیث" لہٰذاد ونول کے اندر تعارض ہے ۔اس تعارض کے جوابات یہ ہیں:

- (۲) .....حضرت امام احمد عمشیة فرماتے ہیں که عبید (غلام) کے لئے اجرت لینا جائز ہے، اور احرار (آزاد) کے لئے جائز نہیں۔
  - (٣)....بعض نے فرمایا: که لینا جائز نہیں لیکن دینا جائز ہے۔
- (۴).....حضرت ابو جحیفه کی مدیث کے اندرگذرانهی عن ثمن الدم اگر دم سے حجامة مراد ہے تو پھرمسّلدگذر گیااورا گراس سے خون مراد ہوتو چونکہ و بخس ہے اس لئے منع فر مایا۔
- (۵) .....اب اس صورت کے اندربعض لوگول نے کسب الحجام خبیث کامطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس حجام سے وہ مراد ہے جو حجامة کے بعد خون کو فروخت کر دیتا ہو۔ (تقریر صرت شخ زکریا قدس سرو)

# ﴿الفصل الثاني

## اسپے ہاتھ کی کمائی پاکیزہ ترین کمائی ہے

[ ٢٦٥ ] وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ مَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَطْيَبَ مَا الكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ اَوُلَادَكُمُ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ الرَّمنى والنسائى وابن ماجة) وَفِي رِوَايَة اَبِي دَاوُدَ مِنْ كَسْبِكُمْ وَالنّارِ مِي إِنَّ اَطْيَبَ مَا التَّرَمنى والنسائى وابن ماجة) وَفِي رِوَايَة اَبِي دَاوُدَ وَالنَّارِ مِي إِنَّ اَطْيَبَ مَا التَّكُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ .

عواله: ترمذی شریف: ۱/۲۵۲, ابواب الاحکام, باب ما جاءان الوا لدیا خذ من مالو لده، مدیث نمبر: ۱/۵۸۳، سائی شریف: ۱/۵۸۲ میت نمبر: ۱/۵۸۳ مدیث نمبر: ۱/۵۸۳، سائی شریف: ۱/۵۸۳ مدیث نمبر: ۱/۵۳۸، ابو بالتجارات, باب ماللر جل من مال ولده، مدیث نمبر: ۲۲۹۰، ابو داؤ د شریف: ۲/۷۹۳، کتاب البیوع, باب کتاب البیوع, باب الرجل یاعلی من مال ولده، حدیث نمبر: ۳۵۲۸، دارمی: ۲/۱ ۳۲ کتاب البیوع, باب فی الکسب و عمل الرجل بیده ، حدیث نمبر: ۲۵۳۷ م

تشريع: ال مديث شريف مين دوامركابيان ب:

(۱).....انسان پرلازم ہے کہ وہ اپنے دست باز و سے اور اپنی محنت سے کسب حلال کو اختیار کرے اور اس کو کھائے اور ضروریات ِزند گی کی تحمیل کرے۔ (۲) .....اورا گروالدین کو ضرورت ہوا دراب وہ کسب معاش پرقادر نہوں تو عندالنسرورت اولاد کی آب اور آب مدنی پرگذر کرنا بھی درست ہے، اور (گویا کہ) والدین کے حق میں ان ہی کی کمائی ہے۔ اور یہ اس کئے فرمایا ہے کہ والدین اس حالت میں پہنچ کریدا حماس نہ کریں کہ ہم اولاد کے محت جہوگئے، فقہاء نے فسر مایا ہے: عندالضرور ت والدین کے ضروری مصارف اولاد پر لازم ہول گے۔ (اتعیق ۲/۲۹۰)

## مال حرام عندالله مقبول نهيس

﴿ ٢٦٥١} وَعَنَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَى اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَكُسِبُ عَبْلٌ مَالَ حَرَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَكُسِبُ عَبْلٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيُعَارِكَ لَه فِيهِ وَلَا يَتُوكُهُ خَلْفَ فَي عَنْهُ وَاللّهِ عَلَى النّادِ إِنَّ اللهَ لَا يَمْخُوا السّيِّعَ بِالسَّيِّعُ وَلَكِنَ يَمْخُو السَّيِّعَ بِالسَّيِعِ وَلَكِنَ يَمْخُو السَّيِعَ بِالسَّيْعِ وَلَكِنَ يَمْخُو السَّيِعَ بِالسَّيِعِ وَلَكِنَ يَمْخُو السَّيِعَ بِالسَّيْعِ وَلَكِنَ يَمْخُو السَّيِعَ السَّيِعَ بِالسَّيْعِ وَلَكِنَ يَمْخُو السَّيِعَ بِالسَّيْعِ وَلَكِنَ يَمْخُو السَّيِعَ السَّيْعَ بِالسَّيْعِ وَلَكِنَ يَمْخُو السَّيِعَ السَّيْعَ بِلْسَالِقَ الْتَعْمِ اللَّهُ لَا يَعْمُوا السَّيْعِ وَالْمُ الْمُ الْفَالِقُولَ السَّيْعَ وَالْمُولِي السَّالِقِ السَّلَاقِ السَّيْعَ عَلَى الْتَلْقَ الْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ السَّيْعِ السَّيْقِ السَلَّهُ الْمُعْلِقُ السِّيْعِ السَّيْقِ السَّلَاقِ السَّعُولِ السَّعُولِ السَّعُولِ السَّعُولُ السِّيْعِ السَّعُولِ السَّعُولِ السِّيْعِ السَّعُولُ السِّيْعِ السِلْعُ السَّعُولُ السِّيْعِ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السِلَّعُ السَّعُولُ السِّيْعُ السَالِعُ السَالِعُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السِلْعُولُ السَّعُولُ السَّعُولُ السَّعُو

توجمہ: حضرت عبداللہ بن معود طالفہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طائے اگری ہے۔
ارشاد فرمایا: جو بندہ حرام مال کمائے اور پھراس میں سے صدقہ کرے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جاتا، اور
اس میں سے فرچ کرے تو اس کے لئے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور اس مال حرام کو اپنے مرنے
کے بعد چھوڑ جائے تو وہ اس کا توشہ ہوگادوزخ کی آگ کی طرف (لے جانے کے لئے)، بلا شبداللہ تعالیٰ
برائی، برائی کے ذریعہ معاف نہیں کرتے، لیکن برائی کو خیر (یعنی مال ِ حلال) کے ذریعہ معاف کرتے
ہیں، یقینا گندگی نہیں دورکرتی ہے گندگی کو۔

تشريح: فيتصدق: (مرفوعاً) يكسب پرعطف موكااور لا ينفق (معروف) مهاوراس كا عطف فيتصدق پرموكا\_ (تعين: ٢٩٠)

جومال حرام ہو گاو ہ اس لائق یہ ہو گا کہ اس کاصدقہ کیا جائے اور و ،عنداللہ مقبول ہو، یعنی اس میس

مقبول عنداللہ ہونے کی صلاحیت واستعداد ہی نہیں ہے اور جب وہ مقبول مذہو گا تواس پر تواب بھی مرتب منہو گا،اوراس کے علاوہ دوسری صورت یہ ہے کہ بیخود ہی اپنے کسب کردہ مالِ حرام میں سےخود پرخرچ کرے گا تواس میں کوئی خیر و برکت اس کے لئے نہو گی۔

برکت وہ خیر کشید ہے جو منجانب اللہ عطیہ خصوصی ہوا کرتا ہے،اور مالِ حرام عنداللہ بہت مبغوض ہوت اس پر رحمت اللہی بصورتِ برکت کیسے متو جہ ہوگی؟ ہرگز نہیں! بہی وجہ ہے کہ مالِ حرام، ناحب ائز اور خلاف شریعت کامول میں صرف ہوتا ہے، جو حقیقی منافع دے کرنہیں جائے گا۔اور مالِ حرام کامرنے کے بعد ترکہ جو ہوگا وہ ایسا تو شہ ہوگا جو اس کو دوزخ کی آگ تک پہنچا دے گا، یعنی آخرت کے اعتبار سے بھی وہ مال سبب ہوگا دوزخ کے لئے۔

خلف ظهره: سے اثارہ موت کی جانب یعنی پس مرگ! زاد: بمعنی توشد سفر میں ضرورت پوری کرنے والی شی۔

ان الله النج: يدكلام متنانفه باورعندالله مقبول منهون كي علت كابيان بـ

### گنا ہوں کا کفارہ کیسے ہوگا؟

اس لئے فرمایا برائی کو دھونے اورصاف کرنے والی نہیں ہوسکتی، بلکہ حمد کے ذریعہ سیمات کومٹا یا اورصاف کیا جا وہ مال حرام بری شی ہے، ناپا ک اورگندی ہے توایسا مال اور ایسی بری شی بندہ کے برے اعمال اور گناہوں کے لئے کھارہ کیسے ہوگا؟"قال: کے ماقال الله تعالى: "ان الحسنات ین ہیں۔]
الحسنات ین هین السیمات" [یقیناً نیکیاں برائیوں کومٹادیتی ہیں۔]

خلاصہ اور حاصل کلام یہ ہے کہ خبیث اور گندی شی ، خباشت اور گندگی کو صاف ہیں کر سکتی اور برسکتی اور برسکتی اور برسکتی ، خباشت اور نہ برکت اور نہ عنداللہ مقبول ، اللہ تعالیٰ برسے اعمال کا کفار وہ بیں ہوسکتی ، ایسے مال میں یہ کو ئی خیر ہے اور خبر برکت اور نہ بین کتنا بھی ہواس کا صدقہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول ف مسرماتے ہیں ۔ اس لئے مالِ حرام خواہ مقدار میں کتنا بھی ہواس کا صدقہ کرنا عنداللہ مقبول نہیں ۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر مال ِحرام کو صدقہ کیا گیااور اس پر ثواب کی امید کی گئی تو ییمسل

موجب کفرہے،اورا گرفقیر کومعلوم ہوگیا کہ بیترام مال اس کو دیا گیاہے اوراس فقیر نے اس کو دعسادی، تو یہ بھی کفرہے۔

فافده: ما قبل میں جو جملے مدیث پاک میں مذکور میں وہ دراصل آخری جمله ''ان النحبیث النخبیث النحبیث النحبیث النحبیت النح

#### حرام خوری کااثر

﴿٢١٥٢} وَعَنَ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْخُلُ الْجَنَّةَ لَكُمُّ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَخْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَخْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. (روالا احمد والدارمي والبيهقي في شعب الايمان)

**عواله:** مسنداحمد: ٣٢ ١ /٣، دارمي: ٩/٢ • ٣، كتاب الرقائق, باب في اكل السحت, مديث نمبر: ٢٧٤ ، ١٠ ، بيهقي: ٥٧٦ ٥ ، باب في المطاعم والمشارب فصل في طيب المطعم الخ، مديث نمبر: ٢٧٧ ـ ٥٠ م

قوجمہ: حضرت جابر رہ التین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیع آیا ہے ارشاد فر مایا: جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہو گا جو حرام مال سے پرورش پایا ہو،اور ہروہ گوشت جو مالِ حسرام سے پرورش پایا ہوتواس (جسم) کے لئے آگ زیادہ لائق ہے۔

تشریع: السحت: حرام بجس، اصل معنی لغة سوخت کردن، اور مال مرام برکت کو سوخت کردی، اور مال مرام برکت کو سوخت کردی، جوانسانی بدن مال مرام سے پرورش پایا ہو، بڑھا اور ترقی کیا ہوا ور صدیث پاک میں "لحم" کی جانب اساد فرمائی ہے کہ وہ جنت میں داخل منہ کوگانفس انسانی کی جانب یہ اسناد نہیں فرمائی ۔

#### حرام خوری سے کیول جنت میں محروم ہوگا؟

یهاس و جہ سے کہ وہ گوشت نجس اور ضبیث ہے، جوعسلت ہے عسدم دخول کی۔ ''ان المحبیث للمحبیث ''اور جنت پاکیز ومقام ہے،اس میں شی طیب ہی داخل ہو سکتی ہے،اگراس کی مغفرت نہ ہوئی تو

اولاً دوزخ میں جائے گا، جیبا کہ صدیث میں اس جانب اشارہ ہے، بعدہ جنت میں داخل ہوگا، اس لئے ہر صاحب ایمان جنت میں ضرور داخل ہوگا، تو بہ یا مغفرت کے بعد یا سزا بھگتنے کے بعد، اور جن صورتوں میں مغفرت اور بخش کی تفصیل ہے اس کے مطابق مثلاً صاحب تق کوراضی کردیا گیایا سفارش شامل حال ہوگئی، اور ایک مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جنت کے درجاتِ عالمیہ میں داخل نہ ہو نیز اس میں زحب راور تو بیخ ہے اور وعید بھی ہے اور اگر (خدانخواسة ) اس کا اعتقاد حرام نہ ہونے کا تھا وہ از روئے اعتقاد ونظریات اس کو حلال جانا تھا، تو پھر حرام کو حلال تصور کرنا کفر ہے، مالِ حرام کی مختلف انواع اور صورتیں ہیں، اس لئے ہرایک کی فوعیت علیحہ ہے اور اس اعتبار سے اس کا حکم بھی ہے۔

#### تقویٰ اور پر ہیز گاری

[ ٢٦٥٣] و عن الحَسَنِ بَنِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ عَنُهُمَا قَالَ عَفُهُمَا قَالَ عَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُ مَا يُرِيْبُك إلى مَا لَا يُويْبُك فِأَنَّ السِّلُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُ مَا يُرِيْبُك إلى مَا لَا يُويُبُك فِأَنَّ السِّلُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَالتَّرمنى والترمنى والترمنى والنسائى وروى الدارمى الفصل الاول)

عواله: مسنداحمد: 1/22 ا, ترمذی شریف: ۲/۸۵/۲ بواب صفة القیامة ، قبیل ابواب صفة الحدة مسنداحمد: 1/22 ا ، ترمذی شریف: ۲/۵/۲ کتاب الاشربة ، باب الحث علی ترک الشبهات ، حدیث نمبر: ۱/۵/۲ ، کتاب البیوع ، باب دعمایر یبک الی ما لایربک ، مطبوعه دار الکتب العلمیة ،

**حل لغات: د**ع: صيغه امر، و دع (ف) الشي، چهور نار ديبة: شكتهمت، جمع: ريب اراب، باب افعال شكيم و النار

توجمه: حضرت من علی خالفینی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم طبیعی فیالفینی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم طبیعی فیالی ہے سے (اس مدیث شریف کو) یاد کیا ہے، آنمحضرت طبیعی آجے کے ارشاد فر مایا: جوشی تجھو کو شک میں فرائنی ہے اس کو چھوڑ (اور متوجہ ہواور اختیار کر)اس شی کو جو تجھ کو شک میں ندڑا لے، چونکہ سچائی باعث اطبینان قبی ہے

اور یقینا جھوٹ (اور باطل) باعث تک (اور آردد) ہے۔ (منداحمد، تر مذی ،نسائی) اور دارمی نے جز اول کونقل کیا ہے۔

تشریح: اس مدیث شریف میں بی حکم ہے کہ جس شی (قول فعل، مال کسی بھی شی) میں شک اور شبقلب میں پیدا ہو جائے اور تر د د ہو جائے کہ وہ درست اور حلال ہے یا نہیں ، توالیسی صورت میں اس شی کو چھوڑ دیا جائے اور اس جانب کو اختیار کرلے جس میں کوئی تر د داور شک وشیدنہ ہو۔

یریبک: اس میں علامت مضارع پرفتہ بھی پڑھا گیاہے،اور ضمہ بھی دونوں ہوسکتے ہیں،البتہ اکثر روایات بالفتح ہے،راب اوراراب دونوں لغات ہیں،البت مان میں درست اور معروف "رابنی الشی"ہے، مجھ کو شک وشبہ میں ڈال دیا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مشتبہ اور شہات سے بہر صورت پر بیز کیا جائے، نیز اس شی کو اختیار کیا جائے۔ جس میں قلب کو شک اور شبہ نہ ہو، یہ علامت ہے اس کے حق ہونے کی ، کیونکہ صدق اور سچائی (اور امید حق) قلب کو مطمئن کرتا ہے اور اس کے برخلاف کذب اور امید ناحق قلب میں تردد پیدا کرتا ہے جوعلامت ہے اس کے باطل ہونے کی اسی لئے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے: ''اپنے قلب سے پوچھ لیجئے'' بہر حال اس کے باطل ہونے کی اسی لئے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے: ''اپنے قلب سے پوچھ لیجئے'' بہر حال اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ قلب میں نور تقویٰ ہو تقویٰ سے قلب بھر اہوا ہو۔

## نگی اورمعصیت کی سشناخت

﴿٢٢٥٣} وَعَنُ وَابِصَةَ بُنِ مَعْبَدٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ مِاللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا وَابِصَةُ! جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ مَا اللهِ مَا الْعَمَا الْعَالَةِ اللهُ فَضَرَبَ مِهَا صَلْرَهُ وَقَالَ: اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ السَّنَفُتِ نَفْسَكَ السَّنَفُ وَقَالَ: اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ السَّنَفُ وَقَالَ: اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ السَّنَفِ الْعَلَيْ وَالْمَأَنَّ اللهِ اللهُ اللهُ

**حواله:** مسند احمد: ۲۲۸/۳، دارمی: ۳۲۰/۳، کتاب البیوع، باب دع ما یریبک الخ، حدیث نمبر: ۲۵۳۳.

حل لغات: البر: نسيكي جمنه اوراس كي ضديد" اثم "مخناه ، معصيت ، النفس: ذات ِ انسان، حاك (ماضي) خلجان ، ترد در ، كه شك \_ افتاء فتوى دينا ، حكم بيان كرنا \_

توجمه: حضرت وابصه بن معبد رئالتين سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طفق علیم نے اور ارشاد فرمایا: اے وابصه! آیا ہے تو (میرے پاس) تا کہ موال کرے، نیکی اور گئات اور کی حقیقت اور علامت) ہے متعلق، میں نے عرض کیا: جی ہاں! حضرت وابصه فرماتے ہیں کہ آنحضرت طفق علیم نے اپنی انگلیال جمع فرمائیں، اور پھران کومیرے سینے پرمارااور فرمایا: فتویٰ طلب کراپینفس سے، اور فتویٰ طلب کراپینفس سے، اور قتی کا لیے قلب سے (اور یہ بات) تین مرتبہ فرمائی، نیکی وہ ہے کہ جس سے فس مطمئن ہوجائے اور قسلب کو ایسی قلب سے راور یہ بات کے جس سے فس میں کھٹک پسیدا ہواور سینہ میں تر د د ہو (قلب منشرح نہ ہو) اگر چہوگ فتویٰ دیں۔

تشریع: آنحسرت طفیع این ارشاد سے ایک اصول بیان فرمایا ہے جمل حمنہ اور غیر حمنہ (گناہ) کے درمیان امتیاز کرنے اور حقیقت حال کومعلوم کرنے کے لئے (زریں) اصول یہ ہے کہ اگر سی امرییں واضح حکم مذہونے کی وجہ سے ترد داورشک ہے تواپنے قلب کی جانب رجوع کرلے، اگر قلب میں کوئی ترد دنہ واور قلب مطمئن ہے تو وہ حمنہ اور نیکی (بر) ہے، اور قسلب میں کھٹک اور ترد دہے اور قلب مطمئن مذہوتو وہ اثم ہے، اور مفتی حضرات کا فتویٰ ظاہر پر ہوتا ہے، ان کے روبر وجوصورت حال (قولاً یافعلاً) آئے گی وہ اس پر فتویٰ دیا کرتے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ اپنے قلب متقی سے فتویٰ لیا جائے، اور تقویٰ پر عمل کرنافتویٰ پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اور تقویٰ پر عمل کرنافتویٰ پر عمل کرنافتویٰ پر عمل کرنافتویٰ پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔

گذشة مدیث فی تشریح میں گذر جکا که دل اور ضمیر کی تحیح را ہنمائی کا جو ہر ہسر شخص کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اس جو ہر کا تعلق ان صالح لوگول سے ہے جن کی دلی خواہشات نفسانی کدورت سے پاک وصاف اور تقویٰ و پر ہیزگاری و خدا ترسی کے جو ہر سے معمور رہتے ہیں، کیونکہ ان کے طبائع صرف خیر و بھسلائی کی طرف مائل اور برائی سے بیز ارر ہتے ہیں، جبکہ بر لے لوگ نفسانی خواہشات میں گرفتار رہتے ہیں، اور شیکی اور کھلائی سے بیز ارد ہتے ہیں، جبکہ بر اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انہیں ضمیر کی صحیح رہنمائی نہیں ماصل ہو سکتی ۔

نیزیه حکم اس وقت ہے جب کسی چیز کے بارے میں واضح شرعی فیصلہ سامنے نہو۔

## أ تحضرت طلطيطية في بركت

آ نحضرت طفی آنے دستِ مبارک ان صحابی طالعی کی سیند پر رکھا، بظاہر تو آ نحضرت طفی آنے کی سیند پر رکھا، بظاہر تو آ نحضرت طفی آنے کے اثارہ کے لئے رکھا ہے کہ قلب کی جگہ یہ ہے اور معنوی طور پر بالضر وران کا قلب مبارک ہاتھوں کی روحانی کیفیت کو محوس کرتے ہوئے تو سین بڑی قوت پیدا ہوئی ہوگی، جس سے قلب میں قوت اداراک میں ترقی بھی حاصل ہوئی ہوگی، اور سوال سے قبل آ نحضرت طفی آنے آنے کم معلوم ہوا۔
از راہِ مکاشفہ آ نحضرت طفی آنے کے معلوم ہوا۔

### تقوئ اورورع كاحصول

[٢٦٥٥] وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَنْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُلُغُ الْعَبُدُ آنَ يَّكُونَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَلَّى يَدَعَ مَا لَا بَاسَ بِهِ حَنْرًا لِبَا بِهِ بَاسٌ ـ (رواة الترمذي وابن ماجة)

عواله: ترمذى شريف: ٢/٢) ابو اب صفة القيامة, باب علامة التقوى ورعما لا باس به حذرا،

حديث نمبر: ٢ ٣٥٦ ـ ابن ماجه شريف: ١ ٣١ م، ابواب الزهد، باب الورع والتقوى، حديث نمبر: ٥ ٢١ م،

حل اخات: یدع: یترک (ترک کردے) لابئس: یعنی از روئی اله مندالفتوی اس میں کوئی شرعاً قباحت نہ ہو، مباح ہو، حذر ا: منصوب ہمفعول لہ ہونے کی وجہ ہمغی خوفا اور یکو فعل مضارع ببلغ کا ظرف ہوگا اور مضاف محذوف ہم یعنی در جته متقی لغت اسم فاعل ہے، جو ماخوذ ہے و قام سے، مصدر الو قایق بمعنی بہت زیادہ احتیاط کرنا، محتاط ہونا، اور متقی کے شرعی معنی "الذی یقی نفسه تعاطی مایستحق به العقو بة من فعل او ترک" یعنی و شخص ہے جو اپنے فس کو ایسے فعل سے بچائے، جس کے کرنے پر عذاب کا متحق ہواور جس فعل کے ترک کرنے پر عذاب سے ہوتا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۲۹۹)

توجمہ: حضرت عطیہ سعدی مٹائٹیئے سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیع آیا نے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک متقی لوگول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک چھوڑ دے ایسی چیزوں کو جس میں کوئی برائی (اور قباحت) نہیں (یعنی وہ چیز در جہ اباحت میں ہے) اس چیز سے بچاؤ کے لئے جس میں برائی (اور خرابی) ہے۔

تشویح: تقویٰ کے بہت سے درجات میں، ابتدائی درجہ کفراور شرک سے نکلنا، توبہ کرنا، اور اس کے بعداس کے درجات میں ترقیات ہوتی میں، اہل تقویٰ بہت زیادہ محقاط رہتے میں، تا کہ اللہ تعالیٰ کی نارائنگی کا سبب مذہو، اور ان کے لئے آنحضرت طفتے علیہ کم کا یہ ارشاد کلیدی چیشت رکھتا ہے کہ اعلیٰ درجہ تک بہنے نے کہ کے ایم امور کو بھی ترک کرنا ہوتا ہے۔

صدیث کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقی و پر ہیز گارنہیں ہوتا جب تک وہ اس خوف کی وجہ سے مباح چیزیں بھی نہیں چھوڑ دیتا کہ مباد ایہ مباح چیز بھی حرام یا مکروہ یا مثلتبہ چسے نرتک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے۔

#### شراب اورلعنت

[ ٢ ٢ ٢ ٢] وَ عَنْ انْسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمُشْتَرِى لَهَا وَالْمُشْتَرِى لَهُا وَالْمُشْتَرِى لَهُا وَالْمُشْتَرِى لَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُ اللهِ وَسَاقِيمَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُ وَسَاقِيمَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُ وَسَاقِيمَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُ وَسَاقِيمَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُ وَسَاقِيمَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُ وَسَاقِيمَةًا وَالْمُسْتَرِى لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيمَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَاقِيمَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَاقِيمَهُا وَالْمُسْتَرِى لَهُ وَسَاقِيمَهُا وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَاقِيمَةًا وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۳۲م ابواب البیوع باب ماجاء فی بیع الخمر و النهی عن ذلک ، ابن ماجه شریف: ۲۳۲م ابواب الاشربة ، باب لعنة الخمر علی عشرة او جه ـ

حل لغات: لعنت: بددعا ہے رحمت الہی سے دور ہونے کی ۔ عاصر: اسم فاعل از عصر: انگور (وغیرہ) سے شراب بنانے کے کے لئے شیرہ نکالنے والا، معتصر: جوشخص شیرہ نکلوائے، یہا پینے لئے ہویا کسی دوسرے کے لئے، شاد ب: اسم فاعل، پینے والا۔ حامل: اسم فاعل، اٹھانے والا، خواہ اپنے لئے یا

دوسرے کے لئے اگر چہوہ فلام یا ملازم و فادم ہو، وکسیل کی حیثیت سے یا کسی بھی صورت سے۔
محمولة: اسم مفعول بھی کے لئے اٹھا کر لے جائے: اسم فاعل، شراب فروخت کرنے والا،
مالک ہونے کی حیثیت سے یا ملازم وغیرہ ہونے کی وجہ سے، شراب فروخت کرنے پراس کی
ماصل شدہ قیمت کو کھانے والا، اسی لئے کہ معلوم ہے کہ اس سے وہ شراب بنائے گا تو اس کو انگورف روخت
کرنے والا بھی اس میں شامل ہے اور شراب جس کے لئے خرید کی گئی ہے۔

توجمہ: حضرت انس و النی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیع آئے ہے نے بعنت فر مائی شراب کے سلمہ میں دس لوگول پر،اس کو نچوڑ نے والا اوراس کو نجیسٹر وانے والا اوراس کا پینے والا اوراس کی بیع کرنے والا اوراس کی بیع کرنے والا اوراس کی قیمت کھانے والا اوراس کی بیع کرنے والا اوراس کی قیمت کھانے والا اوراس کو ترید نے والا اور بس کے لئے خرید کی جائے۔

تشویج: شراب کے معاملہ میں جوشخص بھی جس صورت سے اس سے وابستہ ہوگا وہ لعنت کا متحق ہوگا، اکثر و بیشتریہ دس صورتیں ہوا کرتی ہیں، اس لئے ان کو نامز دکر دیا گیاہے، ان کے علاوہ اور بھی، مثلاً شراب بنانے یا فروخت کرنے کے لئے جگہ کرایہ پر دی گئی تو اس کرایہ کی آمدنی کو کھانا بھی حرام ہے اور اس فہرست میں شامل ولاحق ہوگا۔

### شراب نوشى كاحكم

[ ٢٦٥٤] وَعَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ الْخَبَرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا اللهُ صَلَّى اللهُ الْخَبَرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُنْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْبَحْمُوْلَةَ اللهِ (رواه ابوداؤد وابن ماجة)

**عواله:** ابوداؤدشريف: ۲/۲ ا ۵) كتاب الاشربة, باب العصير للخمس, ابسن ماجه شريف: ۲۳۲, ابو اب الاشربة, باب لعنة الخمر على عشرة اوجه

ترجمه: حضرت ابن عمر والتنفي سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم طفی عَادِم نے ارشاد

فرمایا:اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، شراب پراوراس کے پینے والے پراوراس کو پلانے والے ( خادم وغیرہ ) پراوراس کو فروخت کرنے اوراس کو خرید نے والے پراوراس کو نچوڑ نے والے پراوراسس کو نچڑوانے والے پراوراس کو لانے والے پراورجس کے لئے لائی جاتی ہواس پر۔

تشریع: شراب ام الخبائث ہے،جس کی وجہ سے بکثرت گناہ کاصدور ہوتا ہے،انسان کو بڑی نعمت دی گئی ہے' عقل' یشراب نوشی سے عقب ل مستور ہو کرالیبی صورتِ عال بنادیتی ہے کہ (گویا) وہ انسان نہیں ہے بلکہ بدتر حیوان ہے۔

الخمر: یعنی صاحب شراب به به طال نفس شراب بھی ہوسکتی ہے کہ اس کی بدتر ہونے کی وجہ سے بذات خود بھی ملعون ہے اور شراب والا بھی ہوسکتا ہے ۔ نیز شراب بھی ہے ۔ 'فال الله تعالى: 'اِنْکَا الْخَمَرُ وَالْمَدْ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ اور جو سے تیز شراب، جوا، بتول کے تھان، اور جو سے تیز یہ سب نایا ک شیطانی کام ہیں ۔ ]

## سينگی کی اجرت

﴿٢١٥٨} وَعَنْ مُحَيِّصَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّهٰ اسْتَأْذَن رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَجْرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَا لُا فَلَمْ يَزَلَ يَسْتَاذِنُهُ حَتَّى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَجْرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَا لُا فَلَمْ يَزَلَ يَسْتَاذِنُهُ حَتَّى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَجْرَةِ الْحَجَامِ فَنَهَا لُا فَكُمْ يَزَلُ يَسْتَاذِنُهُ حَتَّى اللهِ صَلَّى اللهُ وَالرَّمِنِي وَالمِوداؤدوابن ماجة) قَالَ اعْلِفُهُ فَاضِحَكَ وَاطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ (رواه مالك والترمذي والوداؤدوابن ماجة)

عواله: موطا امام مالك: ٣٨٣، كتاب الاستئذان, باب ماجاء في الحجامعة واجرة الحجام، ٢/٣٨٩، من شن المراء في الحجام، ٢/٣٨٩، ١/٢/٢/١، ابو اب البيوع, باب ماجاء في كسب الحجام، مديث نمبر: ١٢/٢٨٩، ابو او التجارة، باب كسب الحجام، حديث نمبر: ٣٣٢٢، ابن ماجه شريف: ١٥١ ، ابو اب التجارة، باب كسب الحجام، حديث نمبر: ٢١٢١،

 نے فرمایا: اس کواپنی اونٹنی کو کھلا دے اور کھلا دے اپنے غلام کو۔

تشریح: اعلفه: امر بمعنی (امراباحت واجازت) یعنی اس سے گھانس، دانه وغیر وخرید کراپنی اونٹنی وغیر و کوکھلا دے ۔

ناضح: اونٹ، جس کے ذریعہ پانی دیا جائے، گذشة روایات کے تحت تفصیل معلوم ہو چکی کہ مینگی والا کا پیشہ اوراس کے ذریعہ علاج کرنا علال ہے، ہرام نہیں ، لیکن و عمل نزاہت کے خلاف ہے، کیونکہ مینگی والا آلہ منہ میں لے کرسانس کے ذریعہ خون نکالا جاتا ہے، اوراس میں ایک احتمال ہے کہ خون کا اثر سانس کے ساتھ اندر پہنچ جائے اس لئے وہ نزاہت اور نظافت کے خلاف ہے، اس لئے آنحضرت طفنے ایم نے خلاف ہوں کے ساتھ اندر پہنچ جائے اس لئے وہ نزاہت اور نظافت کے خلاف کے لئے اس آمدنی کو پہند فرسر مایا، خلاف ورع اور کمال طہارت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اشراف کے لئے اس آمدنی کو پہند فرسر مایا، اس لئے ان کو اجازت مددی، ایک سے زیادہ مرتبہ (تین مرتبہ) موال کرنا ہوسکتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اجازت طلب کرتے ہوں۔ بہر حال پھر آنمخسر سے طفنے علیج نے نے اجاز سے مرحمت فر مائی کہ اس خیرہ پریاغلام پر اس کو خرج کرنے کی اجاز سے دی۔ اگریہ آمدنی حرام ہوتی جا فوراور فلام کے لئے بھی درست نہ ہوتی۔ بہسر حال یہ اجاز ت کرا ہیت کے ساتھ ہے۔ گویا کہ اس میں نہی نہی تنزیبی ہے۔

## گانے بجانے کی اجرت

[ ٢ ٢ ٥ ] وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ نهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسَبِ الزَّمَّارَةِ. (رواه في شرح السنة)

**حواله:** شرحالسنه: ١٨/٥ ، كتاب البيوع, باب تحريم ثمن الكلب الخ, حديث نمبر:٢٠٣٨ ـ

توجمه: حضرت ابوہریرہ طالتین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالتے علیے آنے کتے کی قیمت اور گانے والی عورت کی اجرت سے منع فر مایا۔

تشریح: الز مادة: زناكار باندى، گانے والی باندى، حیین عورت، بالعموم زناكار اور گانے والی عورت حیین ہوتی ہے، آواز میں حن ہوتا ہے، اس لئے یہ دونوں احتمال ہیں۔ "یقال غناء زمیر "یعنی

حسنَ او د زَمَرَ بمعنی گانا، زمر الرجل: یه اس وقت کها جا تا ہے جس وقت بجانے کے لئے ضرب لگا تا ہو،
اوراس شخص کو '' زَمَّا ذُ '' کہتے ہیں اورعورت کو '' زامِرَ ہُ '' اوراکٹر زنا کارعورت فاحثہ (رنڈی) کا بیٹے کرنے
والی گانا بجانا بھی کرتی ہے، ابتداءً گانا بجانا ہوتا ہے اورا نتہاء زنا پر ہوتی ہے، اورا یک لغت بیان کی گئی ہے
کہ وہ اصل زَمَزَ ہُ ہے، جس کے معنی آئکھ اور ہونٹ کے ذریعہ اثارہ کرنا۔ اوراکٹر ایسی بیٹے اور فساحثہ
عورت اولاً اثارہ بازی کرتی ہے، رجال کو اپنی طرف مائل اور متوجہ کرتی ہے۔

### گانے والی باندی خریدنا

[ ۲۲۲ ] و عَن آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيْعُوْا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تَشْتَرُوهُمُنَّ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَّشْتَرِى لَهُو تُعَلِّمُوهُنَّ وَمَمَنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو تُعَلِّمُوهُنَّ وَمَمَنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَدِينِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَدِينِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَدِينِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَدِينِ وَمَن النَّاسِ مَن يَشْتَر مُ لَهُ اللهُ وَالْ البِّرُمِنِينُ هُذَا حَدِينَ فَعَالِم الْمِلْ وَعَلَى الرَّاوِقُ يُضَعَفُ فِي الْحَدِينِ وَسَنَلُ كُرُ حَدِينَ فَ جَابِرٍ نَهِى عَنْ الْحَدِينِ وَسَنَلُ كُرُ حَدِينَ فَ جَابِرٍ نَهْ عَنْ الْحَدِينِ وَسَنَلُ كُرُ حَدِينَ فَ جَابِرٍ نَهُى عَنْ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَمَعْلَى الْمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ المُلِلهُ اللهُ الل

**حواله:** ترمزی سشریف:۱/۲۳۱، ابواب البیوع, باب ماجاء فی کراهیة بیع المغنیات, مدیث نمبر:۱۲۸۳، مسند احمد:۲۹۳/۵, ابن ماجه شریف:۵۵۱, ابواب التجارة, باب مالا یحل بیعه, مدیث نمبر:۲۱۲۸،

توجمه: حضرت ابوامامه رظائفی سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طفیہ آخی نے ارثاد فرمایا: مت خریدوگانے والی باندیوں کو اوران کو مذفر وخت کرواور نہ کھلاؤان کو،اوران کی قیمت حرام ہے، اوراسی طرح کے اموراوراسٹ یاء سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔انسانوں میں بعض ایسے لوگ بھی میں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجه) امام ترمذی عمین یہ فرماتے ہیں کہ یہ صدیث غریب ہے،اوراس کے ایک راوی علی بن یزیدروایت مدیث کے سللے میں ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔

تشویع: بعض علماء نے مدیث کے ظاہری الفاظ "و شمنین حوام" کے پیش نظریہ کہا ہے کہ گانے والی لونڈیوں کو پیخا جائز ہیں ہے، جبکہ بقیہ تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو پیخا جائز ہے، یہ حسدیث اگر چہضعیت ہے، جس کی بناء پر اس کو کئی مسلک کی دلیل قرار دینا مناسب ہمیں ہیکن اسس کے باوجود "شمنین حوام" کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ اس مدیث کا مطلب صرف ان کے گانے کی اجرت کی حرمت کو ہمیان کرنا ہے، یعنی ان کے گانے سے حاصل ہونے والی اجرت و آمدنی مال حرام ہے، کہ وہ ایک حرام ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے، نہ اس لئے کہ حرام ہے کہ ان لونڈیوں کی خرید وفروخت حب بڑنہیں ہے۔

## ﴿الفصل الثالث ﴾

## كسبحسلال فرض ہے

[ ٢ ٢ ٢ ] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسَبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ . (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

**حواله: بيهقى في شعب الايمان: ١/٠ ٢ مم باب في حقوق الاو لادالخ، حديث نمبر: ١ مم ١٠** 

توجمہ: حضرت عبداللہ بن معود طاللہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طاللہ عَالِیْم نے ارشاد فرمایا: حلال کمائی طلب کرنافریصنہ (نماز وغیرہ) کے بعد فرض ہے۔

تشویی: معاش انسان کے لئے بنیادی ضرورت ہے،اور ہرانسان اس کو اختیار بھی کرتا ہے، شریعت نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ کسب حلال کرے، نیز شریعت نے اس کو فرض قسر اردیا ہے، شریعت نے اس کو فرض کہا ہے تو یہ طاعت اور عبادت کے درجے میں بھی آ گیا ہے، لہندا حکم الہی اور اطاعت کرتے ہوئے اس کو اختیار کرنے پر آخرت میں اجرو قواب بھی مرتب ہوگا، اس وجہ سے حکم الہی اور اطاعت کرتے ہوئے اس کو اختیار کرنے پر آخرت میں اجرو قواب بھی مرتب ہوگا، اس وجہ سے بہت سے کسب معاش کے فضائل بھی احادیث میں وار دہوئے ہیں، نیز قر آن کریم میں بھی صیغة امسر کسب اور طلب حلال کا تذکرہ آیا ہے۔

بعدالفريضة: الكامطلب كيامي؟

(۱) .....یعنی جن شرعی فرائض کاعلم ہے، شریعت نے ان فرائض کو بیان کیا ہے، مثلاً نماز، روزہ وغیرہ ان کے بعد کسب حلال کا حکم ہے۔

(۲) ..... شرعاً بندہ پر جوفر ائض عائد ہیں ان میں سے ایک کسب حلال بھی ان فرائض شرعی کے ساتھ وابستہ ہے، اور کسب حلال کو ایک اہم ترین درجہ یہ بھی حاصل ہے کہ یہ اصل ورع ہے اور اساس

تقویٰ بھی ہے۔(تعلیق:۳/۲۹۳)

وضاعت: کب معاش طال کی فسرضیت میں ضروری تفصیل یہ ہے کہ جس قدرانسانی حیات کے لئے لازم ہے اس قدر کرب فسرض ہے اور جس قدرانفاق درجہ اباحت میں ہے اس قدر مباح اور جائز ہے اور جن افراد کا نفقہ کسی شخص پرفسرض ہے ان کے لئے بھی حقوق کی ادائے گی کی غرض مباح اور جب لازم اور فسرض ہے یا مسباح ہے اور جب کہ بعض افراد کے نفقات دوسرے کے ذمہ ہوتے ہیں، مثلاً زوجہ کا نفقہ شوہر پر اور اولاد کا نفقہ تو زوجہ (عورت) پرکسب فرض نہیں ہے اور نابالغ بچوں پر بھی یہ کسب فرض نہیں ہے۔

خلاصہ کلام: بہر صورت بندہ (انسان) پرلازم ہے کہ معاش میں وہ خود کفیل ہو،اورا پینے دست و بازو کی کمائی (کسب) کے ساتھ کفالت کرے، دوسرے انسانوں کا محتاج اور دست بگر نہ ہو،اگر کسب معاش نہیں کرتا، تو پھر بہت می ناجا بُر صور تیں بھی کرگذر تا ہے، دست سوال دراز کرنے لگتا ہے جو شرعاً وعرفاً بالکل ناپندیدہ ہے۔

## تنابت قرآن كريم كي اجرت

﴿٢٢٢} وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنُ اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنُ الْجُرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّدُونَ وَإِنَّهُمُ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ أَجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّدُونَ وَإِنَّهُمُ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ ايْدِيهِمُ وَ (دوالارزين) عمل ايْدِيد. هواله: رزين: لميوجد

توجمہ: حضرت عبدالله بن عباس ظائم اسے روایت ہے کہ ان سے قرآن کریم کی کتابت کی اجرت سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواباً فر مایا: کوئی مضائقہ ہسیں ہے وہ تو محض مصور (یعنی نقش بنانے والے) ہیں اور وہ تو اپنے ہاتھوں کے ممل کی اجرت کھاتے ہیں۔

تشریح: کسب معاش میں ایک اصل یہ ہے کہ انسان 'عمل بیدہ' کو اختیار کرے،قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حضرت داؤد عَلِیمِیا کا تذکرہ کرتے ہوئے آنحضرت طلقے عَلِیمَ نے ان کی اس صفت خاص کوبھی بیان فرمایا ہے۔ قال تعالیٰ: "کَانَ یَا کُلُ مِنْ عَمَلِ یَدَیْهِ" (مدیث) اوراسی و جہ سے کہ بھی اصل ہے، ایک مدیت شریف میں اس کو "کسب اطیب" بھی فرمایا ہے، یعنی عمدہ ترین کسب معاش اور قرآنِ کریم کی کتابت بھی "عمل بیدہ" میں شامل ہے، لہٰذا حضرت ابن عباس طالخون نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ یقینی طور پر کسب حلال اور معاش طیب ہے اورا گرکسی کو اشکال وشہریش آنے لگے کہ یہ آیا ہے۔ الہٰی کی خرید وفر وخت کی صورت ہوگی ؟ اس شہ اوراشکال کو بھی حضرت ابن عباس طالخون ہوئی اس خوار کو کھی حضرت ابن عباس طالخون ہوئی کہ دور کرتے ہوئے فرمایا: کہ وہ حروف کی صورت کو نقش کرتا ہے، جو بندہ ، می کاعمل ہے اور وہ عمل کتابت ہے جس کی اجرت لی گئی ندکہ مکتوب اور قرآن یا کلام الہٰی کی۔ (تقریطِی تعلین)

فائده: ایما ہوتا ہے کہ سائل کو سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہو کہ اس کی نظر نفس قرآن اور کلام الہی یعنی ''الممکتوب و المقروء ہ'' پر ہو، بلا شبہ اس کی بڑی ثان وظمت ہے، جس کی وجہ سے اس کو کسب معاش میں شمار کرنادرست نہ ہو، اس لئے استفتاء کیا، حضرت ابن عباس شائی نا نے اس جواب واقماء سے حقیقت الامر کو واضح کر دیا ہے۔

## كونساكسبافضل ہے؟

﴿ ٢٦٢٣ } وَعَنْ رَافِع بَنِ خَدِيْجٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ وَالَّ عَمْلُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ وَالَّ عَمْلُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَى الْكَسْبِ اَطْيَبُ وَالَّ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُودٍ (رواه احمد) الرَّجُلِ بَيْدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُولٍ (رواه احمد) عمد احمد احمد احمد احمد المداحمد عمد الله

ترجمه: حضرت رافع بن خدیج طالعین سے روایت ہے کہی شخص نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول! طلعی ہے آ نحضرت طلعی ہے ارثاد فر مایا: آدمی کا سینے ہاتھ سے کام کرنااور ہرمبرور بیجے۔

تشریح: اس کلام میں آنحضرت طلع علیہ نے دوکب معاش کوافسل فرمایا ہے: (۱)...... "عمل بیده" اور (۲) .....و ہتجارت جوعنداللہ مقبول ہو،اور مقبول تجارت عنداللہ و ہے جوسٹ رعی قوانین کے ساتھ ہواور بندول کے حق خیر وصلاح کے ساتھ معاملات ہوں اور ایسی تجارت پر اجرو تواب بھی ہوتا ہے اور ایسے تاجر کی فضیلت بھی آئی ہے۔

عمل الرجل بیده: مین تمام صنائع اور حرفات داخل مین، بشرطیکدان مین کوئی شرعی قباحت اور منکر ند ہو ۔ اور اگریہ بات کہی جائے تو مدیث پاک کی روشنی میں درست معلوم ہوتی ہے کہ کسب معاش کی دراصل دو ہی صور تیں میں، ایک تجارت اور ایک "عمل بیده" جس میں زراعت اور ہرقسم کی دستکاری وغیرہ سٹ امل میں ۔

### دوده فروخت كرنا

﴿٢٢٢﴾ وَعَنْ اَبِي اَبِي مَوْ يَمَ قَالَ: كَانَتْ لِبِقُ اَبِي اَبِي مَوْ يَمَ قَالَ: كَانَتْ لِبِقُدَامِ ابْنِ مَعْدِیْ كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيْعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْبِقْدَامُ ثَمَنَه فَقِيْلَ لَهْ: سُبُحَانَ اللهِ مَعْدِیْ كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيْعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْبِقْ الْبِقْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَعَمُ ! وَمَا بَأْسُ بِذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الشَّبَنَ وَقَالَ: نَعَمُ ! وَمَا بَأْسُ بِذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ إِلَّا اللهِ يُنَارُ وَاللّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ إِلَّا اللهِ يَنْ اللهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ إِلَّا اللهِ يَنْ اللهُ يَنَارُ وَاللّذِرُ هَمُ . (روالا احم)

**حواله:**مسنداحمد:۱۳۳/۳،

توجعه: حضرت ابو بحربن ابی مریم عین این سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معدی کرب وہائی کئی ایک باندی دو دھ فروخت کرتی تھی اور حضرت مقدام وہ النی دو دھ کی قیمت لیتے تھے، پس کسی شخص نے ان سے (از روئے تعجب) کہا: سمان اللہ! آپ دو دھ فروخت کرتے ہیں، اور قیمت وصول کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میں نے حضرت رسول اکرم طابع اللہ المی اللہ وہ کہ اسس وقت میں لوگوں کو ہے آئے فی مرک دینارو درہم۔
(کوئی شی) نفع نہیں دے گی مگر دینارو درہم۔

تشریح: قرن اول اورعهد صحابه رضی انتخم میں دود هر کی تجارت اوراس کی فرونگی کارواج مذتھا،

بلکه اگرزائداز ضرورت ہوتا تو وہ صدق اور ہدید کی صورت میں خرج ہوا کرتا تھا، غالباً حضرت مقدام رہائیئیئی پہلے تخص ہول گے عہد صحابہ رہنی گئیئیئی کا تے ہول، جس پہلے تخص ہول گے عہد صحابہ رہنی گئیئیئی کا استے ہول، جس پراس عہد کے عرف کی و جہ سے تعجب ہوا، اور از راہ تعجب لوگول نے یہ بات کہی، اور حضرت مقدام رہائی گئیئیئی نے فرمایا: "نعم، و ما بعب اس " اور اس جواب باصواب سے اس امر کی جانب اثارہ ف رمایا ہے کہ از روئے اصول شرع ابنی ملکیت والی اشاء کو فروخت کرنا قطعی درست ہے، جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں روئے اصول شرع ابنی ملکیت والی اشاء کو فروخت کرنا قطعی درست ہے، جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور حالات اور وقت کے تقاضول کے مطابق کسب حلال کی ہر صورت کو اختیار کیا جائے گا، اگر ایسانہ کریں گے تو پھر جرام راستوں پر چل پڑیں گے۔

منقول ہے کہ صحابہ رشی النظم آبس میں فسرمایا کرتے تھے کہ تجارت ومحنت کے ذریعہ اتنا مال ضرور کمالیا کرو، جس سے آبر ومندانہ زندگی کا تحفظ ہو سکے اور یادر کھوایک ایس ابھی دور آنے والا ہے کہ جب تم میں سے کوئی محت ج ونگلدست ہوگا توسب سے پہلے اپنے دین وایمان ہی کو کھا جاسے گا۔ (مظاہری :۳/۳۷۹)

خلاصۂ کلام: الله تعالیٰ نے بندوں کو دیناراور درہم، مال و دولت جوعطاف ممانی ہے یہ الله تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور بندوں کو یہ اس لئے عنایت ہوتی ہے کہ بندے باعزت طریقہ پر اس سے نفع

ماصل کریں اور شریعت کے اصول کے مطابق اور شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے اس کو استعمال کریں ، تجارت کریں ، بلا شبہ اس میں خیرو برکت اور صلاح کے اسباب پوسٹیدہ ہیں۔ اس کے بعد حضر ست مقدام طالعتیٰ نے آنے والے زمانہ میں مال وزر کی طرف لوگوں کے ثدید میلان کے بارہ میں آن نحضر ست طلطے علیے آئے گاجی یہ پیش گوئی بیان فرمائی کہ ایک ایساز مانہ بھی آئے گاجی میں لوگوں کی تمام تر توجہ اور کوسٹوں کامر کن صرف مال وزر بن جائے گا اور اسباب معیشت کی قلت وگرانی ہر قسم کی پریٹانیوں اور نقصانات میں مبتلا کرد ہے گی۔

### بلاوجہ ذریعہ معاش کی تبدیلی نہ کی جائے

﴿٢٦٢٥} وَعَنَ نَافِعِ قَالَ كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّرُتُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّرُتُ إِلَى الْمِوْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ! كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزُتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلُ مَا لَكَ الْمُوْمِنِيْنَ! كُنْتُ أُجَهِزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزُتُ إِلَى الْعُومِنِيْنَ! كُنْتُ أُجَهِزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزُتُ إِلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَبَّبَ اللهُ لِآحَهِ كُلُ يَكَعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ وَسَبَّبَ اللهُ لِآحَهِ فَلَا يَكَعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ وَالاً مَلْ اللهُ لَكُولُ اللهُ يَكُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ: إِذَا سَبَّبَ اللهُ لِآحَهِ كُلُو يَنْ وَجُهٍ فَلَا يَكَعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ يَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ الل

**حواله:** ابن ماجه شریف:۵۵ ا ، ابواب التجارات ، باب اذا قسم للرجل رزق وجه فلیلزمه ، حدیث نمبر ۲۱۳۸ ، مسنداحمد:۲۲۷/۳ ،

توجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے وہ فسرماتے ہیں کہ میں سامان (تجارت)
ملک شام اور ملک مصر بھیجت تھا، پس میں نے (قسد دکیا) عراق کی طرف روانہ کرنے کا، میں
ام المونیون حضرت عائشہ صدیقہ رہائی ہے پاس عاضر ہوااور میں نے ان سے عرض کیا: یاام المونیون! میں
سامان تجارت شام روانہ کرتا ہوں، پس میں نے قصد کیا ہے عراق روانہ کرنے کا بحضرت عائشہ صدیقہ رہائی ہا
نے فسرمایا: تم (یہ) نہ کرویم اپنی جس تجارت گاہ (مال روانہ کرتے ہوتو اس میں) کیاو جہ آ ہے سامے
لئے بیٹ آئی؟ (اس قدیم جگہ کو بلاو جہ ترک نہ کہ ویک میں نے رسول اللہ طافعے علی ہے سام

آ نحضرت طفی علیم ازق کے حصول کے لئے رزق کے حصول کے لئے کوئی سبب بنادیا ہوتواس کو ترکب نہ کرو، یبال تک کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوجائے یا نقصان ہونے لگے اس کو۔

تشریع: اجھز: از تبجھیز بروزن تغیل،اوراس سے مرادیہ ہے کہ بذریعہ اپنے وکلاءاور کارندول کے مال تجارت ملک ثام برائے تجارت بھیجتا ہوں۔

فجھزت: موپھر میں نےقصد کیا کہ ملک عراق روانہ کرول،مقصد بیان یہ ہے کہ تجارتی منڈی تبدیل کردول۔

مالک؟: برائے استفہام اور برائے انکار ہے،تم ایس کیوں کرتے ہو؟ آئٹ دہ جملے سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ مناتیہ کامقصداس پرا نکار کرنا اور منع کرنا ہے اور اس کے بعداس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔

متجوک: ظرفِ مکان، یعنی آپ کی تجارتی جگه، ملک ثام کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کوئی ضروری و جدیز ہو۔

فانی النے: فابرائے سبب ہے، یعنی میں تم کو تب دیل نہ کرنے کا جومثورہ دے رہی ہوں وہ آ نخصرت طلنے علیہ آ نخصرت طلنے علیہ اصول بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے اس ارشاد کی وجہ سے جس میں آ نخصرت طلنے علیہ اصول بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے لئے کوئی کب معاش کاذر یعہ عطا کیا ہواس کو اس وقت تک نہ ترک کیا جائے کہ جب تک (کوئی ایسی وجہ نہ ہوکہ اس میں) تغیر نہ ہوجائے، فائدہ نہ ہوااور نقصان ہونے لگے، لہذا اب تبدیل کے لئے ضروری وجہ اور سبب ہوگیا۔

خلاصة علام: یہ ہے کہ جو اسابِ معاش مباح اور جائز اختیار کئے ہوئے ہیں اور بحمد الله اس سے ضرور یات بھی حاصل ہور ہی ہیں تو بلاکسی ضروری وجہ کے سابقہ صورت کو تبدیل نہ کیا جائے کہ دراصل وہ منجانب اللہ عطاشدہ ہے اور اس میں برکت ہے، اور اب جو تبدیل کی تجویز پیش نظ سرہے، ہوسکتا ہے کہ اس میں انسانی نفسانی اور وسوسہ شیطانی اور غلام شورول کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہو، اور محض ترقی کے احتمالی تصور سے بھی ایسانہ کرنا چاہئے تاوقتیکہ نقصان ہونے لگا ہو، نفع بخش نہیں رہا ہو۔ (تعلیق: ۳/۲۹۵)

## حضرت ابوبكر طالثيث كى احتياط اوركمال تقوى

[ ٢ ٢ ٢ ٢ ] وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ لِإِنْ بَكْرِ عُلَامٌ يُعَرِّجُ لَهُ الْحِرَاجَ فَكَانَ ابُوْبَكْرٍ يَاكُلُ مِنْ خِرَاجِهِ فَجَاءً يَوْمًا بِشَيْعٍ فَاكَلَ عُلَامٌ يُعَرِّجُ لَهُ الْحِرَاجَ فَكَانَ ابُوْبَكْرٍ يَاكُلُ مِنْ خِرَاجِهِ فَجَاءً يَوْمًا هُوَ قَالَ كُنْتُ مِنْهُ ابُوبَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْعُلَامُ تَلْرِيْ مَا هٰذَا فَقَالَ ابُوبَكْرٍ : وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ مِنْهُ ابُوبَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْعُلَامُ تَلْمِينَ فَلَقِينِيْ تَكَافَتُهُ فَلَقِينِيْ تَكَافُ فَقَاءً كُلَّ تَكَمَّلُونِ بِذَٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِي الْكُلُتَ مِنْهُ قَالَتُ فَادُخَلَ ابُوبَكْرٍ يَكَاهُ فَقَاءً كُلَّ شَيْعٍ فِي بَطْنِهِ . (رواه البخاري)

**عواله: بخ**ارى شريف: ١/٢٣٣ ، كتاب المناقب ، باب مناقب الانصار حديث نمبر: • ٣١٣ ـ

توجمه: حضرت عائش صدیقه و النینی سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بحرصد این و النینی کا ایک غلام تھا، جو حضرت ابو بکر و النینی کو خراج دیا کرتا تھا، حضرت ابو بکر و النینی اس کی خراج کی آ مدسے کھایا کرتے تھے، ایک دن کو بَی شی لے کرآیا، حضسرت ابو بکرصد اِلی و النینی نے اس میں سے کچھ کھالیا، کھانے کے بعد غلام نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہال سے آیا ہے؟ حضرت ابو بکرصد لین و النینی خفانے کے بعد غلام نے عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہال سے آیا ہے؟ حضرت ابو بکرصد لین و النینی عنی ایک شخص کے لئے کہانت کی حالا نکہ میں کہانت کی حالا نکہ میں کہانت کی حالا نکہ میں کہانت (والا عمل) بہتر طریقه پرنہیں جانیا تھے، مگر میں نے اس کو دھو کہ دیا (اور اس کا کام ہوگیا) سواس شخص نے (اب) مجھ سے ملا قات کی اور یہ اس نے مجھ کو دی ہے، پس جو شی آپ نے کھائی ہے وہ بھی ہے، حضرت ابو بکرصد یق و خالینی نے اپنے کھائی ہے وہ بھی ہے، حضرت ابو بکرصد یق و خالینی ہے نے کھائی ہے وہ بھی کہا تو رائی عن نے بیٹ میں کھائی کو نکال دیا۔

تشویج: الخواج: وه مقررت ده رقم جوغلام پرتجویز کرده جوکه وه اپنی آمدنی میں بیمقدار مالک کوادا کریگا۔

ینحرّج: راء پرتشدید، یعنی مقرر شده روز انداد اکیا کرتا، مضاف محذوف ہے، یعنی اپنی آمدنی میں ہے۔ تکھنت: بتکلف میں نے ممل کہانت کیا، جب کہ میں اس سے واقف بھی منتھا۔ الا: سے اس کو بیان بھی کر دیا کہ میں نے تو دھو کا (ہی) دیا تھا۔

خلاصۂ کلام؛ یہ ہے کہ کہانت اوراس کے ذریعہ مال عاصل کرنا بھی ترام ہے،اوراس کے ساتھ خداع (دھوکادینا) بھی ترام ہے،اس طرح اس میں دوترام کااجتماع ہونے کی وجہ سے اسس کی عرمت میں اور شدت پیدا ہوگئی ہے، بہر حال اصل حرمت اوراجرت کہانت ہی ہے،جس کو حلوان الکا ہن بھی کہتے ہیں۔(طبی تعلیق)

حضرت ابو بحرصدیق طالنین کا پیمل نهایت تقوی اور پر بیزگاری کو اختیار کرنا ہے اور کمالِ تقویٰ اور پر بیزگاری کو اختیار کرنا ہے اور کمالِ تقویٰ اور کمالِ ورع بہی ہے کہ بیٹ میں کوئی ایسی شی نہ بہنچ جس میں کسی بھی قسم کی شرعی قباحت ہواور مالِ مشتبه ہو،اسلاف اس کا بہت خیال رکھتے تھے،اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی ہمت عنایت فر مادیں۔ آمین!

حضرت ابو بکر خالفیۂ کے اس فعل سے حضرت امام ثافعی عبٹ یہ نے یہ مئلہ نکالا ہے کہ اگر کئی شخص نے کؤر آئے کہ اگر کئی شخص نے کوئی حرام چیز کھالی ہواور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حرام چیز تھی تو اس پر لازم ہے کہ فوراً قے کر کے اس چیز کو پیٹ سے نکال دے۔

حضرت امام غرالی عملیہ نے منہاج العابدین میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر طالعیہ کا یہ فعل تقویٰ و پر میز گاری کی قسم سے ہے، نیز انہوں نے کھا ہے کہ تم کسی سے کوئی جسینزاس وقت تک مذکھاؤ جب تک اس کے بارہ میں پوری تحقیق نہ کرلو \_ پھر تحقیق کے بعد یقین بھی حاصل کرلوکہ اس چیز میں کسی بھی درجہ کا کوئی اشتباہ نہیں ہے ۔ (مظاہری:۳/۳۵)

### مال حرام کھانے پروعید

٢ ٢ ٢ ٢ } وَعَنْ آبِى بَكْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَلْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَنٌ غُذِي بِالْحَرَامِ.

(روالاالبيهقى في شعب الإيمان)

**عواله:** بيهقى في شعب الايمان:٥/٥٦، باب في المطاعم والمشارب، فصل في طيب المطعم

الخ، حديث نمبر: • ٢ ٧٥، بالفاظ متغير.

قوجمه: حضرت ابوبکرصدیق طالنیو سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالنے علیے آئے ارشاد فرمایا: جوجسم مال حرام سے پرورش یا یا ہووہ جنت میں داخل مذہو گا۔

تشریعی: جسبدن کی پرورش مالِحرام سے ہوئی تھی وہ معنوی اعتبار سے جسب ہاس لئے وہ فی الحال عذاب کامتی ہے، اس لئے وہ فی الحال عذاب کامتی ہے اور اس نجاست سے پاک وصاف ہونااس کے لئے ضروری ہے، لہذا قصداً اور ظاہراً مال حرام مذکھائے، مکل پر ہیز کیا جائے اور اگر عدم علم یا غفلت سے دنیا میں ایسا کیا تھا تو موت سے پہلے اس کی تلافی کرے۔

## حرام مال سے نمازمقبول مذہو گی

﴿٢٢٢٨} وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ مَنِ اشْتَرَى وَقَالَ مِعْمَرَ وَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ مَن اشْتَرَى وَوَيْهِ دِرْهَمْ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ تَعَالَىٰ لَهْ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِي اُذْنَيْهِ وَقَالَ صُمَّتَا اِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ (رواه احمد والبيهقي في شعب الإيمان) وَقَالَ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ .

**حواله:** مسنداحمد: ۹۸/۲م، بيهقى فى شعب الايمان: ۱۳۲/۵، باب فى الملابس والاوانى، حديث نمبر: ۱۱۲،

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر والنوائي سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک کھڑا دس درہم میں خرید کیا اوراس میں ایک درہم حرام کا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی نمازاس وقت تک قسبول نہیں فرمائیں گے جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے، اس کے بعد حضرت عبدالله رظائین نے اپنی انگیوں کو اپنے کانوں میں داخل کیں اور فرمایا: یہ دونوں کان بہرے ہوجائیں، اگر میں نے اس ارشاد کو حضرت رسول اکرم طفع علی ہے میں ناہو کہ آنمحضرت طفع علی نے اس کو فرمارہ سے تھے۔ (منداحمد، بہتی کی بہتی نے فرمایا: اس کی اساد ضعیف ہے۔

#### تشريع: مادام: يعنى جبتك ال وقت تك ـ

ٹم د خل النے: حضرت عبدالله بن عمر و النی نے ازروئے تا کیدیہ بیان دیا ہے کہ میں نے اس کلام نبوی طلنے علیہ کو بذات خود سنا ہے اور مجھ کو خوب یاد ہے اور محفوظ ہے جس میں مجھ کو شک اور شبہیں ہے، میں نے اس کلام کو اس طرح بیان کیا جس طرح میں نے اس کو سنا تھا۔

عندالله مال حرام بهت مبغوض اورنا پندیده شی ہے، اہل ایمان اس سے نہایت اہتمام کے ساتھ پر ہیز کریں، اگر چہوہ بہت قلیل مقدار ہو، اور اکثر حصه مال حلال ہو، اور عدم قبولیت یعنی عندالله وہ مقبول نہوگی ، جس پر اجرو قواب حاصل ہوگا، البتہ اس کے ذمہ سے وہ نماز ادا ہوگئی ہے، حکم دنیوی کے اعتبار سے، لہذا اس پر قضاء واجب منہ ہوگی کہ جس طرح غصب کردہ زمین ومکان میں نماز پڑھی جائے تو وہ عسندالله مقبول نہیں کہ نیاز ادا ہوگئی ہے۔ (تعین ت

# باب المساهلة في المعاملة

معاملات میں زمی اور سہولت اختیار کرنے کابیان

رقم الحديث:۲۶۲۹رتا۲۷۷۷ر

#### بِسُمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

## باب المساهلة في المعاملة

معاملات میں زمی اور سہولت اختیار کرنے کابیان

## ﴿الفصل الأول﴾

### معاملات میں زمی کرنے والے کیلئے دعائے رحمت

{ ٢ ٢ ٢ ٩ } وَحَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَطَى (رواه البخارى)

**حواله:** بخارى شريف: ١/٢٥٨، كتاب البيوع، باب المسهولة والمسماحة في الشرى، حديث نمبر: ٢٠٢٩.

توجمه: حضرت جابر طلانید؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیع آیا ہے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فر مائے جو بیچنے میں اور خرید نے میں اور تقاضیہ کرنے میں نرمی کرنے والا ہے۔ تشویع: اس مدیث شریف سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی کہ آدمی کوخرید وفسروخت کرنے اور روخت کرنے اور روخت کرنے اور روخت سے کام لینا چاہئے۔ ایس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے اور بدا خلاقی اور بدکر داری سے پر ہیز کرنا چاہئے۔مطالب میں سختی سے کام لینا ایک مذموم حرکت ہے۔

## نرم خو کی قضیلت

[ ٢٦٤ ] وَعَن حُنَيْفَة رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَن كَانَ قَبْلَكُمْ اتَاهُ الْمَلَكُ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَن كَانَ قَبْلَكُمْ اتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَه فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ عَلِمت مِنْ خَيْرٍ قَالَ قَالَ مَا اعْلَمُ قِيْلَ لَهُ انْظُرُ قَالَ مَا اعْلَمُ شَيْعًا غَيْرَ انِّي كُنْتُ ابَايعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَاجَازِيْهِمْ فَانْظِرُ قَالَ مَا اعْلَمُ شَيْعًا غَيْرَ انِّي كُنْتُ ابَايعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَاجَازِيْهِمْ فَانْظِرُ الْمُؤْسِرَ وَاتَّجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِمِ فَادْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّة. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ الْمُؤْسِرَ وَاتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِمِ فَادْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّة. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَعُوهُ عَن عُقْبَة بَنِ عَامِرٍ وَآبِي مَسْعُودٍ الْاَنْصَارِيّ فَقَالَ اللهُ اللهُ

حواله: بخارى شريف: ١/٠٩ م، كتاب الانبياء، باب ما ذكر عن بنى اسرائيل، حديث نمبر: ٣٣٣٠، مسلم شريف: ١/٢ م كتاب المساقاة، باب فضل انظار المعسر والتجاوز، حديث نمبر: ٥٢٠ ـ

ترجمه: حضرت مذیفه و النفیهٔ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفع علیہ نے ارشاد فر مایا:

بالیقین تم لوگوں سے قبل ایک شخص تھا،اس کے پاس فرشۃ آیا، تا کہ اس کی روح قبض کر ہے، پس اس شخص سے سوال کیا گیا تو نے کوئی نیک عمل (بھی) کیا ہے؟ اس نے کہا: میں نہیں جانتا،اس سے بھسر سوال کیا گیا، چھی طرح سوچ لے،اس نے جواب دیا: مجھے کچھ یاد نہیں ہے،البتہ میں دنیا میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور ان کے ساتھ (حن و خوبی کا برتاؤ کرتا) درگذر سے کام لیتا تھا، مالدار کومہلت اور تنگدست سے درگذر کیا کرتا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کردیا۔ (متفق علیہ )اور مسلم شریف تنگدست سے درگذر کیا کرتا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کردیا۔ (متفق علیہ )اور مسلم شریف

کی ایک روایت میں اس کی مانندمروی ہے بروایت حضرت عقبہ بن عامراور ابومسعود انصاری طالعُنْهُما، پس الله تعالیٰ نے فرمایا: میں اس (آسانی اور درگذر کرنے) کا زیاد ہ حق رکھتا ہوں تیرے مقب بله میں (اے فرشتو! تم)میرے بندہ سے درگذر کرو۔

تشریح: اتاه الملک: اس سے مرادیا تویہ ہے کہ خود حضر سے عردائیل عَالِیّا آلِ اس کی اس کی روح قبض کرنے آئے تھے، یا پھر یہ کہ ان فرشتوں میں سے کوئی فرشة آیا ہوگا جو حضر ت عردائیل عَالِیّا آلِ اللهِ کے مدد گاروما تحت میں، اغلب یہ ہے کہ خود حضر سے عردائیل عَالِیّا آلِ اس کے مدد گاروما تحت میں، اغلب یہ ہے کہ خود حضر سے عردائیل عَالِیّا آلِ اس کے سلمالہ میں زیادہ صحیح باست یہی ہے کہ ارواح قبض کرنے کا کام حضر سے عردائیل عَالِیّا آلِ اس انحب مدین ہیں۔ دیتے ہیں۔

فقیل له: اس سوال کے بارے میں بھی دونوں احتمال ہیں، یا تواس سے یہ سوال اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یافر شتوں نے یہ بات پوچھے۔ نیز وقت سوال کے سلسلہ میں زیادہ واضح بات تو یہ ہے کہ اس شخص سے یہ سوال روح قبض کرنے سے پہلے کیا گیا تھا، جیسا کہ مدیث کے ابت دائی الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ یہ سوال روح قبض ہونے کے بعد قبر میں کیا گیا ہوگا، جیسا کہ شخ مظہر کا قول ہے۔ اور علام طبی عرب اللہ سے یہ احتمال بھی بیان کیا ہے کہ دراصل یہ سوال قیامت میں کیا جائے گا۔ بہر حال اس مدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مطالبات کی وصولی میں متطبع کو مہلت دین اور نادار شخص کو معاف کردینا بڑے ثواب کی چیز ہے۔

## خريدوفروخت ميس زياده قيس كهانا

[ ٢٦٤١] وَعَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَالَاعِلَامِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

**عواله:** مسلم شریف: ۳۲/۲، کتاب المساقاة, باب النهی عن الحلف فی البیع, حدیث نمبر: ۲۰۷،

توجمه: حضرت ابوقآده وٹائٹیئ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیے علیے آنے ارسٹ دفسر مایا: بچوتم زیادہ قسم کھانے سے بیع میں، کیونکہ زیادہ قسم کھانے سے بیع میں، کیونکہ زیادہ قسم کھانے سے بیع میں، کیونکہ زیادہ قسم کھانے کے مرکز پھر برکت ختم (اور زائل) ہوجاتی ہے۔

تشویع: تجارتی معاملات میں زیادہ قیمیں کھانے کی وجہ سے وقی طور پر کاروبار میں وسعت ہوتی ہے: تجارتی معاملات میں زیادہ قیمیں کھانے کی وجہ سے وقی طور پر کاروبار میں اس انجام کارزیادہ قیمیں کاروبار میں خیر و برکت کوختم کر دیتی ہیں، کیونکہ جس آ دمی کو زیادہ قیمیں کھانے کی عادت ہوگی اس سے جھوٹی قسموں کا بھی صدور ہونے گئے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک توباطنی طور پر اس کی تجارت سے خیر و برکت کی روح نکل جائے گی، دوسر سے اس کا اعتبار آ ہمتہ آ ہمتہ اٹھنے لگے گا، اورلوگ اس سے لین دین کرنے میں تامل کرنے گئیں گے اور چھوڑ دیں گے۔

### ايضاً

[٢٦٢٢] وَعَنَى اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلُفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُعَجِّقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مُعَجِّقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مُعَجِّقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مُعَجِّقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مُعَجِّقَةٌ لِلْسِلْعَةِ مُعَجِّقَةً لِلْسِلْعَةِ اللّهُ لَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ لَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ لَعَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ لَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ لَعَلَيْهِ الللّهُ لَعَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عواله: بخارى شريف: ١/٠٢٠, كتاب البيوع, باب يمحق الله الربوا ويربى, حديث نمبر: ٢٨٠, مسلم شريف: ٣٢/٢, كتاب المساقاة, باب النهى عن الحلف فى البيع, حديث نمبر: ٢٠٣١.

توجمه: حضرت ابوہریرہ طالعہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رمول اکرم طالعہ علایا کے استعلام کا مستعلام کے اور سامان کے سیائے ہوئی یا کٹر سے کے ساتھ )قسم کوارٹ دوخت کرنے کا تو ) باعث ہے اور برکت کو مٹ دینے (اور زائل کو دینے ) کا سب ہے۔

تشریع: الحلف: ماکے فتح اور لام کے کسرہ کے ساتھ اور سکون لام بھی مائز ہے۔ "قاله

السندى على النسائي قلت ويجوز فيه كسر الحاءمع سكون اللام"

ا گرقتم جھوٹی ہے تب تو کراہمۃ تحریمی ہے اورا گرسچی ہے تب بھی مکروہ ہے بکراہمۃ تنسنزیہ یعنی تاجرکا حجوٹی قسم کھسانا (اس لئے کہ منداحمد کی روایت میں''الیمین الکا ذبۃ''ہے ) یہ تاجر کے سامان کو تو جالو كرنے والى ہے، كين بركت كؤكم كرنے والى ہے، يامٹانے والى ہے۔

منفقه: میم اور فاء کے فتحہ کے ساتھ درمیان میں نون سائن ہے، بیماخوذ ہے نفاق بفت کے النون سے،و هو الرواج ضد الكساد\_ اورلفظ ممحقة بروزن منفقة ، اوراس ميں ايك روايت ضم ميم اور سكرحاء كى بھى ہے، بيرماخوذ ہے تحق سے بمعنی انتقص والابطال مطلب ظاہر ہے كہ جھوٹی قسموں سے سامان تو نكل جا تاہے،فروخت ہو جا تاہے ہيكن اس تجارت ميں بركت نہيں ہو تی۔ (الدرالمنفو د:۵/۳۳۳)

### الضأ

{ry2m} وَ عَرْمُ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَنَابٌ الِيُمُّ قَالَ ابُوذَرِّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَارَسُولَ الله! قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهْ بِالْكَلِفِ الْكَاذِبِ. (روالامسلم) **عواله:** مملمشريف: ١١/١٠ كتاب الايمان باب بيان غلط تحريم اسبال الازار مديث نمبر: ١٠٠١ ـ

ترجمه: حضرت ابوذر طالغير؛ حضرت نبي كريم طين عليم سے روايت كرتے ہيں كه حضرت رمول اکرم طلط علیم نے ارمث اوسے ممایا: تین (قسم کے ) لوگوں سے روز قیامت اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور بنان کی طرف (رحمت کی )نظے رفر مائیں گے اور بنان کو (گناہ کی گند گی سے ) صاف کریں گے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا۔حضرت ابوذر طالتٰئے؛ نے عض کیا: خیر و مجلائی سے محروم اور گھاٹے میں رہنے والے وہ کون شخص ہیں؟ آنحضرت ملتے علیہ نے ارشاد فر مایا: ایک پاپکے لٹکانے والا، دوسراا حیان جتلا نے والا اور تیسرا حجو ٹی قسم کھا کراپنی تجارت بڑھانے والا۔

**تشریع:** المسبل: اس سے مراد و شخص ہے جواز راہ تکبر گخنوں سے نیچے یا جامہ بہنتا یالٹکا تا

ہے، چنانحیبہ اس میں و شخص بھی داخل ہے جو گخنوں سے نیچا کرتا پہنے، البت اگر کمی کا پاجامہ وغیر و گخنوں سے نیچ کسی مجبوری کی وجہ سے یاغیر اختیاری طور پر لٹک جائے۔ کیکن تکبر کی وجہ سے یاغیر اختیاری طور پر لٹک جائے۔ کیکن تکبر کی وجہ سے نہ جو تو وہ اس وعید میں داخل نہ ہوگا۔

والمنان: اس کے تین معنی میں:

(۱)....احمان جتلانے والا۔

(۲) ....کیل وزن کے اندر کمی کرنے والا۔

(٣)....قاطع رحم\_

احمان جتانے کامطلب یہ ہے کئی کے ساتھ کو ئی اچھاسلوک کرکے یا ہمدر دی کا کوئی معاملہ کر کے احمان جتائے۔ چنانچہا حمان جتلانے والا ثواب سے محروم رہتا ہے۔

و المنفق الخ: اس سے مراد وہ تاجرہے جوزیادہ نفع حاصل کرنے کے لئے یاا پنا مال تجارت بڑھانے کے لئے جھوٹی قسیس کھاتے۔

تنبیہ: آج ان بینول چیزول میں ابتلاء عام ہور ہاہے،اس لئے ان بینول چیزول سے بہت زیاد ہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

# ﴿الفصل الثاني

## امانت داراورسچائی لیسند تاجر

﴿٢٦٤٣} وَعَنْ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّلُوقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالسَّامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّلُوقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالسَّامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّرَمِنِي والسَارِقطني) وَرَوَاهُ ابْنُ وَالسَّامِ عَنَى وَالسَّامِ عَمَرَ، قَالَ البِّرْمِنِيِّ عُنَى الْمَارِقُ عَنِيْنَ عُمَرَ، قَالَ البِّرْمِنِيِّ عُنَى الْمَارِقِيْنَ عَمَرَ، قَالَ البِّرْمِنِيُّ عَلَى الْمَارِقُ الْمَارِقُ عَلِيْكُ عَرِيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّامِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالسَّامِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۲۹, ابو اب البیوع, باب ماجاء فی التجار، حدیث نمبر: ۲۰۹۱، دارگ: ۲/۳۲، کتاب البیوع، دارگ: ۲/۳۲، کتاب البیوع، حدیث نمبر: ۲/۳۹، دار قطنی: ۲/۳۸، کتاب البیوع، حدیث نمبر: ۲/۲۸، ابن ماجه: ۵۵۱، ابو اب التجارة، باب البحث علی المکاسب، مدیث نمبر: ۲۱۳۹\_

توجمه: حضرت ابوسعید رشانین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیے آئے نے ارسٹ دفسر مایا: امانت دارسچا تاجر (بروز قیامت) انبیاء کرام علیم السلام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ (ترمذی، دارمی، دارمی، دارمی) اور ابن ماجہ نے یہ صدیث بروایت ابن عمر نقسل کی ہے، ترمذی نے فرمایا: یہ صدیث عزیب ہے۔

#### تشريح: جس تاجريس دوخوبيال جول:

(۱).....عیائی۔ (۲).....امانت داری۔

تو گویااس کی زندگی تمام صفات کمالیہ سے مزین ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگایا تو مسیدان حشریس نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور جس طرح وہاں کی ہولنا کیوں کے وقت یہ تینوں طبقے رحمت اللی کے سایہ میں ہوگا۔ یااسے جنت میں ان کہا سے ماصل ہوگا۔ چنا نجے اسے انبیاء علیہم السلام کی رفاقت کا شرف عاصل ہوگا۔ چنا نجے اسے انبیاء علیہم السلام کی رفاقت تو ان کی اطاعت وفر ما نبر داری

کی و جہ سے عاصل ہو گی۔صدیقین کے ساتھ ان کی صفت خاص یعنی صدق کی موافقت کی و جہ سے ہوگا۔ اور شہب دول کی رفاقت کی سعاد سے اسے اس لئے نصیب ہو گی کہ شہید اس شخص کے وصف صدق وامانت کی شہاد سے دیں گے۔

خلاصهٔ کلام: یہ ہے کہ ہر تا جرکویہ دوخوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشٹ کرنی چاہئے، تا کہ کائنات کی عظیم المرتبت ہمتیول کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ (تحفۃ اللّٰمعی)

### تجارت کے ساتھ صدقہ وخیرات

[٢٦٤٥] وَعَنَ قَيْسِ بَنِ آَئِ غَرْزَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كُنّا فَسُمّٰى فِي عَهْدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِإِسْمٍ هُوَ آخسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِإِسْمٍ هُوَ آخسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِإِسْمٍ هُوَ آخسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِإِسْمٍ هُوَ آخسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْكَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّلَقَةِ . (رواه ابوداؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة)

عواله: ابوداؤد شریف: ۲/۲/۲م، کتاب البیوع، باب فی التجارة یخالطها الحلف، حدیث نمبر: ۳۲۲۸، ترمذی شریف: ۱۲۰۸، ابواب البیوع، باب ماجاء فی التجار، حدیث نمبر: ۲۰۸۱، نسائی شریف: ۲۱/۲ ۱، کتاب الایمان و النذور، باب الحلف و الکذب لمن لم یعتقد، حدیث نمبر: ۳۸۲۸، ابن ماجه شریف: ۵۵۱، ابواب التجارات، باب التوقی للتجارة، حدیث نمبر: ۲۱۳۵،

توجمه: حضرت قیس بن ابی غرزه طالفین سے روایت ہے کہ ہم حضرت رسول اکرم طالفینی سے روایت ہے کہ ہم حضرت رسول اکرم طالفینی سے عہد میں (تجار) سماسرہ کے نام سے موسوم تھے، ایک مرتبہ حضرت رسول اکرم طالفینی ہمارے پاس سے گذرے اور آنحضرت طالفینی آنے ہمارا نام اس سے (بھی) بہت عمدہ تجویز فرمایا، ارشاد فرمایا: اے جماعت تجار! یقینا خرید وفر وخت میں لغو (اور فضول گوئی) ہوجاتی ہے اور قسم (بھی) لہٰذاتم لوگ اس کوصد قد کے ذریعہ صاف کرو۔

تشریح: قیس بن ابی غزز و خالفیهٔ فسرماتے ہیں کہ ہم شروع عہد نبوی میں سماسر ہ کہلاتے

تھے، یعنی تا جرول کوسماسرہ کہا جب تا تھا، جوکہ سمار بمعنی الدلال کی جمع ہے، ایک روز حضورا قدس طریقے عاقیم بازار میں تا جرول کے پاس کوگذرے، وہ صحابی طالعہٰ فسرماتے ہیں کہ اس روز آنحضر سے طریقے عاقیہ نے جمیں بڑے ایجھوں کی جماعت! نے جمیں بڑے ایجھوں نام سے یاد فسرمایا، فرمایا: یامعشر التہ جاد! اے تا جرول کی جماعت! دیکھولین دین اور بیچ وشراء میں لغویات اور جموئی ہی قسم زبان پر آ جباتی ہے، تو تم اپنے اس عمل کوصدقہ کے ساتھ ملالیا کرو، یعنی روز انہ حب گنجائش ووسعت کچھ صدقہ کرتے رہا کرو، تا کہ ان لغویات کی تلافی ہوجائے۔

تا جرکانام سمار سے کیوں اچھا ہے؟ اس لئے کہ تجارت الفاظ عربیہ میں سے ہے، قر آن کریم میں مذکور ہے، بخلاف سممار کے کہ و مجمی لفظ ہے۔ (الدرالمنفود:۵/۳۲۷)

تجارسماسره سے احمل و جہسے ہے؟ اس کے اندر چندول ہیں:

(۱)....سماسر ہ دلال کو کہتے ہیں اور دلال سے تمام لوگ نفرت کرتے ہیں ۔

(٢).....تجارت كاذ كرقرآن ياك ميس ہے اور سماسر و كالفظ قرآن ميں نہيں ہے۔

(٣) .... تجارع بي فالص ہے۔ (تقرير صرت شيخ زكريا قدس سرة)

#### تاجرول كاحشر

﴿٢٦٢٢} وَعَنَى عُبَيْدِ بُنِ رُفَاعَةَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التُّجَّارُ يُحْشَرُ وَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّفَى وَبَرَّ وَصَدَقَ. (رواه الترمذي وابن ماجة والدامي) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعْبِ الْإِيْمَانِ عَنِ الْبَرْهَ وَقَالَ التِّرْمِنِيُّ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْتُ.

عواله: ترمذى شريف: ١/٢٣٥، ابواب البيوع، باب ماجاء فى التجار، حديث نمبر: ١ ٢١، ابن ماجه شريف: ٥٥ ١، ابواب التجارة، باب الترقى فى التجارة، حديث نمبر: ٢ ١ ٣، دارمى: ٣٢٢/٢ ما كتاب البيوع، باب فى التجار، حديث نمبر: ٢٥٣٨، بيهقى فى شعب الايمان: ٩/٣، ١١، باب فى حفظ اللسان، حديث نمبر: ٣٨٣٨.

توجمه: حضرت عبید بن رفاعه عمینی بروایت والدخود حضرت رسول اکرم طبیع آیم کا ارت ارت الدخود حضرت رسول اکرم طبیع آیم کا ارت دفتار الته ارت التی ارت التی ارت جمع التی کا است جمع کئے جائیں گے فاجر (اور فاس لوگوں) کے ساتھ ،مگر جوشخص الله تعب الی سے ڈرتااورلوگوں کے ساتھ کھلائی کرتااورسیائی اختیار کرتا تھا۔ (ترمذی ،ابن ماجہ، داری ، بہتی بروایت برائ اور امام ترمذی عمین الله بین فرمایا: بیصدیث صحیح ہے۔

تشویع: مطلب یہ ہے کہ تجار حضرات عموماً فتی و فجور میں مبت لا ہوجاتے ہیں، جبوئی قعیس کھاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وعدہ خسلا فی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، بعض دفعہ قیمت پوری ادا نہیں کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وعدہ خسلا فی کرتے وغیرہ وغیرہ ۔ اس لئے ایسے تا جرلوگوں کا حشر فائی و فاجر لوگوں کے سیاتھ ہوگا اس لئے تجار حضرات کوان برائیوں سے اپنے آ پ کو بہت زیادہ بچانے کی کوششش کرنا چاہئے۔

# باب الخيار خياركابيان

رقم الحديث:۲۹۷۷رتا۲۹۸۲ر

### بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

### بابالخيار

### خياركابيان

لفظ" خیار' اختیار کااسم مصدر ہے، جس کے معنی ہیں: '' دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا، چنا نچ کسی تجارتی معاملہ کو فنخ کرنے یااس کو ہاقی رکھنے کا جواختیار خریداراور تا حب رکو عاصل ہو تا ہے وہ اصطلاح فقہ میں'' خیار'' کہلا تاہے۔ (مرقاۃ: ۴/۵۵)

تجارتی معاملات میں اس اختیار کی کئی تمیں ہیں، جوتفسیل سے کتب فقہ میں مذکور ہیں، تاہم اس موقع پران قسموں کے نام اور تعریفات کاذ کر کر دینا ضروری ہے۔

- (۱) ..... 'خیار قبول' اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص بیع کے لئے ایجاب کر دیے و دوسرے فریق مجلس کے اندراس کو قبول یاعدم قسبول کا اختیار ہے مجلس ختم ہونے تک یہ اختیار ہے گا اور مجلس ختم ہونے پرایجاب ختم ہوجائے گااور خیار قبول باقی ندرہے گا۔
- (۲) ..... نخیارشرط 'حجارتی معامله طے ہوجانے کے بعد تاجریاخریداریاد ونوں کو اس معاملہ کے خت م کردینے یاباقی رکھنے کاحق دیا جانا' خیارشرط' کہلا تاہے، یداختیار تین دن تک رہت ہے، اس کے بعد بیع تام ہوجاتی ہے، اختیار باقی نہیں رہتا۔
- (۳) ..... نیارعیب 'بیع ہوجانے کے بعد خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب معلوم ہوجائے واس کے بعد خریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب معلوم ہوجائے واس کے بعد اس چیز کورکھ لینے یا واپس کر دینے کا جواختیار خریدار کو حاصل ہوتا ہے،اسے" خیار عیب 'کہتے میں ،البتہ اگر بائع نے اس چیز کو فروخت کرتے وقت مشتری سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی عیب کا

ذ مه دارنہیں ہوں خواہ خرید و یا پہ خرید واور پھر بھی خرید ار رضامند ہوگیا تو پھر واپس نہیں کرسکتا، چاہے اس میں کوئی عیب بھی نکلے،اس صورت میں خیار عیب حاصل نہیں ہوگا۔

(۴)..... نیاررؤیت 'بغیر دیکھی ہوئی چیز کوخرید نے کے بعب داس چیز کورکھ لینے یاواپس کر دینے کاجو اختیار مشتری کو ماصل ہوتا ہے اسے' خیار رؤیت'' کہتے ہیں ۔

(۵)..... نخیاتعیین' چند چیزول میں بعض کورکھ لینے اور بعض کو واپس کرنے کا جواا ختیار حاصل ہو تاہے، اسے خیاتعیین کہتے ہیں ۔

ان اقسام کے علاوہ اس باب میں ایک قسم ہے جے" خیار کمل ' کہتے ہیں ، اس کامطلب یہ ہے کہ ایکاب و قبول مکل ہوجانے کے بعد کمل کے ختم ہونے تک دونوں فریقوں کو بہتے ختم کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، کیان خیار کی اس قسم میں اختلاف ہے، چنا نچہ امام ثافعی ، امام احمد اور ان کے تبعین رحمۃ اللہ علیم کے نزد یک یہ خیار بھی ثابت ہے، جب کہ حنفیہ اور مالکیہ خیار کبس کے قائل نہیں ، بلکہ ایجا ہے وقسبول ہوجانے کے بعد معاملہ تحمیل پاگیا بھل کے اندرا گرایک فریق" بیع" فنح کرنا چاہے تو دوسر نے فریق ہوجانے کے بعد معاملہ تحمیل پاگیا بھل کے اندرا گرایک فریق "بیع" فنح کرنا چاہے تو دوسر نے فریق کیراس فنح کو قبول کرنالازم نہیں ، البتہ دوسر نے فریق کی رعایت کرتے ہوئے ابنی خوشی سے معاملے کو ختم کردیا جائے تو یہ تحقی بات ہے۔ (نفیات استقی کے دیاس)

## ﴿الفصل الاول ﴾

## مئله خپارس

[ ٢٦٤٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَمَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِى رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ إِذَا صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ وَمُتَفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُونُ بَتَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ مَنْهُمَا عَنْ خِيَادٍ فَقَلُ وَجَبَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلبِّرُمِنِي بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَادٍ فَقَلُ وَجَبَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلبِّرُمِنِي بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَادٍ فَقَلُ وَجَبَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلبِّرُمِنِي الْمُتَعْفِى عَلَيْهِ الْمُ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَخْتَارَا وَفِي الْمُتَّفَى عَلَيْهِ اَوْ يَقُولُ اَحَلُهُمَا اللهِ يَتَفَوَّلَ الْمُنْ مِنْ مِنْ اللهُ وَالْمُتَعْفِى عَلَيْهِ الْمُ يَتُفَولُ اَحَلُهُمَا اللهِ يَتَفَوَّ قَا اَوْ يَخْتَارًا وَفِي الْمُتَّفِى عَلَيْهِ اَوْ يَقُولُ اَحَلُهُمَا لِللّهُ عَلَيْهِ الْمُ يَتَفَولُ الْمُعَلِيقِ اللّهُ وَعِلَا اللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ يَتَفَولُ الْمُتَقْقِ عَلَيْهِ الْمُ يَتَفُولُ الْمُتَقْفِى عَلَيْهِ الْمُ لِي الْمُتَوْمِ الْمُلِيمِ الْمُ الْمُ لَعْلَامِ اللّهُ الْمُعْتَارَا وَفِي الْمُتَقْفِى عَلَيْهِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْتَارِا وَلَيْهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ لَتُعْلِيمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ لِمُتَامِلًا عَلْمُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتَارِا وَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقِي الْمُعْتَارِةِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْتَارِا وَلَيْ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَارِا وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللْمُ الْمُ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتَارِهُ الْمُعْتَالِ اللّهُ الْمُعْتَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَالِ اللّهُ اللْمُعْتَالِ اللْمُعْتِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْتَالِ اللْمُعْلَى اللْمُعْتِلَا اللْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِقُلْمُ اللْمُعْتَالِ اللْمُعْلِقُلْمُ اللْمُعُلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْتَالِ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَالِي الْمُل

**حواله:** بخارى شريف: ١/٢٨٣، كتاب البيوع، باب البيعان مالم يتفرقا، حديث نمبر: ٢٠٠٣، مسلم شريف: ٢/٢، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس، حديث نمبر: ١٥٣١ ـ

توجهه: حضرت عبدالله بن عمر خلائم است روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طلط الیہ استی الله ارشاد فرمایا: ہر دوخرید وفروخت کرنے والے شخص اسپنے ساتھی (فریان) پراختیار رکھتے ہیں اپنی بیٹے میں، ارشاد فرمایا: ہر دوخرید وفروخت کرنے والے شخص اسپنے ساتھی (فریان) پراختیار ہے ہیں اپنی بیٹے میں، اور سلم شریف کی ایک روایت میں ہے: بائع اور مشتری جب باہم بیٹے کریں تو دونوں کو جس وقت تک دونوں علیحد و مذہوں اختیار ہے۔ یا جب کہ خیار کے ساتھ مشروط ہوتو اختیار لازم ہے، اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ بائع اور مشتری کو اختیار ہے جب کہ وہ دونوں جدانہ ہوں اللہ یہ کہ وہ دونوں خیار کی ساتھی سے شخص اسپنے ساتھی سے شرط لگا دیں۔ اور بخاری وملم کی ایک روایت میں ہے: یا ان دونوں میں سے ہرشخص اسپنے ساتھی سے شرط لگا دیں۔ اور بخاری وملم کی ایک روایت میں "اختر" کالفظ ہے یہ ختاد اکی جگہ۔

## خیار بلسلے میں ائمہ کااختلاف ب

تشویح: امام سنافعی اورامام احمد عنی است می می تراند است مدین شریف سے خیار کس کے ثبوت پر است دلال کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صدیث میں تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے، ان کے نزدیک بیج صرف ایجاب اور قبول سے لازم نہیں ہوتی، بلکہ ایجاب وقبول کے بعد مجلس کی بقاء تک عاقدین میں سے ہرایک کو بیج فنح کرنے کا اختیار ہوتا ہے، یہاں تک کہ کس بیج ختم ہوجائے اور تفرق بالابدان ہوجائے در تفرق ہوجائی ہوجائے اور تفرق بالابدان ہوجائی ہوجائی ہے۔ بعد بیج لازم ہوجاتی ہے، جبکہ حنید اور مالک ہوتا، نزدیک 'بیج "ایجاب اور قبول سے لازم ہوجاتی ہے، اور کس بیج کی وجہ سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہوتا، البت خیار شرط، خیار روئیت، اور خیار عیب کی وجہ سے اختیار کا باقی رہنا جدا امر ہے اس کا خیار کس سے کوئی تعلق نہیں ۔ (احکام القرآن للجماع: ۲/۱۷۵)

#### حنفب كااستدلال

حنیہ اور مالکیہ کا استدلال ایک توقسر آن کریم کی اس آیت سے ہے: "یَا اَیُّهَا الَّنِیْنَ اَمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ" (مارہ:۱) کیونکہ ہرعقد کی حقیقت ایجاب اور قبول ہے، لہذا جب بیع میں یہ دونوں کی محقق ہوگئے تو عقد تام ہوگیا، اور آیت سے اس کا ایفاء واجب ہوا، اگر خیار کہ شابت ہوجائے تو عقد کے تام ہونے کے باوجود ایفاء ہیں ہوگا، معلوم ہوا کہ خیار کس ایفاء عقد کے منافی ہے جو کہ آیت سے ثابت ہے۔

دوسرے یہ کر آن کریم میں ارساد ہے: "یَا آیُھا الَّنِیْنَ اَمَنُوا لَا تَاکُلُوا آمُوالکُمُ بَیْنَ اَمَنُوا لَا تَاکُلُوا آمُوالکُمُ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَکُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنْکُمْ " (الناء:٢٩)[اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ،الا یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو (تو وہ جائز ہے)۔] ظاہر ہے کہ ایجاب اور قبول کرنے سے تراضی تحقق ہوگئی اور مبیع" پرمشتری کی اجازت کے بغیب "بیع" فنے کرنے کا کہ" میں ایک کی ملکیت ثابت ہوگئی الہذاکسی کو بھی دوسر سے کی اجازت کے بغیب "بیع" فنے کرنے کا

اختیار ہیں ہوگا۔"خیار بس کی وجہ سے اگر عاقدین کو ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیب رفخ کرنے کا اختیار دیاجائے تواس آیت کے منافی ہوگا۔ (اتعلیق:۳/۲۹۸)

اس کےعلاو ہ احادیث مبارکہ سے بھی استدلال کیا گیاہے۔

چنانچهامام طحاوی عبشالله نے حضرت ابن عباس خالفَهٔ کی اس روایت سے ابتدلال کیا ہے: ''من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یستو فیه'' [ جوشخص غله خریدے اس کو فروخت نه کرے، بهال تک که اس پرقبضہ کرلے۔ ]اس مدیث شریف میں بیچ طعام سے ممانعت فرمائی ہے اوراس ممانعت کی غایت ہے'' قبض مبیع'' تو مطلب یہ ہوا کہ''قبض مبیع'' جب ہوجائے تو مشتری اس کاما لک بن جا تا ہے اور اس میں ہرقسم کے تصرف کا حقدار ہوتا ہے، اگر خیار کہاں ثابت ہوتا تو بیج بعد اقبض جائز مہ ہوتی بلکہ کسس کے اختتام پرموقوف ہوتی۔ (شرح معانی لا' ثار: ۲/۲۲۳)

اسى طرح علامة ظفر احمد عثماني عمث ليه نے اس مدیث شریف سے استدلال کیاہے، جس میں آیا ہے کہ آنحضرت طالب علیہ نے حضرت عمر طالبین سے اونٹ خرید کرتفرق بالابدان سے پہلے علی الفور حضرت ابن عمر رخالة؛ كومبه كرديا ـ

علامه عثما ني عمشاييه فرماتے ہيں: اگر خيار کس ثابت ہوتا تو وہ اونٹ آنحضرت طلفي علام اس خیار کے ختم ہونے سے پہلے ہدنہ کرتے ،اس لئے کہ آنحضرت طانبی علیے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سكتا كه كو ئي ايسي چيز مهيه مين دين جس مين سي اور كااختيار باقي مو \_ (اعلاءالنن:١٩/١٩)

#### مث افعیہ اور حنابلہ کے استدلال کا جواب

حنفیہ اور مالکیہ کی طرف سے امام ثافعی اور امام احمد عِنْ اللّٰہ اللّٰہ کے استدلال کے متعدد جوابات د ئے گئے ہیں،ایک تو پہ کہ تفرق اور مدائی کی دوسیس ہیں:تفسرق بالابدان اورتفسرق بالکلام والاقوال'' حدیث باب میں تفرق سے مراد ثانی ہے اول نہیں تو گویا حدیث سے خیار قبول ثابت ہوتا ہے اور مطلب پیہ ہے کہ عاقدین میں سے کسی نے ایجاب کیا، مثلاً: "بِغتُ "کہا،اب دوسرے عاقد کوقسبول کرنے اور 'ِاشْدَّدَیْتُ' کہنے کے بعدر د کرنے کااختیار نہیں ، کیونکہ''تفسرق بالاقوال''ہوگیا،یعنی دونوں اپنی بات کر کے اور ایجاب و قبول کر کے فارغ ہو گئے،اب رضامندی کے بغیر فنع ممکن نہیں ۔

ای طرح قرآن کیم میں ارشاد ہے: "وَانْ یَّتَفَرَّقَا یُغُنِ اللهٔ کُلَّا قِنْ سَعَتِه،" (الناء: ١١٠)

[اورا گردونوں جدائی ہوجائیں تواللہ تعالیٰ اپنی (قدرت اور رحمت) کی وسعت سے دونوں کو (ایک دوسرے کی حاجت سے) بے نسیاز کر دیگا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا اور بڑی حکمت والا ہے۔] چنانحیہ اس آیت میں 'جدا ہونے' کامطلب مجلس سے جدا ہونا نہیں بلکہ خاوند ہوی کے درمیان طلاق کے ذریعہ جدائی مراد ہے کہ خاوند یہ کہے کہ میں نے تم کو استے بیپوں پرطسلاق دی اور ہوی یہ کہے کہ میں نے قسبول کیا۔ (فیض الباری: ٣/٢١٠)

دوسری په که تفرق سے مراد" تفرق بالابدان" ہے، کین اپنے معنی پرمحمول نہیں، بلکہ عقد سے فراغت اور" تفرق بالاقوال" سے کنایہ ہے، کیونکہ عاقدین جب عقد سے ف ارغ ہوجب تے ہیں توایک دوسر سے سے جدا ہو جاتے ہیں، تو گویا" تفرق بالابدان" عنوان ہے اور" تفرق بالاقوال" معنون ہے، اور مرادعنوان سے معنون ہی ہے، کیونکہ کنایہ کی صورت میں لفظ سے معنی موضوع لہ مراد نہیں ہوتے۔

یة جیه حضرت علامه محدث کشمیری عب بیم کنز دیک اولی ہے اوراس کا حاصل بھی ہی ہے کہ خیار سے مراد خیار جمال بھی بھی ہی ہے کہ خیار سے مراد خیار جمال بلکہ خیار قبول ہے۔ (فیض الباری:۳/۲۱۰)

حنفیہ کے ان جوابات کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ صدیث میں 'متبایعان' کالفظ آیا ہے، جس سے خیار قبول کی طرف اثارہ ہے۔

کیونکہ عاقدین کو قبول الا یجاب والقبول''متبایعان'' کہنا مجاز باعتبار مایو وَل ہوگااور بعدالا یجاب والقبول علی مشغول میں وقت بیع میں مشغول میں والقبول چاہے دوران یعنی جسس وقت بیع میں مشغول میں ایک کی طرف سے ایجاب ہوا ہے دوسرے کی طرف سے قبول نہیں ہوا،اس عالت میں عساقسدین کو ''متبایعان'' کہنا حقیقت ہے، جیسا کہ متضار بان اور متفاتلان و ہی میں، جو بالفعل مشغول بالضرب والقتال ہوں، لہذا'' متبایعان'' کے معنی بھی' متشاغلان بالبیع'' کے ہول گے۔

اورظاہرہے کہ معنی حقیقی خیار قبول ہی کی صورت میں مراد لئے حب سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت بائع اور مشتری عقد میں مشغول ہوتے ہیں، جبکہ خیار مجلس کی صورت میں بائع اور مشتری کو متبایعان کہنا محب زی باعتبار ما کان ہے کیونکہ دونوں عقد سے فارغ ہو کیا ہے ہیں، اور ایجاب وقبول ہو چکا ہے، لہٰذا مجازی معنی کا مراد لینا خلاف الاصل ہے اور حقیقی مراد لینا ہی بہتر ہے۔

حضرت مولاناادریس صاحب کاندهلوی عنی فرماتے میں کہ تفرق سے تفرق بالابدان مراد ہے اور خیار سے بھی خیار گران میں کہ تفرق سے تفرق بالابدان مراد ہے اور خیار سے بھی خیار بھی الزاماً ثابت کرنامقصو دہمیں، بلکہ صرف آپس میں حن معاشرت کے طور پر اور احتیاطاً اختلاف سے فیکنے کے لئے خیار بل کو استحباباً اور استحباناً مانا جائے گا۔ (اتعلیق:۳/۳۰۰)

الابیع المحیاد: اس استثناء کے بارے میں کئی توجیہات کی گئی ہیں:

- (۱) .....یا ستناء "مالم بتفوقا" کے مفہوم سے ہے، جس کامطلب یہ ہے کہ تفرق کے بعد خیار باقی نہیں رہتا ہے، مالم بتفوقات ہے بعد بھی باتی رہتا ہے، ایکن اگر خیار شرط رکھ لیس تویہ خیار تفرق کے بعد بھی باتی رہتا ہے، اپنی مدت تک، یہ مطلب دونوں مذہبول پر منظبی ہوسکتا ہے۔
- (۲) ..... یہ استناء اصل حکم سے یعنی "المتبایعان بالنحیاد" ہے اور مستنیٰ میں مضاف محذوف ہے دراصل عبارت ہے: "الابیع اسقاط النحیاد" اور مطلب یہ ہے کہ متبابعین میں سے ہرایک کو خیار کا مگراس ہوگا مگراس ہیج میں جس میں اسقاط خیار کی شرط لگائی گئی ہو، یعنی عقد ہی میں یہ بات طے ہونے کہ خیار کہلس نہیں ہوگا تواس کے طے ہونے کی وجہ سے خیار کہلس مستنیٰ ہوجائے گا۔

(٣) ..... "الابيع النحيار" كامطلب يه به كه عاقدين مين سے كوئى ايك دوسر سے ہهدد سے "اختر" اور مطلب يه به كه بعد ميں اختيار نہيں ہوگا، ابھی سوچ لو، دوسر اكم : "اخترت" يعنی ميں نے سوچ ليا، دونول كے اس طرح كہنے كی وجہ سے بيع فنح كرنے كا خيار ختم ہوگيا، اگر چهل البحى تك ختم نہ ہوئى، تو "الا بيع المحيار" كے معنی ہوئے "الا بيعا جرى فيه التخاير" يه دونول تو جہات امام ثافعی عرف الله يم ملك پر مطبق ہوتى ہيں۔

(مرقاة: ٩/٥٥: قتح الباري: ٣/٣٣٣ نفيات التنقيم ،٩/٨٥)

#### حجوس اور فریب د ہی سے برکت نہیں

[٢٦٤٨] وعن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه قال قال ورضى الله تعالى عنه قال قال ورضى الله وسلّى الله تعالى عليه وسلّم البيّعان بالخيار ما له يتفرّقا فإن صَدقا وبَيّنا بُورِك لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَمَّا وَكَذِبَا هُعِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَمَّا وَكَذِبَا هُعِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَمّا وَكَذِبَا هُعِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَمَّا وَكَذِبَا هُعِقَتْ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَمَّا وَكَذِبَا هُعِقَتْ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَمَّا وَكَذِبَا هُعِقَتْ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا وَالْ كَمَّا وَكُذِبَا هُو قَالِهُ اللهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ لَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ فَيْ عَلَيْهِ وَلِنْ كُمّا فَيْ كُنْ مَا فَعَلْهُ وَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ لَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَ

**عواله:** بخارى شريف: ١/٩٤٦، كتاب البيوع، باب مايمحق الكذب والكتمان، حديث نمبر: ٢٠٣٨، مسلم شريف: ٢/٢، البيوع، باب ثبوت خيار المجلس، حديث نمبر: ٥٣٢ ا ـ

ترجمه: حضرت کیم بن حزام ظالمین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلقے عَادِیم نے ارشاد فرمایا: بائع اور مشتری دونوں اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک دونوں علا حدہ علاحدہ نہوں ، سواگر دونوں نے سیا فرمایا: بائع اور مشتری دونوں اختیار کی اور صاف صاف کہد دیا تو دونوں کے لئے ان کے عقد بیع میں برکت دی جائے گی اور اگر (عیب وغیرہ) کو جھپایا اور جھوٹ ہو لے توان کو بیع کی برکت دور کر دی جائے گی۔

ما قبل میں گذر چی ۔

## 

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّى أُخْلَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلَ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ. (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخارى شريف: ۱/۳۲۳م، الاستقراض، باب ما ينهى عن اضاعة المال، حديث نمبر: ۲۳۳۳م، مسلم شريف: ۲//، البيوع، باب من يخدع في البيع، حديث نمبر: ۵۳۳ ا

توجمه: حضرت عبدالله بن عمر والتله الله عبد وایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طلطے علیہ سے ایک شخص نے عرض کیا: کہ میں بہتے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، تو آنحضرت طلطے علیہ نے ارشاد فر مایا: یقیناً عقد بہتے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، تو آنکو کہد دیا کرونہ بہونی چاہئے وریذتم اس کے درونہ بہونی چاہئے وریدتم اس کے ذمہ دارہو، چنانچہ و شخص (بوقت عقد ہی) کہد دیا کرتا تھا۔

تشریح: مدیث سشریف میں '' د جل'' سے مراد حضرتِ حبان بن منقذ بن عمر والا نصاری الماز نی خالتٰد؛ میں، جیسا کہ روایات میں اس کی تصریح آئی ہے۔ (طیبی:۳۰/۴)

بیہ قی اور ابن ماجہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام منقذ بن عمر ہے اور یہ حبان کے والد ہیں ،امام بخاری عین کی کامیلان بھی اسی طرف ہے۔ (تلخیص الحیبر:۳/۲۱)

اُور چونکدان کے سرمیں زخم آیا تھا،جس کی وجہ سے زبان بھی تقیل ہوگئی تھی اور عقب ل بھی ناقص ہوگئی تھی،اس وجہ سے خرید وفسروخت میں دھوکہ کھاتے تھے اور سیجے تمیز نہیں کر سکتے تھے، چنانچے روایت میں آیا ہے کہ زبان کے تقل کی وجہ سے ''لا حلابہ 'نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ ''لا خیابہ ''کہتے تھے۔

(فتح الباري:۳/۳۸)

"الخلابة" بكسر الخاءو خفة اللام بم عنى الخديد عقد دهوكه كمعنى مين متعمل ب، جيراك كها جا تا بياك كها جا تا بيراك كالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة على المعالمة المعالمة المعالمة على المعالمة المعالم

مدیث شریف سے پیثابت ہوتا ہے کہ دھوکدا و غبن کی وجہ سے نہ تو بیج فاسید ہوتی ہے اور مذخیار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر بیج فاسد ہوتی یا خیار ثابت ہوتا تو آنحضرت طفیع علیم اس پر تنبید فر ماتے اور اس شرط کے بتانے کی ضرورت نہ ہوتی۔

البية حنابلداور بعض مالكيه نے اس مديث شريف سے اس بات پر استدلال كيا ہے كه اگر كوئى

آ دمی بھیرت والا نہیں، اس کو خرید وفر وخت کے معاملات میں تجربہ ہیں، نہوا شاء کے بھاؤ کا بہت ہے اور نہیں کے نیخ بیع کرنے پر قادر ہے تو اس صورت میں اس کے لئے خیار ثابت ہے تا کہ دھوکہ سے محفوظ رہے، پھر بعض حضرات نے مطلقاً دھوکہ کی وجہ سے اس کے لئے خیار ثابت کسیا ہے، اور بعض نے اس دھوکہ کی بھر بعض حضرات نے مطلقاً دھوکہ کی وجہ سے اس کے لئے خیار تو گاور دنہیں ، مثلا ایک چیز کی قیمت آٹھ تعیین فرمائی ہے کہ اگر تلث قیمت کی حد تک دھوکہ ہے پھر تو خیار ہوگا ور دنہیں ، مثلا ایک چیز کی قیمت آٹھ روسینے ہے اور وہ بارہ روسینے کی خرید لے تو خیار ہوگا اور ابو ثور عرضالتہ فرماتے ہیں کہ نبن فاحش ہوتو خیار ہے ور دنہیں ۔ (المغنی لابن قدامہ: ۲/۱۷)

جبکه حنفی، مثافعیه اوراکثر مالکی، کے نزدیک دھوکہ کی وجہ سے خیار ثابت نہیں ہوتا، عاہے جس قسم کادھوکہ ہو۔

اس لئے کہ جب عقد تمن مخصوص پر ہوا ہے ، دونوں کی تراضی کے سے تھ اور دونوں عاقل بھی ہیں تو تجارت عن تراض ثابت ہوگئی اور عقد تام ہوا،لہذا کسی کو بھی خیار نہیں ہوگا۔

مدیث مذکور کی ان حضرات نے دوتو جہیں کی ہیں:

(۱) .....عدیث مذکور کا حکم حضرت حبان بن منقد طلینی کے ساتھ مختص ہے اور دلیل خصوصیت ایک تو متدرک حاکم کی روایت ہے، جس میں حضرت حبان طالغی فرماتے ہیں: "ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خیرنی فی بیعتی "(المستدرک علی الصحیحین:۲/۲۲) [ بے شک رسول الله طلی عَلَی الله علیه و سلم خیرنی فی بیعتی "(المستدرک علی الصحیحین:۲/۲۲) [ بے شک رسول الله طلی عَلَی الله علیه و میری بیع میں اختیار مرحمت فرمایا۔]

دوسرے بیرکہ پہقی خمیۃ اللہ سے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت حبان رظی تا کی اللہ ہے کہ حضرت حبان رظی تا کہ طویل عرصہ تک زندہ رہے، بہاں تک کہ حضرت عثمان رظالتہ کا دور آیا، اس وقت حضرت حبان رظالتہ کی عمر ایک سوتیس (۱۳۰) سال کی تھی، حضرت حبان رظی تا کہ جب کسی سے معاملہ کرتے تھے اور دھوکہ اور غین کی صورت میں واپس کرتے تھے تو حضرات صحابہ کرام رشی اللہ کی تصدیق فرماتے تھے اور سب میں یہ مشہورتھا کہ حضرت حبان رظی تھے کو خرید وفروخت میں تین دن تک خیار ہے، خیار کی تعلیل کسی نے بھی غبن اور دھوکہ سے نہیں کی بلکہ ان کی خصوصیت برمحمول کیا۔

(السنن الكبرى للبيهقى: ٥/٢٧٣)

(٢) .... حدیث مذکور میں جو خیار حضرت حبان طالعدہ کے لئے ثابت ہے وہ خیار شرط ہے "خيار مغبون" نهيں ہے،اسس کي تائب دابن ماجه کي روايت سے ہوتي ہے،جس ميں آ نحضرت طلط علام ارثاد فرماتے میں: "اذاانت بایعت فقل لا خلابة ثمانت فی کل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال" (منن ابن مابه: ۷۸۹، قم الحديث: ۲۳۵۵)

ا گرخیار سے' خیارمغبون' مراد ہوتا تو تین دن کے ساتھ مقید نہ ہوتا، کیونکہ اس میں کو کی تین دن کی قید نہیں اور جوحضرات خیار مغبون کے قائل ہیں وہ بھی اس قید کے قائل نہیں ،لہٰذامعلوم ہوا کہوہ'' خیار شرط"ہےندکہ'خیارمغبون'۔

البت متاخرین حنفیه کافتویٰ اس بات پر ہے کہ اگر بائع نے قصداً دھوکہ دیااور مشتری کوغبن فاحش ہواتواس صورت میں مشتری کورد کرنے کا اختیار ہے، مشلاً بائع مشتری سے کھے کہ اس کی قیمت اتنی ہے، مشتری نے خریدااور پھرمعلوم ہوا کہ قیمت اس سے بہت کم ہے، تورد کرنے کااختیار ہے، لیکن اگر بائع نے کچه نهیں کہا بلکهاس کوخو د دھوکہ ہوا ہے تو پھر'' خیار'' نہیں ۔ (الا ثیا، والظائر:١/١٠)

#### خارشرط کی مدت میں اختلاف

خبارشرط کی مدت میں تین مذاہب مشہور ہیں:

- (۱)....خیار شرط صرف تین دن تک ہے،اس سے زیادہ نہیں، یہ مذہب امام ابو منیفہ،امام ثافعی اور امام زفر رحمة النَّه عليهم كاہے \_(بدايہ:٢/٢٠)
- (۲).....خیارشرط کے لئے کوئی متعین مدت نہیں بلکہ عاقدین کی صواب دید پرمحمول ہے،جس مدت پر وه راضی ہول و ہی مدت ہے، یہ مذہب امام احمد ،طرفین صاحبین حن بن صالح وغیر ہم رحمۃ النَّه علیهم کاہے۔(المغنی لابن قدامۃ:۱۸/۳)
- (۳).....خیبارشرط کے لئے کوئی متعین مدت نہیں، بلکہ مبیعات کے مختلف ہونے سے"مدت خیار" بھی مختلف ہوتی ہے، چنانچیا گر' مبیع'' گھریاز مین ہوتو مدت خیار چھتیں دن ہو گی ،ا گرغلام ہو تو دس دن اورعام ســـامان موتو پانچ دن اورا گرکو ئی جانور موتو دو دن ، پیامام ما لک عمشایی

کی رائے ہے۔

امام ما لک عب استدلال اس سے ہے کہ چونکہ خیار شرط مشروع ہی غور وسنکر کے لئے ہوا ہے مہام ما لک عب اللہ کا استدلال اس سے ہے کہ چونکہ خیار شرط مشروع ہی غور وفکر کے لئے ہوا ہے مہیع کے مبیع کے بارے میں غور فکر کیا جائے اور ظاہر ہے کہ مبیع کی حیثیت ایک جیسی نہیں ،لہٰذااس مدت کامدار بھی مبیع پر ہوگا۔ (المغنی لابن قدامہ: ۱۸/۱۸)

مذہب ثانی کے لئے استدلال اس سے ہے کہ'' خیار شرط''ایب حق ہے جوشرط لگانے سے ثابت ہوتا ہے، تو شرط لگانے والوں کی صواب دید کے مطابق اس کی مدت اور وقت کی تعیین ہوگی اور پھسرخیار شرط کی مدت کا تعسلق عقد کے ساتھ ہے تو جس طرح دیگر امور عقد میں متعاقدین کی رضامندی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی طرح''مدت خیار'' میں بھی ان کی رضامندی کا اعتبار ہوگا۔ (المغنی لابن قدامہ: ۱۹/۴)

جبکہ حنفیہ اور ثافعیہ کامذہب قوی ہے اور ان کا استدلال ان احادیث سے ہے جن میں تین دن کی تصریح موجود ہے۔

چنانحب حضرت انس طالند؛ کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے اونٹ خریدااورا پینے گئے دیار دن تک خیار کی شرط لگائی، آنحضرت طلنے عاقی آئے اس بیع کو باطل قرار دے کرف رمایا: "المحیار ثلاثة ایام" (تلخیص الجیر:۳/۲۱)

اسی طرح دارقطنی میں حضرت ابن عمر والتنائم الله علیه وایت ہے: "عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: "الخیار ثلاثه ایام" (سنن دارقنی:۳/۵۹) [حضرت بنی کریم طشیع ایم نے ارث ادفر مایا: که خیارتین دن کا ہے۔]

حضرت ابن عمر وظافی کی مذکورہ روایت جس میں حضرت حبان بن منقذ وٹالٹیو کا تذکرہ ہے، خود اس بات میں صریح ہے کہ خیار تین دن تک ہوگا، مزید نہیں ۔ اگراس سے زیادہ حب کر ہوتا تو حضرت حبان بن منقذ وٹالٹوئی کی کمزوری اورضعت عقل کے باوجو داس سے محروم نہوتے، چن انچہ حضرت عبان بن منقذ وٹالٹوئی سے میں ثابت ہے کہ انہول نے لوگوں سے خطا ب کرتے ہوئے ف رمایا: کہ منہاری خرید وفروخت کے سلسلے میں اس سے زیادہ گئجائش نہیں ہوسکتی، جوگنجائش آنم خضرت طشتے مایو لم نے اوروہ ہے تین دن کا خیار۔ (دارقلی: ۳/۵۷)

قیاس سے بھی ہی ثابت ہوتا ہے کہ تین دن سے زائد خیار نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ 'خیار شرط' عقد کے مقتضیٰ کے خلاف ہے، عقد کا تقاضا ہے ہو کا تام ہونا اور لازم ہونا اور خیار کا تقاضا ہے موقوف ہونا، البتہ اس کی مشروعیت احادیث سے ثابت ہے، اور جوخلاف قیاس نص سے ثابت ہوجا ہے وہ مورد نص کے ساتھ خاص ہوتا ہے، لہانہ اخیار شرط بھی مورد نص کے ساتھ خاص ہوگا، جو کہ تین دن ہے، کیونکہ احادیث میں تین دن سے زیاد ہو کہیں بھی خیار ثابت نہیں اور اسی میں احتیاط بھی ہے، چنا نجے ہدایہ میں بہی امام اعظم عین ہے کا خیاہے۔ (ہدایہ: ۳۹/۳۱۹ بناغات التقیح: ۳/۳۱۲)

# ﴿الفصل الثاني

## تجارتی معاملات میں فریقین کی رضامندی

﴿٢١٨٠} وَعَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَرِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّعَيَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا آنَ يَّكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ آنَ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ آنَ يُسْتَقِيْلَة وَلَا يَحِلُّ لَهُ آنَ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ آنَ يُسْتَقِيْلَة وَلَا يَعِلُّ لَهُ آنَ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ آنَ يُسْتَقِيْلَة وَلَا يَعِلُّ لَهُ آنَ يُّفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ آنَ يُسْتَقِيْلَة وَلَا يَعِلُّ لَهُ آنَ يُسْتَقِيْلَة وَلِا يَعِلُ لَهُ آنَ يُسْتَقِيْلَة وَلِا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

عواله: ترمذى شريف: ٢٣٦/، ابواب البيوع، باب ماجاء البيعان بالخيار مالم يتفرقا، حديث نمبر: ٢٣٥٦، كتاب البيوع، باب خيار المتبايعين، حديث نمبر: ٣٣٥٦، كتاب البيوع، باب خيار المتبايعين، حديث نمبر: ٣٣٥٣.

توجمه: حضرت عمرو بن شعیب بروایت والد و دادا خود حضرت نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آنے خضرت طفیع آئے ہے۔ ہیں، جس وقت تک ہیں کہ آنحضرت طفیع آئے ہے۔ ارثاد فرمایا: دونوں بائع اور مشتری خیار کے ساتھ (ہی) ہوا ہواور کسی ایک کے لئے مناسب نہیں کہ وہ دونوں متفرق بنہ ہو جائیں، مگرید کے عقد تھے خیار کے ساتھ (ہی) ہوا ہواور کسی ایک کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اس سے اقالہ عقد کرلے گا۔

تشریع: ثافعیہ اس مدیث کے آخری جملہ کو بطور قرینہ پیش کرتے ہیں کہ مدیث میں تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے، کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ متعاقدین میں سے سی ایک کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسپنے ساتھی سے جدا ہوجائے، سرف اس لئے کہ نیں وہ نیع کے ختم کرنے کامطالبہ نہ کرنے لگے، اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہاں استقالہ کالفظ ذکر کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے اقالہ طلب کرنا، اقسالہ اس وقت طلب کیا جا ہو، اس سے تویہ ثابت ہوا کہ بیع صرف ایجاب وقبول سے تام ہو چکی ہو، اس سے تویہ ثابت ہوا کہ بیع صرف ایجاب وقبول سے تام ہوگئ تھی، اب یہ مدیث آپ کے بھی خلاف ہوگی دوسری بات یہ کہ یہاں مفارقت سے مراد بھی مفسارقت ہوگئ تھی، اب یہ مدیث آپ کے بھی خلاف ہوگی دوسری بات یہ کہ یہاں مفارقت سے مراد بھی مفسارقت

بالقبول یعنی قبول کرلینا ہے مطلب پر ہے کہ اس نیت سے قبول میں جلدی نہیں کرنی چاہئے کہ ایجا ہے كرنے والا ایناا يحاب واپس مذلے سكے، تبھی ایجاب والے سے مبقت لبان ہو جاتی ہے، قب بول میں جلدی کرنااس کومزیدسوچ کاموقع نه دینااسلامی اخلاق کے منافی ہے۔

اعلاء السنن میں اس کاایک الزامی جواب دیا گیاہے کہ ''لا یحل'' کے ظاہر کا تقاضا تویہ ہے کہ اس طرح کی مفارقت حرام ہو، مالا نکہ شنافعیہ اس کے قائل نہیں معلوم ہوا کہ و واس کو ایسے ظاہر پرمحمول نہیں کرتے،اس میں تاویل کرتے ہیں،اگروہ تاویل کرسکتے ہیں توہم بھی حسدیث کی کو ئی اورتو جیسہ كرسكتے ہيں،اس كے بعداس مديث كى توجيد يدكى تئى ہے كەمف ارقت كے دومعنى ہوسكتے ہيں،ايكمجلس سے اٹھ کر چلے جانااور دوسر کے بھی سے ملاقات ہی نہ کرنا،ملاقات سے گریز کرنا، بیمال مفارقت سے مراد مطلقاً غيبو بتعن المجلس ہے، جوان د ونول معنول کوسٹ امل ہے اور ''ان يستقيله''ايينے ظاہر پر ہے، مطلب مدیث کاپیہ ہے کہ بائع کے لئے پیمناسب نہیں ہے کہ وہ بیع ہوتے ہی دوسرے عباقد سے جدا ہوجا ہے اور بعد میں اس سے ملا قات کرنے سے بھی گریز کرتار ہے، تا کہبیں و ہاس سو دے پر پشمان ہوکرا قالہ کامطالبہ نہ کر د ہے،اس طرح کرنا مناسب نہیں کیونکہ د وسرا بھائی سو د ہے سے پیٹیمان ہو کر ا قاله كرنا عاجة وا قاله كرلينا ثواب كى بات ہے اس سے كتراتے نہيں بھرنا سے اسے ـ

(اعلاءالنن:۲/۳۸۱)(اشرب التوضيح:۲/۳۸۴)

#### خریداراور بائع کے درمیان رواداری

٢٩٨١} وعن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَفَرَّقَنَّ إِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداؤد) **حواله:**ابوداؤدشريف: • ٩ م، كتاب البيوع، باب خيار المتبايعين، حديث نمبر: ٣٨٥٨.

توجمه: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم طالتہ اللہ استادہ فرمایا: ہر گز ہر د و بائع ومشتری متفرق بنہوں گے مگر باہم رضامندی سے (عقد ) پر۔

تشریح: یه صدیث مروت واحمان اور مکارم اخلاق کے باب سے ہے کہ ا گرمجلس بدلنے سے

پہلے فریق کی رائے بدل جائے اور وہ سو دااور معاملہ ختم کرنا چاہے تو دوسرے کو فوراً تیار ہوجانا چاہئے۔اور اس پرراضی ہوجانا چاہئے۔ااور وقت بھی اپنے عوضوں سے فائدہ نہیں اٹھ یا،اور وقت بھی زیادہ نہیں گذرا، پس معاملہ ختم کرنے میں کسی کا نقصان نہیں ہے، ہال مجلس ختم ہونے کے بعب دیر تراضی ضروری نہیں۔(تحفۃ اللمی)

## ﴿الفصل الثالث

#### خيارتيع

﴿٢١٨٢} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ان رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ان رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ آعُرَابِيًّا بَعْنَ الْبَيْجِ. (رواه الترمذي) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

**حواله:** ترمذی شریف: ۲۳۲ ابواب البیوع ، باب ما جاء البیعان بالخیار مالم یتفرقا ، حدیث نمبر: ۲۲۹ ا

توجمہ: حضرت جابر طاللہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیے علیہ آنے ایک اعرابی کو اختیار دیا ہیں کے بعد۔ (ترمذی) اور امام ترمذی عمیناللہ نے نے سرمایا: یہ مدیث حن صحیح عزیب ہے۔

تشویع: بیدریث مختصر ہے، پوراوا قعہ بیہ ہے کہ آنحضرت طفی آبانی اعرائی کو اونٹ بیچا،
وہ اونٹ لے کر چلا گیا، عرصہ بعد واپس آیا، اور کہنے لگا یار سول اللہ! آپ نے مجھے بیچانا، آنحضرت طفی آبان اللہ نظار شاد فر مایا: ہاں تم وہ ی ہوجو مجھ سے اونٹ خرید کرلے گئے تھے، اس نے کہا: ہاں، میں وہ ی ہوں اور مجھے سودامنظور نہیں ۔ آنحضرت طفی آبان نے اونٹ واپس لے لیا اور قم لوٹادی، بیم کارم اخلاق کا اعسلیٰ درجہ ہے، اس واقعہ کا مذخیار کس سے کچھ تات ہے مذاختر کہنے سے ۔ (تحفۃ اللمی : ۱۲۹/ ۲۹)

# باب الرابوا سودكابيان

رقم الحديث:۲۶۸۳ رتا۲۷۰۹ر

#### بِسْمِ الله الرَّحْسِ الرَّحِيمِ

## باب الربوا سودكابيان

''سود'ایک معاشرتی لعنت وعفریت ہے،جس کی اقتصادی تباہ کاریوں نے ہمیشہ ہی غسر بت کے لہو سے سرمایہ داری کی آبیاری کی ہے اور غریب کے سکتے وجود سے سرمایہ داری کی ہوس کو غذا بخشی ہے، چنانجے اس لعنت میں مبتلا ہونے والول کو اللہ تعالیٰ نے یوں تنبیہ فرمائی ہے:

﴿فَإِنْ لَّهُ تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ﴿ (البقره: ٢٤٩)

[ پھرا گرتم اس ( سودخواری چھوڑ ؑنے کے حکم ) پرعمل مذکر و توالنداوراس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ من لو۔ ]

اسلام نے تجارت اور قرض دونوں میں سود کوحرام قرار دیا ہے اوراس کاارتکاب گناہ کہیر ہ بتایا ہے، جومسلمان سود کے حرام ہونے کا قائل نہ ہواسلامی قانون کا یہ فیصلہ ہے کہ و ہ کافر ہوجا تا ہے۔

ید بعنت بہت پرانی ہے، اسلام سے قبل زمانۂ جاہلیت میں بھی اس کا طریقہ دائج تھا، چنانحپ قریش مکہ اور یہو دِمدینہ میں اس کاعام رواج تھا اور ان میں صرف شخصی ضرور توں مثلاً قرض وغیرہ ہی کے لئے نہیں بلکہ تجارتی مقاصد کے لئے بھی سود کالین دین جاری تھا، اسی طرح سود کی تباہ کاریاں بھی ہمیشہ ہی تسلیم شدہ رہی میں ۔ اور اس کو اختیار کرنے والے بھی بھی اس کے مضرا ثرات کے منکر نہیں رہے ہیں، البنت ایک نئی بات بیضر ور ہوئی ہے کہ جب سے یور ہے کے دلال دنیا کی مندا قتد ارو تجارت پر چھائے ہیں انہون نے مہا جنوں اور یہود یوں کے اس خاص کارو بارکونئی نئی شکلیں اور نئے نئے نام دیکر اس کا

دائر ہا تناعام اور وسیع کردیا ہے کہ وہی سود جو پہلے انسان کی معاشر تی زندگی کا ایک گھن مجھا جاتا تھا، آج معاشات، اقتصادیات اور تجارت کے لئے ریڑھ کی ہڑی سمجھا جانے لگا ہے، اور سطی ذبن وفکر رکھنے والوں کو یقین ہوگیا ہے کہ آج کوئی تجارت یا صنعت یا اور کوئی معاشی نظام سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اگر چہ آج بھی اہل یورپ ہی میں سے وہ لوگ جو تقلیم محض اور عصبیت سے بلند ہو کر وسیع نظر سے معاملات کا جائزہ لیتے بیں اور جو معاشیات کا وسیع علم ہی نہیں رکھتے بلکہ اس کے ملی پہلوؤں پر گہری نظر سر بھی رکھتے ہیں، خود ان کا بھی بھی فیصلہ ہے کہ سود، معاشیات اور اقتصادی زندگی کے لئے ریڑھ کی ہٹری نہیں بلکہ ایک ایسا کیڑا ہے جوریڑھ کی ہٹری میں لگ گیا ہے، اور جب تک اس کیڑے ویڈنکا لا جائے گادنیا کی معساشیا سے میں جو اضطراب و بیجان ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔

اس میں شبہ بیس کہ آج دنیا میں سود کالین دین جتنا وسیع ہوگیا ہے اور دنیا کے اِس کو نہ سے لے کر اُس کو نہ تک تمام ہی حجارتوں میں اس کا جال جس طرح بچھا دیا گیا ہے، افراد واشخاص کی کیا جیشت، اگر کوئی پوراطبقہ و جماعت بلکہ کوئی پوراملک بھی اس سے نکلنا چاہے تواس کو اس کے سوااور کچھ حاصل نہ ہوگا کہ یا توابنی تجارت ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا نقصان برداشت کر تارہے، ہی وجہ ہے کہ اب تو عام سلمان تا حب الگ رہے، وہ دیندارو پر ہیز گار سلمان تا جرجن کی اعتقادی و ملمی زندگی بڑی یا کیزہ اور مثالی ہے اسب انہوں نے بھی یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ سود جو جرام ترین چیزاور برترین سرمایہ ہے اس سے کس طرح نحب ات حاصل کریں؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان دیندار اور پابند شریعت مسلمانوں اور ایک خالص دنیا دارمہا جن میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

لہن ذاسود کی ہمدگیری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلمان اس عسام مجبوری کاسہارالے کراتنی
بڑی لعنت سے بالکل ہے پرواہ ہو کر بیٹھ جائیں۔اوران کے دل میں ذرہ برابر کھٹک بھی پیدا نہ ہو کہ وہ کئی بڑی حرام چیز میں مبتلا ہیں، آج سود کے بارہ میں جو تاویلیں کی جاتی ہیں یااس کو جونئی نئی شکلیں دی جاتی ہیں یادر کھئے وہ سب اسی درجہ میں حرام ہیں جس درجہ میں خود سود کی حرمت ہے۔اس لئے سلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی معاملات کو اس انداز میں استوار کریں جس سے تی الامکان اس لعنت سے خبات مل سکے،اگرموجودہ معاشی نظام میں اس حد تک تبدیلی ان کے بس میں نہیں ہے کہ جس میں سود

کادخل منہ ہوتو تم سے کم اپنی زندگی اور نجی معاملات، ہی کو درست کریں تا کہ سود کی لعنت سے اگر بالکل نجات منہ ملے تو تم از کم اس میں کمی ہی ہوجائے اور مسلمان ہونے کا بیداد نی تقاضہ تو پورا ہو کروہ حتی الامکان حرام سے نیجنے کی فکر میں رہیں۔

بہر کیف اس باب میں اسی موضوع سے متعلق اعادیث ذکر ہوں گی جن کے شمن میں حب موقع سود کے احکام وممائل بیان محصے جائیں گے لیکن بیضروری ہے کہ پہلے اس موضوع سے تعلق چند بنیادی باتیں بتادی جائیں۔

دبا کے لفوی معنی: ربا کے معنی لغت کے اعتبار سے زیادتی، بڑھور ی اور بلندی کے آتے ہیں۔ چنانحبدارث دربانی ہے: "وَمَا اٰتِیْتُمْ مِنْ دِبَّالِیَوْبُو فِیْ اَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَاللهِ" (الروم: ۳۹)

رباکی اصطلاحی قدویف: اوراصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کوربا کہتے ہیں، جو بغیر کسی مالی معاوضہ کے حاصل کی جائے، چنانچہ ابو بکر بن العربی عین فیر ماتے ہیں: "الربا فی اللغة الزیادة و المر ادفی الایة کل زیادة لم یقابلها عوض "اس میں وه زیادتی بھی داخل ہے جورو پریکو ادھارد سینے پر حاصل کی جائے، کیونکہ مال کے معاوضہ میں توراس المال پورامل جاتا ہے، جوزیادتی بنام سورملتی ہے وہ بے معاوضہ اور بیج وشراء کی وہ صورتیں بھی اسس میں داخس میں جن میں کوئی زیادتی بالمعاوضہ حاصل کی جائے بولا جاتا تھا، مرکبا میں داخل میں جوزیات کے دمانہ میں لفظ رباصر ف بہلی قسم کے لئے بولا جاتا تھا، دوسری اقسام کو وہ ربا میں داخل میں جھے ہے۔

پیلی قسم کا" دبا" زمانه جابلیت میں ثائع تھااوراس کی حقیقت اس زمانه میں معروف و مشہورتھی،
اس میں کوئی المجھن اور پیچید گی نہیں تھی، جب بھی ربا کا لفظ بولا جاتا تواس سے " دبا" کی پہلی قسم ہی مراد
ہوتی تھی۔ ابن جریر، ابن کثیر، رازی، ابوحبان اور آلوسی رحمۃ النّه علیہم وغیرہ بہت سے مفسرین نے معتبر
روایات سے یہ بات نقل کی ہے کہ زمانه جابلیت میں جو" دبا" رائج تھااس کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص
دوسرے کومقررہ مدت تک قرض دیتا اور واپسی پر رأس المال کے ساتھ کچھن یادتی کی بھی شرط کر لیتا، اگر
مقروض متعینہ مدت تک قرض کی ادائیگی نہ کرسکتا تو سود میں اضافہ کر کے مدت مزید بڑھادی جب تی، اسی

نوعیت کے بعض معاملات حضرت عباس خالتُہ؛ نے بھی ایمان لانے سے پہلے کئے تھے،اوران کے کچھ سودی بقایاجات بعض مشرکین کے ذمہ رہتے تھے، آنحضرت طینیا علیہ نے حجہ الوداع کے خطبہ میں یہ صاف اعلان فرماديا تحا"ورباالجاهلية موضوع واول ربااضع ربانا رباعباس بن عبدالمطلب فانه مو ضوع" [ زمانة جابليت كيروختم كردئ كئے، اورسب سے بہلاسودجس كويس ختم كرتا ہول، وہ ہمارا سودعباس بن عبدالمطلب کا سود ہے، پس بے شک وہ ختم کردیا گیا۔ ] یہاں بھی اسی نوعیت کاربا مراد ہے ۔غرضیکہ ربا کی بہلی قتم زمانۂ جاہلیت میں شائع تھی ،اورلفظ '' دبا''کااصلی اورمتعارف بین الناس مفهوم بهی تھا، جب قرآن کریم میں حرمت ربوائی آیت نازل ہوئی تواس وقت بھی " ربا" کا ہی معنی مراد لیا گیا تھا،اصالةً تحریم اسی قسم کے سود کی ہوئی تھی،'' دیا''کا یہ فہوم تمام عرب کے لئے بالکل واضح تھا،اس میں کسی کوکو ئی الجھن پیش نہ آئی نہاس کے مفہوم میں کوئی خفاتھا،اس لئے جب بیر آیا ۔۔ نازل ہوئیں تو حضرات صحابہ کرام رہے کینٹنم نے ربا فی القرض کو فوراً چھوڑ دیا تھا،جس طرح شراب کی حرمت نازل ہوتے ہی شراب کو چھوڑ دیا تھا بحت فقہ وتفییر وغیر ہ میں اس '' د با''کور باحقیقی ، رباالقرآن ، رباالجاہلیة وغيره كانام بھي ديا گياہے ۔قرآن نے اصالةً تو تحريمُ 'رباالقرض' ہي کي کئھي ،جو'' دبا' کامدلول مطابقی تھي ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنحضرت طلنی علی نے بعض دوسرے معاملات کو بھی ان کے ساتھ سلحق کر کے ان کو بھی '' د با'' قرار دیا ،مثلاً اسی باب میں مدیثیں آر ہی ہیں جن میں اشیاء سة کی بیع تفاضلا یا نسیئتاً ہے منع فسرمایا،اس نوعیت کے '' د با'' کے بارہ میں کچھ خفاتھا،اجتہاد کی ضرورت تھی کہ آیا ''رباالمعاملات''انہی اٹیا ہے سۃ میں منحصر ہے یا دوسرے معاملات میں بھی ہوسکتا ہے، پھراگر ''ر باالمعاملات''ان چرچیزول میں منحصر نہیں ہے توان معاملات میں ''د با'' کی وہ کونسی علت ہے جس کے پائے جانے کی صورت میں دوسر ہے معاملات کو بھی ربوی قرار دیا جائے گاان با توں میں فقہاء کا اختلات بھی ہواہے کیکن پیسب کچھ'ریاالمعاملات' میں ہوا۔

''رباالقرض''کے بارہ میں بہتو کسی الجھن اور خفاء کی گنجائش تھی اور بنہ ہی اسٹ کے بارہ میں کسی کا کو کی اختلاف ہواہے۔

فصل ثالث میں بحوالہ ابن ماجہ و دارمی حضرت عمر رٹی عنہ کا یہ ارشاد آ رہاہے کہ آنحضرت طبیعی علیہ م

اس دنیا سے تشریف لے گئے اور "ربا" کی وضاحت نہیں فرمائی، اس کے بعد فرمایا: "فلاعوا الربوا والر ببدہ" یعنی ان صورتول کو بھی چھوڑ دو جن کو صراحہ "ربا" کہا گیا ہے اور ان کا مود ہونا واضح ہے اور ان کا صورتول کو بھی چھوڑ دو جن میں "ربا" کا شبہ بھی ہو، آج کل کے بعض مغرب سے مسرعوب ذبنیت رکھنے والے حضرت عمر مخالفیٰ کے اس ارشاد کو بنیاد بنا کر موجود ہ بنکاری مود کو جائز کرنے کی کو مسس کرتے ہیں کہ جب مود کی حقیقت اور اس کی تفصیلات واضح ہی نہیں تو مود کو ترک کر کے موجود ہ معاشی نظام کیسے تبدیل کیا اس لئے کہ بیرود کے ساتھ کو گئفت تی ہی نہیں، جائز کی ہے موالا نکہ حضرت عمر مخالفیٰ کے اس ارشاد کا موجود ہ بینکول کے مود کے ساتھ کو گئفت تی ہی نہیں، جائز کی ہے موالا نکہ حضرت عمر مخالفیٰ جیسی اس میں اجمال کا کو گئ بھی قائل نہیں ہوا اور مہی اس میں کو گئی ابہام کی گئوائش تھی، حضرت عمر مخالفیٰ جیسی شخصیت تو کیا اس دور کے عام عربی کو بھی اس میں کو گئی البہام کی گئوائش تھی، حضرت عمر مخالفیٰ جیسی اس ارشاد کا "رباالقرض" کے ساتھ کو گئی تعلق ہی نہیں، بلکہ آپ" رباالمعاملات" کی بات کرنا حیا ہے ہیں کہ اشیاء سی کو گئی احدال کا مورد کی بات کرنا شیاء میں کہ سے ہیں کہ اس ارشاد کا"ر باالقرض" کے ساتھ کو گئی تعلق ہی نہیں، بلکہ آپ" رباالمعاملات" کی بات کرنا شیاء میں کہ سے ہو ہوگا، اس میں اجمال ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے۔

"اشیاء سے" کے بارہ میں تو حضرت نبی کر میم مطبق کے خور اس میں اجمال ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے۔

پھراس سود کو بھی مجمل کہہ کر حضر سے عمر طالتنی سود کی عبام دعوت دینا نہیں چاہتے بلکہ حضر سے عمر طالتی ہے، حضر سے عمر طالتی ہے ان کو تو چھوڑ نا ہی ہے، اس کے ساتھ ان معاملات کو بھی چھوڑ دوجن میں سود ہونے کا شبہ بھی ہو۔

(رباالقرض کی حرمت کے دلائل کیلئے مزید دیکھئے: رسالہ 'کشف الد تی عن وجدالر با' ملحقہ باعلاء المنن)

مود کی حرمت قرآن کریم کی ساست آیا سے، آنحضر سے طلقے علائے کی چالیس سے ذائد
احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، قرآن وحدیث میں اس پرسخت وعسیدیں بیان کی گئی ہیں،
بلکمق رآن کریم نے تواس کو اللہ اور رسول سے جنگ قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ جس قوم یا معاشرہ کے خلاف
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا اعلان کردیا گیا ہو، وہال خوشحالی کی کوئی توقع نہیں رکھی جاسکتی ، تقلی طور پر
بھی علم اء کرام نے سود کے معاشی ، اخلاقی اور روحانی نوعیت کے نقصانات تفصیل سے بسیان
فرماد سے جیس ۔ (اخر ن التوضیح: ۲/۳۸۵)

#### ربااورسود میں فرق

عموماً چونکه "ربا"کا تر جمه" سود" سے کیاجا تا ہے،اس کئے لوگ غلاقهی میں مبتلا ہیں که "ربا"اور "سود" دونوں عربی اور اردو میں ایک ہی چیز کے دونام ہیں، لیکن در حقیقت ایرانہ سیں، بلکه "ربا"ایک عام اور وسیع مفہوم کا حامل ہے اور مروجہ بود بھی ای کی ایک قسم اور شاخ ہے، کیونکه" مروجہ بود" میں زیادتی بلاعوض موجود ہے اور بلا شبہ یہ بھی "ربا" کی تعریف میں داخل ہے، مگر "ربا" اس میں منحصر نہیں اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے،اس میں بہت سے وہ معاملات بیچ وشراء بھی داخل ہیں جن میں ادھ ارکا کہن دین قطعاً نہیں، چنانچ چضرت ربول الله طفتا علیہ نے "ربا" کے معنی کی وسعت بیان فر ما کر بہت ی لین دین قطعاً نہیں، چنانچ چضرت ربول الله طفتا علیہ بیں، جیسا کہ اس بات کا شوت روایات سے واضح الیں صورتوں کو بھی "دبا" قرار دیا جن میں ادھار کا معاملہ نہیں، جیسا کہ اس بات کا شوت روایات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔

## "ربا"ئی میں

" ربا" کے مذکورہ بالا مفہوم کے مطابق فقہاء نے " ربا" کی جو قیمیں مرتب کی ہیں ان میں سے عام طور پریہ پانچ قیمیں بیان کی جاتی ہیں:

(۱) ربا قرض \_(۲) ربار بن \_(۳) رباشراکت \_(۴) ربانستیه \_(۵) ربافضل \_

ربا موس : کامطلب یہ ہے کہ قرض خواہ کا قرض دارسے شرط کے مطابق مقررہ میعاد کے بعد اسپے اصل مال پر کچھزا تدمقدارلینا جیسا کہ مروجہ مود ہے، جس میں قرض اسی شرط پر دیا جاتا ہے کہ است رو بیداس پرما ہوار مود کے حماب سے زیادہ دینا ہوگا اور اصل روبیہ برستور باقی رہے گا۔

" د ہا" کی پیصورت کلیہ می حرام ہے،جس میں کسی قسم کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں ۔

ر باد هن: کامطلب یہ ہے کہ بلائمی مالی معاون ہے وہ نفع جومتہن کو راہن سے یاشے مرہون سے حاصل ہومثلارا ہن اپنی کو تَی ملکیت مثلاً زیور یامکان مرہن کے پاس بطور ضمانت رکھ کراس سے کچھرو پہیے قرض لے اور وہ مرتبن اس رہن رکھی ہوئی چیز سے ف اند واٹھا ہے،مثلاً اس مکان میں

رہے، یا کرائے پر چلا ہے اور یااس مرہون چیز سے فائدہ اٹھا ہے، یاشی مرہون سے نفع عاصل نہ کرے بلکہ را بن سے نفع عاصل کرے بلکہ را بن سے نفع عاصل کرے بایں طور کہ قرض دی ہوئی رقم پر سود عاصل کرے، رہن کی یہ دونوں صور تیں بھی حرام ہیں۔

د باشراکت: کامطلب یہ ہے کئی مشترک کاروبار میں ایک شریک اسپے دوسرے شریک کا نفع متعین کرد ہے اور جملانقصانات اور فوائد کا خود متحق بن جائے یہ بھی حرام ہے۔

دبا نسنیہ: کامطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کے باہم لین دین یادوچسینزوں کی باہم خسرید وفروخت میں ادھار کرنا خواہ اس ادھار میں اصل مال پرزیادتی لی جائے یانہ لی جائے۔

و با فضل: کامطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں باہم کمی بیشی کے ساتھ دست بدست لین دین کیا جائے، یہ آخری دو قیمیں یعنی ربانسیئہ اور ربافضل مطلقاً جائز بھی نہیں اور مطلقاً حرام بھی نہیں، بلکہ متحد الجنس اور متحد القدر چیزوں میں ربانسیئہ بھی حرام ہے اور ربافضل بھی، جیسا کہ گیہوں کا گیہوں کے ساتھ یا چنے کا چنے کے ساتھ یا جو نے کا چنے کے ساتھ یا ہونے کے ساتھ یا سورت میں فضل کے ساتھ یا چو نے کے ساتھ یا سورت میں فضل بھی حرام ہوگا اور نسیئہ بھی حرام ہے۔

اورا گراتحاد مبنس ہے اتحاد قدر نہیں، جیسے ہروی کپڑا ہروی کپڑ سے کے بدلے میں پیخا کہنس ایک ہے اور قدر نہیں، یااتحاد قدر ہے اتحاد مبن نہیں جیسے گندم جو کے بدلہ میں بیخا تواس صورت میں فضل تو جائز ہے، نہیں ہے۔ چنا نچہ حضرت عباده بن الصامت وظائنی کی روایت میں تصریح ہے: ''فاذا احتلف هذه الاو صاف فبیعو اکیف شئتم اذا کان یداً بید'' (ملم شریف:۲/۲۵) [جب یہ اوصاف مختلف ہوں تو جس طرح یا ہو تیجو، جبکہ معاملہ ہاتھ در ہاتھ ہو، یعنی نقد ہو۔]

اورا گرنداخخاد جنس ہے اور نداخخاد قدرتواس صورت میں فضل بھی جائز ہے اور نسینہ بھی ۔ جیسے گیہوں کا چاندی کے ساتھ لین دین کیا جائے کیونکہ جنس بھی متحد نہیں اور قدر بھی نہیں ، کیونکہ گیہوں مکسیل ہے اور چاندی موزون ہے ۔ (ہدایہ: ۷۹/۳۱۹ بفات انتقع: ۳/۴۱۵)

## ﴿الفصل الاق ل﴾

#### سود لینے دیپنے والے پرلعنت الہی

{٢٦٨٣} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهْ وَكَاتِبَهْ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمُ سَوَا \* (روالامسلم)

**حواله:** مسلم شريف: ٢٤/٢، كتاب المساقاة والمزارعة, باب الربا، حديث نمبر: ١٥٩٨،

توجمه: حضرت جابر خالفن سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طنتے عَایِم نے سود کھانے والے اورکھانے والے اورکھانے والے اورکھانے والے اورکھانے والے اورکھانے والے اورکھانے معاملات لکھنے والے اور کو گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔اورار ثناد فرمایا: پیرب (اصل گناہ میں ) برابر ہیں۔

تشریح: ربواالقرآن اور بواالحدیث: شریعت کی اصطلاح میں 'ربا" کااطلاق پانچ قسم کے معانی کے لئے ہوتا ہے۔ایک' رباالنسیم'' کے معانی کے لئے ہوتا ہے۔ایک' رباالنسیم' کے لئے اور دوسرے' رباالفسل' کے لئے۔

"رباالنسير" كى تعريف يه ب "هو القرض المشروط فيه الا جلوز يادة مال على المستقرض" الى كور بالقرآن" اور رباجل" بى كهته بيل \_

اور''ربالفضل' کی تعریف یہ ہے کہ دوہم جنس چیزول کے آپس کے تباد لے کے وقت کمی زیادتی کرنااس کو''رباالحدیث' اور''رباخفی' بھی کہتے ہیں۔اس لئے کہ پہلی قسم کے ''ربا 'محوقر آن کریم نے اور دوسری قسم کے ''ربا 'محوصدیث نے حرام قرار دیا ہے۔(تکملة فتح الملم: ۵۶۹)

حضرت جابر طالفہ؛ کی زیر بحث صدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح سود کامعاملہ کرنانا حب ائز اور حرام ہے، اسی طرح سود کے معاملہ میں دلالی کرنا، سودی معاملے کاذر یعہ بننا اور سود کا حماب کتاب کھنا بھی

ناجائز ہے،ای مدیث کی بنیاد پریفتویٰ دیاجا تاہے کہ آج کل بینکوں کی ملازمت جائز نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی کئی بھی درجے میں سود کے معاملات میں ملوث ہوجا تاہے۔

## بینک میں ملازمت کاحکم

چونکہ آج کل بیسہ ہر جگہ سے بینک ہی کے واسطے سے آتا ہے،اس لئے کوئی بھی چیسے نرسود سے پاک نہیں لے الہذا پھر تو ہر چیز حرام ہونی چاہئے نہ صرف بینک کی ملا زمت؟

اس کاجواب یہ ہے کہ شریعت نے ہر چیز کی حدمقرر کردی ہے کہ اس حدتک حب ائر ہے اور اس
کے علاوہ نا جائز ہے لہ نا بینک کی ملازمت نا جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بینک کے اندر سودی لین
دین ہوتا ہے اور جوشخص بھی بینک میں ملازم ہو، و کھی نہیں درجے میں سودی لین دین میں تعاون کر رہا
ہے اور کھی گئن اور کے کام میں تعاون کرنا قرآن کریم کے ارث دیے مطابق حرام ہے، چنا نچہ ارشاد
ر بانی ہے: ''ولا تعاونو اعلی الاثم و العدوان'' (المائدة: ۲) اور گناہ اور ظلم میں (ایک دوسرے کے ساتھ) تعاون نہ کرو۔ ]

اس وجہ سے بینک کی ملازمت حرام ہے۔ باقی رہایہ اشکال کہ ہر بیسہ بینک ہی کے واسطے سے ہم تک پہنچت ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ اگر بینک سے پیسے جب اَؤ طریقے سے آتے ہیں توان کا پیپول کے استعمال میں کوئی مضائق نہیں،اورا گرناجائز اور حرام طسریقے سے آتے ہیں توان کا استعمال بھی حرام ہے۔

## موجود ہبینگول کےسود کاحکم

چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ،ی سود پر قائم ہے، اس لئے پوری دنیا سود کے حبال میں پھنسی ہوئی ہے۔ تمام تجارتیں سود کی بنیاد پر ہور ،ی ہیں ، بڑے بڑے سرمایہ داراور بڑی بڑی کمپنسیاں سودی بنیاد ول پر بینک سے قسرضہ لیتی ہیں اور اس سے ایسنا کاروبار چلاتی ہیں اور سارے بینک سود کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔

چنانچہ عالم اسلام میں اس عام بلوئ کی وجہ سے بعض عناصرا لیے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ موجود ہینکوں کا مود وہ مو نہیں ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قسرار دیا ہے، اوراس دلال اس بات سے کرتے ہیں کہ اس زمانہ میں لوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لئے قسرض لیا کرتے تھے مشلاً : کوئی غزیب شخص کسی صاحب استطاعت کے پاس جا تا اور اس سے جا کر کہتا کہ مجھے کچھے پیسے قرض دیدوتا کہ میں غزیب شخص کسی صاحب استطاعت جو اب میں کہتا کہ مجھے کچھے پیسے قرض دیدوتا کہ میں بوی بچوں کو کھانا کھلاسکوں ماحب استطاعت جو اب میں کہتا کہ میں سود پر قرض دونگا نظاہر ہے کہ یہ تظلم کی بیوی بچوں کو کھانا کھلاسکوں ماحب استطاعت ہو اب میں کہتا کہ میں سود پر قرض دونگا۔ نظام کرتے ، نہ بات تھی کہ ایک آ ب کا اصل فرض تو یہ تھا کہ آ ب اپنی طرف سے اس کی بھوک مثا نے کا انتظام کرتے ، نہ یہ کہ اس کو قرض د سے کر الٹا اس پر سود کا مطالبہ کر د ہے ہیں ۔ ایسے سود کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا: کہا گرتم اس کو نہیں چھوڑ و گے تو تمہارے فلا ف النہ تعالیٰ اور اس کے ربول طبیع عادیۃ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔

یامثلاً کی شخص کے گھر میں میت ہوگئ اور اس کے پاس کفن دفن کے لئے پیسے نہسیں ہیں، وہ دوسر سے شخص کے پاس حب تا اور اس سے قرض مانگتا، تا کہ میت کے گفن دفن کا انتظام کر سکے، اس موقع پرقسرض دیسے والا یہ مطالبہ کرتا کہ میں اس وقت تک تمہیں قرض نہیں دول گاجب تک تم اتنا سود ادا نہیں کرو گے، ظاہر ہے کہ ایسے موقع پرسود کا مطالبہ کرنا انسانیت اور مروت کے خلاف بات تھی، اس لئے اس قسم کے سود کو قرآن کریم نے حرام قرار دیدیا، اور اس ممل کے اختیار کرنے پر اعسلان جنگ فسرمایا، چنانح ہتنی شدید وعید سود کے معاملہ کرنے والوں کے بارے میں آئی ہے سٹ ایکسی اور گناہ پرنہیں آئی جینے کہ ارسٹ دیے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا النَّقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤُمِنِيْنَ وَ فَإِنْ لَنَهُ وَدَسُولِهِ (البقره:٢٧٩) [اسايمان والو! الله تعالى سے دُرواور وقعی تم مون ہوتو سود کا جوصہ بھی (کسی کے ذھے) باتی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو ۔ پھر بھی اگرتم ایسا نہ کرو گئے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طفع علیہ کی طرف سے اعلان جنگ س لو ۔ ] یہی ارشاد اللہ بحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سودی لین دین نہ چھوڑ نے پراعلان جنگ ہے ۔

## تجارتی قرضول پرسود کاحکم

البتہ جہال تک موجود ہ دور کے بینکول کے مود کا تعلق ہے تواس میں قرض ان لوگول کو نہیں ملتا جن کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اور جن کے پاس میت کے کفن دفن کے انتظام کے لئے پیسے نہیں ہیں ۔ البیہ غرباء کو تو بینک قرض دیتا ہی نہیں ۔ بلکہ بینک سے قرض لینے والے بڑے بڑے بڑے سرمایہ دار اور دولت مند ہوتے میں اور ان کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ بینک سے قرض لے کراس رقم کو اپنی تجارت میں لگا دیں گے ، اور زیادہ نفع کمائیں گے ، ایک لاکھ روپیہ بینک سے قرض لے کراس سے دولا کھ بیالیس گے ۔

دوسری طرف وہ روپیہ جوسر مایہ داربینک سے بطور قرض لیتا ہے وہ عوام کاروپیہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنی کمائی سے بچا بچا کریہ روپیہ بینک میں بطور امانت کے رکھوایا ہے، لہٰذا جوسر مایہ داربینک سے قرض لے رہا ہے۔ اگراس سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اس قرض کے ذریعہ تجارت کر کے جونفع کماؤگے، اس نفع میں سے اتنافیصد بینک کو بطور سود ادا کروگے تواس میں کون ساظلم ہوجائے گا؟ اور اس زمانہ میں جوسود رائج تھا اس میں قرض لینے والے پرظلم ہوتا تھا۔ اس لئے قرآن کریم نے اس سود کو حرام قسر اردیدیا۔ لہٰذا موجود دور کے بینکوں کا سود حرام نہیں۔

بالفاظ دیگریہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ قرض وہ ہے جس کو انسان اپنی ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لئے لیتا ہے۔ ایسے قرض کو ''صرفی قرض' کہتے ہیں۔ دوسرا قرض وہ ہے جس کو انسان تجارت کرنے اور نفع کمانے کے لئے لیتا ہے، ایسے قرض کو '' تتجارتی قرض' یا'' پیداواری'' قسرض کہتے ہیں۔ سود کے جواز کے قائلین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے ''صرفی قرض' پر لئے جانے والے سود کو حرام کہا ہے ۔'' تجارتی قرض' پر لیا جانے والا سود اس حرمت میں داخل نہیں۔

## مودمفرداورمركب كاحكم ايك ہے

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن کریم نے صرف سود مرکب کوحرام قرار دیا ہے،اور قرآن کریم

#### كى اس آيت سے استدلال كرتے ہيں:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُو الا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً " (العران: ١٣٠)

[اسے ایمان والو! کئی گنابڑ ھا چڑھا کرمودمت کھاؤ۔]

اس آیت میں ربا کے ساتھ چونکہ اضعافاً مضاعفۃ کی قیدگی ہوئی ہے، اور نہی کا تعلق قید کے ساتھ ہوتا ہے ۔ البند اصرف وہ رباممنوع ہوگا جس میں سود کی رقم رأس المال سے تم از تم دوگئی ہوجا ہے ۔ مگریہ استدلال درست نہیں؛ کیونکہ 'اضعافاً مضاعفۃ''کی قید باجماع امت احترازی نہیں، بلکہ اتف تی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کی ایک وسری آیت میں ارشاد ہے:

«لَا تَشْتَرُوا بِأَيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيلًا » (البقره: ٢١)

[اورمیری آیتول کومعمولی می قیمت لے کرمذ ہیو۔]

اس آیت میں اگر چہ 'ثن قلیل' کی قیدلگی ہوئی ہے کیکن کوئی بھی عقل مندانسان اس آیت کا یہ مطلب نہیں لیتا کہ آیات قرآن کو''ثمن قلیل' کے ساتھ فروخت کرنا تو جائز نہیں البیتہ''ثمن کثیر'' کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے۔

اس قید کے اتفاقی ہونے کے دلائل قرآن وسنت کی روشنی میں مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) ....قرآن كريم كى آيت ب: يَا آيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا التَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوى إِنْ كُنْ تُمْ مُؤُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوى إِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِدِيْنَ (البقره: ٢٧٨) [اسمايمان والو! الله تعالى سے دُرواورا گرتم واقعی مومن بوتو مود كا بُوحصه بھى كے ذمے باقى ره گيا بواسے چور دو \_ ]اس آيت يس لفظ "ما" عام ب، جو"د با" كى برقيل اور كثير مقداركو شامل ہے \_
- (۲) ....خطبه جمة الوداع كے موقع پر صوراقد ل طفي آن نے يه اعلان فرماديا كه "وربا الجاهلية موضوعة و اول ربا اضعر بانار باعباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله" (ملم شريف: ١/٣٩٧) [ اور جابليت كي و دموخت كرد ئے گئے اور بہلا مودج في ميں موخت كرتا ہول، وہ ہمارا مود ہے، عباس بن عبد المطلب كامود، پس باليقين وہ تمام كا تمام موخت كرديا گيا۔ ] اس حديث شريف ميں لفظ "كله" رباكہ ہر مقدار كي حرمت پر صريح ہے۔

(٣) .....حضرت علی طالغین سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضوراقد سی طلعتے این ارث ادفر مایا:

"کل فرض جو نفعا فھو د با" (اعلاء النن ١٣/ ٢٩٨) [ ہروہ قرض جس سے نفع حاصل ہووہ

"کل فرض جو نفعا فھو د با" (اعلاء النن ١٩٨٠) [ ہروہ قرض جس سے نفع حاصل ہووہ

"مود ہے۔] اس حدیث سشریف میں لفظ "نفعًا" اس بات پر دال ہے کہ نفع کی ہر مقدار

حرام ہے۔ اس تفصیل سے معسلوم ہوا کہ آبیت میں "اَضْعَافاً مُضَاعَفَةً" کی قیداحترازی

ہیں، بلکہ اتفاقی ہے۔

#### سود کے جواز پراسستدلال

قائلین جوازقسرآن کریم کی اس آیت سے احتدلال کرتے یں که آخل الله الْبَیْعَ وَحَرَّمَهِ السِّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَهِ الرِّهُوا · (ابقره:۲۷۵)

اس آیت میں لفظ "الربوا" معرف باللام ہے، اور الف لام میں اصل یہ ہے کہ وہ عہد کے لئے ہو، چنانچ اصول کی کتابول میں تصریح ہے: "اعلم ان لام التعریف اما للعهد الخارجی او الله هنی و اما لاستغراق الجنس و اما لتعریف الطبیعة لکن العهد هو الاصل" (انظر التونیح:۱۳۳۱)

لهذالفظ "دبا" سے وہ محضوص "دبا" مراد ہو گاجوز مانہ جا بلیت میں اور حضرت رسول اکرم منظیۃ آئے ہے۔
کے ابت دائی دور میں رائج تھا، اور اس زمانہ میں "تحب ارتی قرض" رائج ہی نہ ہوا تھا۔ قرآن کریم اس کو کیسے حرام قسرار د سے سکتا ہے؟ لہاندا حرمت سود کا اطلاق صرف سن مرفی قرض" پر ہوگا۔
" تجارتی قرض" پر نہیں ہوگا۔

## حكم كاتعلق حقيقت سے ہوتا ہے صورت سے ہمیں

در حقیقت قائلین جواز کااستدلال مغالطے پرمبنی ہے،ان کےاستدلال کاصغریٰاور کبریٰ دونوں غلط بیں،ان کے استدلال کاصغریٰ یہ ہے کہ عہدرسالت میں تجارتی سو درا گج نہیں تھا اور کبریٰ یہ ہے کہ جو چیز عہد رسالت میں رائج نہ ہواس پرحرمت کااطلاق نہسیں ہوسکتا، سالانکہ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔

پہلے کبریٰ کو سمجھ لیں۔ دیکھئے!اصول یہ ہے کہ قرآن یا حدیث جب محی چیز پر صلت یا حرمت کا حکم لگاتے ہیں تو وہ حکم اس چیز کی کسی خاص شکل یا صورت پر نہیں لگاتے ، بلکہ اس چیز کی حقیقت پر لگاتے ہیں، لئہذا جہال وہ حقیقت یائی جائے گی وہال وہ حکم یا یا جائے گا۔

مثلاً شراب،جس زمانے میں حرام ہوئی،اس زمانے میں لوگ ایسے گھے رول میں انگور کاشیر ہ ا پینے ہاتھوں سے نکال کراس کو سڑا کرشراب بناتے تھے،لہٰذااب موجودہ دور میں کو کی شخص اگریہ کہے کہ چونکہاس زمانے میں لوگ ایسے ہاتھوں سے ایسے گھروں میں شراب بناتے تھے اور اس میں حفظان صحت کے اصولوں کالحاظ نہیں رکھا جاتا تھا،اس لئے شراب حرام قسے رار دیدی گئی تھی ،اب چونکہ موجو د ہ دور میں شاندار مثینوں کے ذریعہ حفظان صحت کے تمام اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ شراب بنائی جاتی ہے،اس لئے شراب کی حرمت کااطلاق موجود ہ دور کی شراب پرنہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ استدلال بالکل غلا ہے۔اس لئے کہ شریعت نے شرا ہے کی کئی خاص شکل اور صورت كوحرام قرارنهيس ديا، بلكهاس كى حقيقت جهال يائى جائے گى،اس پرحرمت كااطلاق ہوگا، جاس کی و مخضوص صورت حضورا قدس مطنع عادم کے زمانہ میں موجو دہویا نہ ہو۔لہن ذا آج اگر کو کی شخص یہ کہنے لگے کہ حضورا قدس ملینے علیے کے زمانہ میں بیئراور برانڈی وغیرہ موجو دنہیں تھیں اس لئے پیرام نہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ بات درست نہیں،اس لئے کہ حضور اقدس مطنع علیا کے زمانہ میں اگر چہ شراب اس نام سے اور اس شکل میں موجو دنہیں تھی ،مگر اس کی حقیقت یعنی 'ایبامشروب جونشہ آور ہو' موجو دتھی ، اور آنحضرت طنی علیم نے اس حقیقت کوحرام قرار دیا تھا،اب یہ حقیقت ہمیشہ کے لئے حرام ہوگئی، عاہے کسی بھی زمانے میں کسی بھی نام سے یائی جائے۔

## "ربا"کی حقیقت

"ربا"کی حقیقت کیا ہے؟ جس کی بناء پر شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے؟ اور کیا یہ حقیقت موجودہ دور کے" حجارتی سود" میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کو دئے ہوئے قرض پر طے کرکے کئی بھی قیم کی زیادتی کامطالبہ کرناسود ہے ۔مثلاً آپ نے کئی شخص کو سورو پیئے بطور قرض د ئے اور اس کے ساتھ یہ طے کرلیا کہ ایک سال بعدتم سے ایک سوہیں روپئے واپس لوں گا تو یہ سود ہے۔
البت اگر طے نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو ویسے ہی سور پئے قرض دید ئے لیکن قرض لینے والے نے قرض واپس کرتے وقت اپنی خوشی سے ایک سوہیں روپئے واپس کئے تو یہ سود اور حرام نہیں بلکہ قرض کی واپس کئے تو یہ سود اور حرام نہیں بلکہ قرض کی واپس کی عمدہ شکل ہے۔ چنا نچہ حضور اکرم طابعہ عَلَیْ آئی عادت کر یمہ یہی تھی کہ جب آنحضرت طابعہ عَلَیْ آئے سے قرض خواہ قرض کا مطالبہ کرتا تو آنحضر سے طابعہ عَلَیْ آئی کی دل جوئی کے لئے اس کا قرض کچھ زیادتی کے سے تاس کا قرض کچھ زیادتی کے سے تاس کا قرض کچھ زیادتی کے سے تاس کا قرض کے گئے اس کا قرض کے گئے دیں کرتے ۔

لیکن چونکہ بیزیادتی پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ سود نہیں ہوتی تھی۔ مدیث کی اصطلاح میں اس کو" حن القضاء" کہا جا تا ہے۔ یعنی اچھے طسریقے سے قسرض کی ادائیگ کرنا۔ بلکہ حضوراقدس طلنے عَلَیْ ہے نہاں تک فرمایا: کہ "ان خیار کم احسنکم قضاء" (بخاری شریف:۱/۳۲۲) یعنی تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قسرض کی ادائیگ میں اچھ معاملہ کرنے والے ہوں۔ یعنی تم میں سے معسلوم ہوا کہ طے کرکے زیادہ ادا کرنا تو سود ہے اور طے کئے بغیر زیادہ ادا کرنا سود نہسیں بلکہ "حن قضاء" ہے۔

بہر مال چونکہ ''مور جہ بالا حقیقت موجود ہ بینکوں کے ''تجارتی موز' میں پائی جاتی ہے،
اس کئے تجارتی مود حرام ہوگا۔ اس تفصیل سے تجارتی مود کے جواز کے قائلین کی دلیل کا کسبری غلاثابت ہوا۔ جبکہ ان کی دلیل کا صغری یہ تھا کہ حضورا قدس طنتے عَلَیْم کے زمانہ میں تجارتی مود موجود نہیں تھا، یہ بھی درست نہیں کیونکہ عرب کاوہ معاشرہ جس میں حضورا قدس طنتے عَلیْم تشریف لائے اس میں بھی آج کے دور کی جدید تجارت کی تقریباً ماری بنیاد یں موجود تھیں۔ اس لئے کہ ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کے مہر قبیلے میں تجارت کی تقریباً ماری بنیاد یں موجود تھیں۔ اس لئے کہ ہر قبیلے میں تجارتی وافلوں' کا نام منا ہوگا، وہ شام لے جا کر اس سے مال تجارت لا کر فروخت کرتے ، چنا نچہ آپ نے 'تجارتی قافلوں' کا نام منا ہوگا، وہ بیں کام کیا کرتے تھے، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿لِإِيْلَافِ قُرَيْشِ الْفِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَاءُ وَالصَّيْفِ ﴿ (القريشِ: ١) [چونكة قريش كےلوگ عادى ہيں \_يعنى وەسر دى اور گرمى كےموسموں ميں (يمن اور ثام كے )

سفر کرنے کے عادی ہیں۔]

اس آیت میں گرمیوں اور سردیوں کے جن سفروں کاذکر ہے، اس سے مرادیبی تجارتی قافلے بی جوسر دیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اوران کا کام یہ تھا کہ بیال مکہ مکرمہ میں اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اوران کا کام یہ تھا کہ اس میں مکرمہ میں بیال مکہ مکرمہ میں فروخت کردیتے اور وہاں سے سامان تجارت لا کرمکہ مکرمہ میں فروخت کردیتے ، ان قافلوں میں بعض اوقات ایک ایک آ دمی اسپنے قبیلے سے دس دس دس لا کھ دینار قرض لیتا تھا، ظاہر ہے کہ یہ قرض کھانے بینے کی ضرورت کے لئے یاکفن دفن کے انتظام کے لئے نہیں لیا جب تا تا تھا۔ تھا۔ بلکہ وہ تجارتی مقصد ہی کے لئے لیا جا تا تھا۔

#### حضرت ابوسفيان طالتينهٔ كانتجارتی قافله

حضرت ابوسفیان مظاہدہ جستجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ مکرمہ آ رہے تھے، جس پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بدر جس پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بدر بیشت آئی، اس قافلے کے بارے میں اصحاب الریز نے کھا ہے کہ: "لم یبق بمکہ قورشہ و لا بیشت آئی، اس قافلے کے بارے میں اصحاب الریز نے کھا ہے کہ: "لم یبق بمکہ قورشہ و لا جو بطب بن عبد العزی " یعنی حو بطب بن عبد العزی " یعنی حو بطب بن عبد العزی " یعنی حو بطب بن عبد العزی کے علاوہ جس قریشی مرد یا عورت کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ اس نے اس تجارتی قافلے میں بھی جو یا تھے۔ میں بھی جو یا تھی جو یا تھی

(السيرة النبوية بهامش السيرة الحلبية: ١/٣٦٥)

روایات میں آتا ہے کہ بنومغیرہ اور بنوثقت یعن کے درمیان آپس میں قبا کل سطح پرسود کالین دین ہوتا تھا،ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے سودپر قرض لیتا اور دوسر اقرض دیتا۔ایک قبیلہ سود کامطالب کرتا اور دوسر اقبیلہ اس سود کواد اکرتا اور پیسب تجارتی قرض ہوتے تھے۔ (اعلاء اسن: ۱۳/۳۳۳)

ای طرح ججة الوداع کے واقعے سے بھی اس کی تائید ملتی ہے کہ آنحضرت والنظیم آئے نمانے میں تجارتی سود کارواج تھا، چنا نچ چجبة الوداع کے موقع پر حضورا قدس والنظیم نے جب سود کی حرمت کا اعلان فرمایا، اس وقت آنحضرت والنظیم نے ارشاد فرمایاد: "وربا المجاهلية موضوعة و اول رب

اضعه در باعباس بن عبد المطلب فا نه مو ضوع کله" (مهم شریف: ١/٣٩٤) یعنی آج کے دن جاہدیت کا سود جھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑ تا ہوں وہ ہمارے چیا حضرت عباس و ٹائٹیڈ کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا۔ چونکہ حضرت عباس و ٹائٹیڈ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے آنحضرت طفیع آج نے ارسٹ ادف سرمایا: کہ میں آج کے دن ان کا وہ سود جو دوسر بے لوگوں کے ذیے آخضرت طفیع آج کے ذیے ہوں ان کا وہ سود دی ہزار کے آخضرت عباس و الله کھی کا وہ سود دی ہزار مثقال کوئی سرمایہ اور کا سرمایہ اور کھریہ دی ہزار مثقال کوئی سرمایہ اور راس میں آج اور پھریہ دی ہزار مثقال کوئی سرمایہ اور راس اللہ بیں تھا، بلکہ یہ وہ سود تھا جو اصل رقم پر واجب ہوا تھے اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرض میں پر دی ہزار مثقال کا سود لگ گیا ہو وہ صرف تھا نے پینے کی ضرورت پوری کرنے کے لئے نہیں بلکہ جی دی مزار مثقال کا سود لگ گیا ہو وہ صرف تھا نے پینے کی ضرورت پوری کرنے کے لئے نہیں بلکہ عبارت کی غرض سے لیا گیا ہوگا۔

#### عهد صحابه میں حضرت زبیر بن عوام طالعین کاطریقه تجارت

صحیح ابخاری میں ہے کہ حضرت زبیر بن عوام طالبیٰ نے اسپنے پاس بالکل ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آج کل بینگنگ کا نظام ہوتا ہے ہوگس۔ ان کے پاس بطور امانت بڑی بڑی رقمیں رکھوانے کے لئے آتے تو و و ان سے کہتے: "لا و لکنه سلف" (بخاری خریف:۱۳۳۱) یہ امانت نہیں بلکہ قرض ہے۔ لیکن و ہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ حافظ ابن جر عیشاللہ نے اس کی وجہ یہ بسیان فرمائی ہے کہ قرض کی صورت میں طرفین کا فائدہ تھا، امانت رکھوانے والوں کا تو یہ فائدہ تھا کہ اگریہ قم امانت کے طور پررکھی ہوتی تو اس صورت میں طرفین کا فائدہ تھا، امانت رکھوانے والوں کا تو یہ فائدہ تھا کہ اگریہ قم امانت کے طور پررکھی ممان حضرت زبیر طالبیٰ پر دو تا ہا، کیونکہ امانت کا ضمان نہیں ہوتا، اس کے برخلاف قرض کی رقم اگر ممان حضرت زبیر طرف کیوں ہوجائے تو اس کا ضمان توض لینے والے پر آتا ہے، لہٰذا امانت رکھوانے والوں کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کو اس کی رقم کھوظ اور صفمون ہوگئی اور دوسری طرف حضرت زبیر طرف کینی کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کو اس بھا کہ وہ اس رقم کو جہال چاہیں صرف کریں، یا تجارت میں لگا ئیں، اس لئے کہ اگروہ بات کا اختیار حاصل ہوگیا کہ وہ اس رقم کو جہال چاہیں صرف کریں، یا تجارت میں لگا ئیں، اس لئے کہ اگروہ قم امانت ہوتی توامانت محصنہ کو تجارت میں لگا ناجا کہیں۔

حضرت زبیر بن عوام و النی کی انتقال کے بعدان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر و النی کی بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر و النی کی بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر و النی کی نے ان کے قرضوں کا حماب لگایا، "فحسبت ما علیه من المدین فو جد تبدالفی الف و مائتی الله (بخاری شریف:۱/۲۳۱) یعنی میں نے ان کے ذمے واجب الاداء قرضوں کا حماب لگایا تو و و بائیس لا کھ (۲۲۰۰۰۰) دینار نکلے نظاہر ہے کہ اتنا بڑا قرض صرف قرض نہیں بلکہ" تجارتی قرض "بی تھا۔ اس سے معلوم مواکح حضورا قدس مائٹی آئے آئے کے زمانے میں تجارتی قرضوں کارواج تھا۔

#### حضرت عمر طالٹی کے زمانے میں تجارتی قرضہ

تاریخ طبری میں حضرت عمر رظائیڈ کے زمانہ خلافت کے حالات میں لکھا ہے کہ ہند بنت عتبہ جو حضرت ابوسفیان کی ہوی تھیں، حضرت عمر رظائیڈ کے پاس آئی اور بیت المال سے قرض دیے جانے کی اجازت طلب کی حضرت عمر رظائیڈ نے قرض کی اجازت دیدی، انہوں نے اس قرض کی رقم سے 'بلاد کلب' میں جا کر حجارت کی ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ قرض بھوک مٹانے کے لئے یامیت کی تدف یہ لئے نہیں لیا گیا تھا۔ بلکہ تجارت کے لئے لیا گیا تھا۔ (طبری: ۲۸۷) اسی طرح کی اور بہت مٹالیں عہد رسالت اور عہد صحابہ رضی کی تشریم میں موجود ہیں ۔

مندرجہ بالا تفصیل سے ثابت ہوا کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ عہدرسالت میں تجارتی قرضہ سیں تھے، بلکہ تجارتی قرضوں کارواج تھا، البتہ آنحضرت طشے عَلَیْم کے'' ربا'' کی حرمت کے اعلان کے بعدان قرضوں پر سود کالین دین موقوف تھا، لہذا تجارتی سود کو جائز کہنے والوں نے جس صغسریٰ اور کسبریٰ سے استدلال کیا ہے وہ دونوں غلظ ثابت ہو گئے۔

#### قائلين جواز كيابيك اوردليل

''سود'' کو جائز قرار دینے والوں کی طرف سے ایک استدلال یہ کیا جب تا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی شخص ضروریات کے لئے کھانے پینے وغیرہ ضرورت کے لئے قرض مانگتا ہے اور قرض دینے والا شخص اس سے''سود'' کامطالبہ کرتا ہے قریہ ظلم اور بے مروتی کی بات ہے اور ایک غیر انسانی حرکت ہے۔ اسپ کن جو

شخص تجارت کرنے کے لئے قرض مانگتا ہے تا کہ اس قرض کی رقم تجارت میں لگا کرنفع کما ہے، اگراس سے'' سو د'' کامطالبہ کیا جائے تو اس میں ناانصافی کی کوئی بات نہیں ۔ اس استدلال کی تائید میں قرآن کریم کی بیآیت پیش کرتے ہیں:

﴿ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ دُوُّ الْمُوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿ (ابقر ، ٢٥٩)

لِعَنَى الرَّمْ ' سود' سے تو بر کرلوتو پھر تمہارا جوراً س المال ہے وہ تمہارا حق ہے ، نتم ظلم کرواور نتم پر ظلم کیا جائے ۔ اس آیت سے یہ عسلوم جورہا ہے کہ ''سود' کی حرمت کی علت'' ظلم' ہے ، اور ظاہر ہے کہ یہ ظلم صرفی سود میں تو پایا جا تا ہے ، تجارتی سود میں جونا چاہئے ۔ سرفی سود میں تو پایا جا تا ہے ، تجارتی سود میں جونا چاہئے ۔

## علت اورحکمت میں فرق

یہا متدال بھی مختلف مغالطوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا مغالط یہ ہے کہ اس دلیل میں "ظلم" کو "دبا"
کی حرمت کی علت قرار دیا ہے، حالا نکہ ظلم دور کرنا" دبا" کی حرمت کی علت نہیں۔ بلکہ اس کی حکمت ہے اور
حکم کا دارو مدار" علت" پر ہوتا ہے جکمت پر نہیں ہوتا۔ اس کی آسان ہی مثال یہ جھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا
موکول پر سکنل گے ہوئے ہیں، اس میں تین رنگ کی بتیاں ہوتی ہیں۔ سرخ، پیلی، سز۔ جس وقت سرخ
بتی جل رہی ہو، اس وقت حکم یہ ہے کہ رک جاؤاور جس وقت سزبی جلے اس وقت چل پڑ واور سکنل کا یہ نظام
اس لئے قائم کیا گیا تا کہ اس کے ذریعہ ٹریفک میں نظم وضیط قائم کیا جائے اور حادثات کی روک تھام کی
جائے، تا کہ تصادم کا خطرہ کم سے کم کیا جائے۔ اس میں یہ جو کہا گیا کہ" سرخ بتی پر رک جاؤ" یہ سے کم ہے اور
سرخ بتی "اس حکم کی" علت" ہے اور اس کے ذریعہ حادثات کی روک تھام اس سے کم کی" حکمت " ہے۔
اب ایک شخص رات کے بارہ بچ گاڑی چلا تا ہوا سگنل کے پاس بہنچا تو سرخ بتی جل رہی تھی ایکن چارول
طرف سے کوئی گاڑی نہیں آرہی تھی، لیکن پھر بھی گاڑی روکنا ضروری ہے، اس لئے کہ رو کئے کے حکم کی جو علت
کی" حکمت" نہیں پائی جارہی تھی، لیکن پھر بھی گاڑی روکنا ضروری ہے، اس لئے کہ رو کئے کے حکم کی جو علت
ہے یعنی" سرخ بتی کا بلنا" وہ پائی جارہی ہے ایہ سائٹ اگروہ نہیں درکے گاتو قانون کی خلاف ورزی کی بناء

## شراب حرام ہونے کی حکمت

شریعت کے تمام احکام کے حکم کامدار 'علت' پر ہوتا ہے ۔''حکمت' پر نہیں ہوتا۔ دنیوی اور شرعی دونوں قسم کے قوانین میں بھی اصول کار فرما ہے۔ چنانچ قرآن کریم نے شراب کے بارے میں فرمایا:
﴿ إِنَّمَا يُوِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُتُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْحَنْدِ وَالْمَيْسِمِ

وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلْوةِ فَهَلِّ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ " (الاء ١٩١٠)

[شیطان تو یمی چاہتائے کہ شراب اور جوے کے ذریعہ تمہارے درمیان شمنی اور بغض کے پیج ڈالدے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے،اب بتاؤ کہ کسیاتم (ان چسینزوں) سے باز آ جاؤگے۔]

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جو ہے کی حرمت کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اور انسان اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہوجا تا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شراب اور جو ااسی وقت حرام ہے جب کہ اس کے نتیجے میں عداوت اور بغض پیدا نہ ہوتو حرام نہیں ۔ ظام سر ہے کہ یہ اتدلال درست نہسیں کیونکہ عداوت اور بغض پیدا نہ ہوتو حرام نہیں ۔ ظام سر ہے کہ یہ اتدلال درست نہسیں کیونکہ عداوت اور بغض پیدا ہونا شراب اور جو سے کی حرمت کی ' حکمت' ہے' علت' نہیں۔

اسی طرح مود کی حرمت کے بارے میں ارشاد ہے:

"لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُون " (ابقرہ:۲۷۹) [ نتم کسی پرظلم کرو، نتم پرظلم کیا جائے۔] یہ ارشاد بطور' علت "کے بیان نہیں فر ما یا بلکہ بطور حکمت کے بیان فر مایا ہے، لہذا" ربا"کے حرام جونے کا دارومدارظلم کے ہونے یا نہ ہونے پر نہیں بلکہ" ربا"کی حقیقت پائے جانے پر ہے۔ جہال رباکی حقیقت پائی جائے گی وہال حرمت آجائے گی، چاہے وہال ظلم ہویا نہ ہو۔

#### احكام شرعيه مين اميراورغريب كافرق نهيس

دوسرامغالطہ یہ ہے کہ قائلین جواز تجارتی سودکو جائز ثابت کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ 'صرفی

قرضول 'میں اگر کوئی شخص سود کا مطالبہ کر ہاہت تو چونکہ طلب کرنے والا غسریب ہوتا ہے، اس لئے اس سے سود کا مطالبہ کر ناظستم ہے ، بخلاف تجارتی قرضول کے کیونکہ اس میں قرض طلب کرنے والا سرمایہ دار اورامیر ہوتا ہے، اوراس سے سود کا مطالبہ کرنا ظلم نہیں ۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ ایک جگہ سود لیناظسلم ہے اور دوسری جگہ ظلم نہیں ۔ مالانکہ اصل سوال یہ ہے کہ قرض پرزیادہ رقم کا مطالبہ کرنا جائز نہیں تو پھر اس میں غریب اورامیر کا کوئی فرق نہیں ہونا جائے۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک قلم فروش قلیس فروخت کررہا ہے، ایک قلم کی الاگت بارہ آنے آتی ہے اور چارآ نے وہ نفع کے رکھ کرایک روپئے کا قلم فروخت کرتا ہے اور اس نے غریب اور امسیسر کا فرق نہیں رکھا کہ غریب کو کم قیمت پر قلم فروخت کردے اور امسیسر کو زیادہ قیمت پر ، بلکہ سب کو ایک قیمت پر ، بلکہ سب کو ایک قیمت پر دی رہا ہے ، لہذا کو ئی بھی شخص اسے یہ ہیں کہتا کہ تم غریب آدمی کو ایک روپئے کا قلم فروخت کر کے ظلم کررہے ہو، اس لئے کہ وہ اپنا حق وصول کررہا ہے، اس لئے کہ امیر اورغریب دونوں سے نفع کا مطالبہ کرنا اس کاحق ہے، کوئی ظلم نہیں ۔

بالکل اسی طرح ایک غریب شخص دوسرے سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے اور دوسر اشخص اس قرض پرسود کا مطالبہ کرتا ہے تو اب یہ کہنا کہ چونکہ قرض لینے والا غریب ہے اس لئے اس سے سود کا مطالبہ کرنا ظلم ہے، کیسے درست ہوسکتا ہے۔ جبکہ وہی شخص اپنا منافعہ رکھ کرغزیب آ دمی کو ایک روسیے کا قلم فروخت کررہا ہے تو یہ ظلم نہیں اور دوسر اشخص اس غریب سے قرض پرسود کا مطالبہ کررہا ہے تو یہ ظلم ہے۔

اس سے معسلوم ہوا کہ قلم کی علت معاملہ کرنے والے کی 'غربت' نہیں، بلکہ قلم کی اسسل علت ''رو بیہ' ہے اور یہ علت غریب کے قرض میں جس طرح پائی جارہی ہے، اسی طرح امیر کے قرض میں بھی موجود ہے اور تشریعت کے بھی خلاف موجود ہے اور تشریعت کے بھی خلاف ہے، اس لئے''رو بیہ' ایسی چیز نہیں، جس پر منافع کا مطالبہ کیا جائے، لہٰذا قرض لینے والا امیر ہویا غریب ہو، دونوں صورتوں میں سود لینا حرام ہوگا۔ اور ان ہی خرایوں کی وجہ سے آنحضرت طبطے آئے آئے مطلقاً سود کے بارے میں فرمایا: ''ان الر بابضع و سبعون شعبة ادناها کالذی یہ قع علی ا مه'' [ سود کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں، اس کااد فی درجہ اپنی مال سے زنا کرنے کے برابر ہے۔]

اس مدیث شریف کامدعااور پیغام یہ ہے کہ سودخوری اپنی مال کے ساتھ زنا کرنے سے بدر جہا زیاد ہ شدید وخبیث گناہ ہے۔ (نفیات التقیح:۳/۳۱۶)

# ہم جنس است یاء کے باہمی تبادلہ و تجارت میں ربائی صورت

﴿٢٦٨٣} وَعَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْمِنْ وَاللهُ وَمَلَّمَ النَّهَ بِالنَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةُ بِالْفِضَّةُ بِالْفِضَةُ وَالْمِنْ فِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثُلًا بِمِثْلِ سَوَا وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثُلًا بِمِثْلِ سَوَا وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثُلًا بِمِثْلِ سَوَا وَالْمُنْ فَاللهِ اللَّهُ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمُ إِذَا كَانَ بِسَوَا وَلَا مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الْمَنْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمُ إِذَا كَانَ يَتَا بِيَدِ فَإِذَا الْحَتَلَفَتُ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمُ إِذَا كَانَ يَتَا بِيَدِ وَالْمُسلم )

عواله: مسلم شريف: ۲۵/۲ كتاب المساقاة والمزارعة , باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث نمبر: ۵۸۷ ا

توجمه: حضرت عباده بن صامت و النائية سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طفیۃ کی آج نے ارشاد فرمایا: پیچوتم مونے کو سونے کے عوض اور چاندی کے عوض اور گیہوں کے عوض اور جو کو جو کے عوض اور کی گیہوں کے عوض اور میں اور مزید تاکید کو جو کے عوض اور کھجور کے عوض اور نمک کو نمک کے عوض برابر، برابر (ہموں مقدار میں اور مزید تاکید کے لئے فرمایا: سواء بسوائ ) برابر، برابر کے ساتھ ہاتھ درہاتھ (یعنی دونوں طرف سے نقد) اور جب کہ یہ اجناس بدل جائیں تو پھر فروخت کروتم جس طرح چاہو، بشرطیکہ ہاتھ درہاتھ ہو۔ (ملم شریف)

# "رباالمعاملات' كي كچھوضاحت

تشویج: اس مدیث شریف میں اور اس کے بعدوالی چند مدیثوں میں رہائی دوسری قسم یعنی رہائی دوسری قسم یعنی رہالمعاملات کاذکر ہے۔ صدیث شریف میں چھ چیزوں کے تعلق ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ چھ چیزیں یہ بیں:

(۱) سونا۔ (۲) چاندی۔ (۳) تمر۔ (۴) نمک۔ (۵) جو۔ (۲) گندم۔

ان چر چیزول کے متعلق جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل پیہ ہے کہ اگران کی بیع اس طرح ہو

کہ دونو ل طرف سے ایک ہی جنس ہو، مثلاً سونے کی بیع سونے کے بدلہ میں ہویا گندم کی بیع گندم کے بدلہ
میں تو یہال دو چیزول کی رعایت ضروری ہے، ایک پیکہ دونول کی مقدارول میں مما ثلت ہو، عوضین کی
مقداریں برابر ہول ہمی طرف سے کمی بیثی نہ ہو، اس کو حدیث میں "مثلاً بمثل" سے تعبیر کیا گیا ہے، اگر
ایک طرف زیادہ اور دوسری طرف کم ہوتو یہ " دبا" ہوگا، اس کو" ربا انفضل" کہتے ہیں، دوسری جس چیز کی
رعایت ضروری ہے یہ ہے کہ معاملہ دونول طرف سے نقد ہواور تعین مجلس کے اندر ہوجائے، اگر ایک طرف
سے ادھار ہوگیا، یعنی ایک فریق نے اپنا عوض مجلس کے اندر متعین کسیا تو یہ " دبا" ہوجائے گا اس کو" ربا
النہ یہ کہتے ہیں، "بدا بید" یا" ہاءو ہائ "کہہ کرتقابض فی المجلس بتلا نامقصود ہے۔

۔ اگر عوضین کا تعلق ایک جنس سے منہ ہو، مثلاً حنطہ کی بیع ہور ہی ہوملے کے بدلہ میں تو تقابض فی المجلس تواب بھی ضروری ہے،مما ثلت ضروری نہیں ،عوضین کی مقدار کم وہیش ہوسکتی ہے۔

عاصل پیکدان اشیاءستہ میں اگرعوضین متحد کجنس ہوں تو تفاضل اورنسدیمہ دونوں ناجائز ہیں اور اگر مختلف الجنس ہوں تو تفاضل جائز اورنسدیمہ ناجائز ہے ۔

ان اشاءسة میں اس طرح سے سود لازم آنا علماء کے درمیان اتفاقی مئلہ ہے اور حدیث میں بھی تصریح ہے البتہ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ معاملات کا سود الن ہی اشاء میں مخصر ہے یا الن کے علاوہ اور اشاء میں بھی ہوتا ہے؟ بعض اصحاب ظواہر کے نزدیک' رباالمعاملات' ان چھ چیزوں میں مخصر ہے، لیکن ائمہ اربعہ اور جمہور کامذہ ہب یہ ہے کہ الن اشاء میں سود لازم آنا معلول بالعلت ہے، جہال وہ عسلت یائی جائے گی وہال' رباالمعاملات' لازم آئے گا، اب قابل غوریہ ہے کہ وہ علت کیا ہے؟ اسس میں الن حضرات کا بھی اختلاف ہوا ہے، ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تفصیل حب ذیل ہے۔

حنفیہ کے نز دیک ان اشاء میں ربائی علت قدراورجنس ہے،امام احمد کا قول مشہور ہی ہے،
امام شافعی عبید کے نز دیک علت طعم اور تحمینت ہے، مجانبت ان کے ہال علت ربانہیں، بلکہ شرط ربا
ہے۔امام مالک کے نز دیک علت رباطعم اوراد خارہے۔
حنفیہ کے مذہب میں قدر سے مراد اس شی کا مکیلی یا موز ونی ہونا ہے، مذہب حنفی کی مزید

وضاحت یہ ہے کدا گرعوضین میں اتحاد جنس بھی ہواوراتحاد قدر بھی ہوتو تفاضل اورنسینہ دونوں حرام ہیں،اور اگراتحاد جنس ہوا تحاد جنس ہوا تحاد قدر بھی ہوتو تفاضل اورنسینہ دونوں حرام ہیں،اور اگراتحاد جنس ہواتحاد قدر بہوجینے بائد ہے کی بیچ انڈے کے بدلہ میں تو تفاضل جائز ہے اورنسینہ ناجائز ہے،اوراگرنہ اتحاد قدر ہواتحاد قدر تو تفاضل بھی جائز ہے اورنسینہ بھی جیسے،انڈوں کی بیچ اخروٹوں کے بدلہ میں۔

حنفیہ کے نز دیک کل چارصور تیں بنیں گے:

- (۱).....ا تحادبنس اورا تحاد قدر د ونول ہوتو تفاضل اورنسیبے د ونوں نا جائز ہیں ۔
  - (٢)....احجاد بنس ہوا تحاد قدر نہ ہوتو تفاضل جائز ہے نسیبے نا جائز ۔
    - (٣)....اتحاد قدر ہوا تحاد بنس بنہوتو تفاضل جائز نسیئہ ناجائز ۔
- (۴).....ناتجاد قدر بوينا تجاد جنس بتو تفاضل اورنسييه دونول جائز ميں \_ (اشر ن التوضيح: ٢/٣٨٧)

#### ايضاً

[٢٦٨٥] وَعَنُ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدُدِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَسُلَّمَ النَّاهَبُ بِالنَّاهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُولُ مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاهَبُ بِالنَّاهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُلُ بِالنَّامِ اللهُ عَيْرُ وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ وَالْبِلُحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَكُ الِيَدِ وَالْبُلُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

**حواله:** مسلم شريف: كتاب المساقاة والمزارعة, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً, حديث نمبر: ۵۸۴ ا\_

برابر ہیں۔

#### تشريع: تفصيل او پرگذر چي

# سونااور جاندی کے باہم کین دین

**حواله:** بخارى شريف: ١/١ ٢٩، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة ، حديث نمبر: ٢١ ٧٠ ، مسلم شريف: ٢٣/٢ ، كتاب المساقاة و المزارعة ، باب الربا ، حديث نمبر: ١٠٨٣ ،

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری وٹالٹیڈ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طانے عَالَیْم نے ارشاد فرمایا: مذفر وخت کروتم سونے کوسونے کے عوض ، مگر برابر، برابراوراس کا بعض بعض پرزیادہ مذکرو، اور چاندی کو چاندے کے عوض مذفر وخت کرو، مگر وزن (میس من حیث المقدار) وزن کے برابر ہواور زائد مذکر وبعض پر بعض کو اور نہیع کروان میں سے کسی کی فائب کی نقد کے عوض ۔

اورایک روایت میں پیکمات ہیں:

"لَا تَبِيْعُوْا النَّاهَبِ بِالنَّاهِبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرَقِ اللَّوَرَقِ اللَّا وَزَنَا بِوَزُنٍ

[ مدمونا سونے کے بدلے بیونہ جاندی جاندی کے بدلے۔]

مگر د ونوں وزن میں برابرہوں ۔

تشویی: یه صدیث شریف اس بات کی دلسیل ہے کدا گرکوئی شخص سونے کے زیور کا سونے کے رابر کے ساتھ یا چاندی کے رابر کے ساتھ تباد لد کر ہے تواس صورت میں بھی دونوں کاوزن میں برابر سرابر ہونا ضروری ہے۔

# ہم جنس اشاء کا تبادلہ برابر کرنا چاہئے

[٢٦٨٧] وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَسُلَّمَ يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلِ (روالامسلم)

عواله: مسلم شريف: ٢ ٢/٢ ، كتاب المساقاة والمزارعة ، باب بيع الطعام مثلا بمثلا ، حديث نمبر: ١ ٥٩٢ .

توجمه: حضرت معمر بن عبدالله طالله: سے روایت ہے کہ میں حضرت رسول اکرم طلطے علیہ آم سے سنا ہے: آنمحضرت طلطے علیہ آنے ارشاد فر مار ہے تھے: غلہ، غلہ کے عوض برابر فروخت کرو۔ تشریع: او پرگذر چکی۔

## متحدالقدر چیزول کے تبادلہ میں ادھارنا جائز ہے

﴿ ٢٦٨٨} وَعَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَ بِإِلنَّهَ بِإِلنَّهَ مِا إِلَّا هَا وَهَا وَالْوَرِقِ رَبَّا إِلَّا هَا وَهَا وَالشَّعِيْرِ رِبَّا إِلَّا هَا وَهَا وَالشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ رِبَّا إِلَّا هَا وَهَا وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبَّا إِلَّا هَا وَهَا وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبَّا إِلَّا هَا وَهَا وَالشَّعِيْرِ مِبَّا إِلَّا هَا وَهَا وَالشَّعِيْرِ مِبَا إِلَّا هَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَ عَلَيْهِ مُنْ إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا مُتَعْفِقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللّهُ مَا عَلَيْهِ مِلْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ إِللْمُ هَا عَلَيْهِ مَا مُعَلَيْهِ مِلْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ مَا عَلَيْهِ مِلْهُ الللّهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ مَا عَلَيْهِ مِلْهِ الللّهُ مِلْكُولِ اللّهُ مَا عَلَيْهِ الللللّهُ مِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مَا عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّ

**عواله:** بخارى شريف: ١/٠٩٠، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، حديث نمبر: ٢١٤٣، مسلم شريف: ٢٣/٢، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث نمبر: ١٥٨٦.

توجمہ: حضرت عمر رخالتٰد؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم مطنع علیہ نے ارشاد فر مایا: سونا، سونے کے عوض سود ہے، مگر اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے، اور جاندی جاندی کے عوض سود ہے، مگر اس ہاتھ دے، اور اس ہاتھ لے۔ اور گیہول گیہول کے عوض سود ہے، مگر اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے، اور جو، جو کے عوض سود ہے ،مگر اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دیں اور کھجور کچھوں کے عوض سود ہے ،مگر اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے ۔

تشویع: اس مدیث شریف میں جولفظ مکرریعتی هاء و هاء ہے، یہ اسمائے افعال میں سے ہے، جس کے معنی ہیں، خذاس میں مداور قصر دونوں جائز ہیں، لکن مدافشل ہے، بیوطی نے کھا ہے کہ اس لفظ کی اصل "هاک" ہے، یعنی "خذ"کاف (ک) کو مذف کر کے اس کے عوض میں مداور ہمز وکو لا یا گیا۔ اور فائق میں کھا ہے کہ لفظ "هائ" اسمائے اصوات میں سے ہے، معنی "خذ" اور ای سے ہے باری تعالیٰ کا قول" هاؤ م اقر ؤ کتابیه" علامطبی عملیہ فرماتے ہیں: کہ یہ لفظ کو لفسہ میں ہے بنا بر مالیت کے، اور الا کامتنی مندمقدر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بی الذہ بب بالفضة ربا ہے، تمام طلات میں الا حالیت کے، اور الا کامتنی مندمقدر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بی الذہ بب بالفضة ربا ہے، تمام طلات میں الا لہذا تر جمہ یہ ہوگا کہ ذہب کی بیع فضہ کے ساتھ ربا ہے، جملہ احوال میں ، مگر اس عال میں کہ متعاقد بن میں سے ہرایک دوسر سے سے کہ در ہا ہو" خذهذا "بعنی لے بھائی اور دوسر ابھی کہے لے بھائی ، اس کا نام ہوتقابض فی المجال ۔ اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر در بالنسید پایا جا ہے گا جو کہ حسر مام ہے۔ نام ہے تقابض فی المجال ۔ اور اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر سرر بالنسید پایا جا ہے گا جو کہ حسر مام ہے۔ اور الدر المنفود: ۵/۳ می باقی تفصیل ماقبل میں گذر چکی۔ (الدر المنفود: ۵/۳ می بی باقی تفصیل ماقبل میں گذر چکی۔

# ہم جنس ہونے کی صورت میں ناقص اور عمدہ چیز کا تبادلہ

﴿ ٢٦٨٩} وَعَنَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَىٰ حَيْبَرَ فَجَاءً هُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَىٰ خَيْبَرَ فَجَاءً هُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لِيَهُ إِبَيْنِ إِللهَّا عَلَىٰ اللهِ! إِنَّا لَيُهُ اللهِ! إِنَّا لَيُهُ عَلَىٰ اللهِ! إِنَّا لَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

**حواله**: بخاری شریف:۲۹۳/، کتاب البیوع، باب اذاار ادبیع تمر بتمر خیر منه، مدیث نمبر:۲۲۰۱،

مسلم شريف: ٢٦/٢ ، كتاب المساقاة و المزارعة ، باب بيع الطعام مثلا بمثل ، حديث نمبر : ٥٩٣ ـ ١

توجهه: حضرت الوسعيداور حضرت الوجريره في النياسية روايت م كه حضرت رمول اكرم طلط عليه النيات المعدد المحتفى وعامل مقر وفر مايا، وه عامل آنحضرت طلط عليه الله الله الله الله الله الله عند وريافت فر مايا: كيا غيبر كي تمام مجودين اليي، ي جوتى بين؟ انهول نے عرض كيا يارمول الله! نهيس، البت جماوگ اس قسم كي مجودين ايك صاع كو دوصاع كي عوض اور دوصاع كو تين ماع كي عوض تبادله كرتے بين، آنحضرت طلط عليه ارمث ادف رمايا: (يه صورت) نه كرو، مامل كي عوض تبادله كرتے بين، آنحضرت طلط عليه الله الله افروخت كرو (اولاً) دراج ميكي وفن اور پھر نفيس (بلكه) فروخت كرو (ابنى) ردى قسم كى (يا مخلوط شده) تجمورول كو (اولاً) دراج ميكي وفن اور پھر نفيس كي عوض فريا ور پھر نفيس ان مين (بھى) بہي حكم فرمايا۔

تشویع: اس مدیث شریف کامطلب یہ ہے کہ دوہم جنس اشیاء کا باہمی تبادلہ کیا جائے اوران میں سے ایک گھٹیا ہواور دوسری اچھی ہو۔اورا چھی چیز کم وزن میں دی جائے اوراس کے مقابلہ میں گھٹیا چیز زیادہ وزن میں لی جائے تو بھی ناجائز ہے،اوراس طرح کاروبار کرنااور آپسی معاملہ کرنا بھی ناجب نزیے۔ چونکہ شریعت میں جنس واحد میں جیداورردی کا تفاوت لغواور بے کارہے۔

ا گرکتی شخص کو ایسی ضرورت پیش آ جائے اور گھٹیا گیہوں اجھے گیہوں کے بدلے تبادلہ کرنا ضروری ہوجائے تو شریعت میں اس کی ترکیب یہ ہے کہ دوبیعیں کی جائیں کہ اولاً اپنے معمولی اور گھٹیا گیہوں کسی کو نقد بچے دے، پھراس رقم سے عمدہ گیہوں خرید لے ۔ (تحفۃ اللّمعی)

صدیث شریف کے آخری جملہ کامطلب یہ ہے کہ جس طرح کھجوراوران چیزوں کے بارہ میں جو کیلی ہیں یہ حکم بیان کہا گیا،اسی طرح ان چیزول کے بارہ میں بھی جووزن کے ذریعہ کی جاتی ہیں، جیسے سونا چاندی کا یہی حکم ہیان کہا چھی اور خراب ہونے کی صورت میں بھی دونوں میں برابری ضروری اور تفاضل حرام ہوگا۔

# ا گرمنس متحد ہوتو کمی بیشی ناجائز ہے

وَعَنَ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ جَاءَبِلَالَّ إِلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَتَهُ بِرُنِ ۗ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَهُ مَاءُ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمُرُّ رَدِيُّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَيُنَ هٰذَاء قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمُرُّ رَدِيُّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ اَوَّهُ! عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلُ وَلَكِنُ إِذَا اَرَدُتَ اَنْ تَشْتَرِي بِصَاعٍ فَقَالَ اَوَّهُ! عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلُ وَلَكِنُ إِذَا اَرَدُتَ اَنْ تَشْتَرِي فَيْ اللهُ مَنْ الرِّبَا فَقَالَ اللهُ اللهُ مَنْ الرَّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلُ وَلَكِنُ إِذَا الرَّدُتَ اَنْ تَشْتَرِي فَعَلُ وَلَكِنُ إِذَا الرَّهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

عواله: بخارى شريف: ۲۹۳/۱ كتاب البيوع، باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه، حديث نمبر: ۲۲۰۱ مسلم شريف: ۲۲/۲ كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث نمبر: ۵۹۳ ا

توجمہ: حضرت ابوسعید و النظیہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال و النظیہ حضرت بنی کریم و النظیہ اللہ کی خدمت میں برنی کھوریں لائے، آنحضرت و النظیم آئے ہے ان سے دریافت فرمایا: یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے فرمایا: کہ میرے پاس ردی قسم کی کھوریں تھیں، پس میں نے ان میں کی دوصاع کھوروں کو ایک صاع کے عوض خرید کرلی ہیں، آنحضر سے والنظیم آئے ارمشاد فرمایا: اُف! یہ تو عین رباہے، کو ایک صاع کے عوض خرید کرلی ہیں، آنحضر سے کارادہ، ہوتو (اولاً) ان معمولی کھوروں کو فروخت کردو میں دوسری جنس کی بیچ کے ساتھ اور پھر خرید کرلواس کے عوض۔

تشریع: او برگذرچی

# جو چیزیں ہم وزن اور ہم کیل نہ ہوں اس میں کمی بیشی

[ ٢ ٢٩ ] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ جَاءً عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ جَاءً عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشُعُرُ اَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءً سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ يُولِيهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنِيْهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الله

**عواله:** مسلم شريف: ٣٠/٢ م. كتاب المساقاة و المزارعة, باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً, حديث نمبر: ٢٠٢١ .

توجمه: حضرت جابر ظالمتنا سے بعت کرلی ہجرت پر،اور آنحضرت طافیک علام ماضر (خدمت نبوی طافیکی آباور اس نے مقال کہ وہ غلام اس نے حضرت رسول اکرم طافیکی آبائی سے بیعت کرلی ہجرت پر،اور آنحضرت طافیکی کو علم مذتھا کہ وہ غلام ہے، پھر آنحضرت طافیکی آبائی اس غلام کا مالک آبا، جواس کو لے حب نے کا ارادہ کرتا تھا، آنخضرت طافیکی آبائی نے اس سے فرمایا: کہتم اس کو فروخت کردو، چنانچی آنخضرت طافیکی کی کہ عنوض خرید لیا،اوراس واقعہ کے بعد آنخضرت طافیکی کی سے بیعت نہیں لی حتی کہ مشی غلامول کے عوض خرید لیا،اوراس واقعہ کے بعد آنخضرت طافیکی کی سے بیعت نہیں لی حتی کہ تخضرت طافیکی کی آزاد؟

تشویی: اس مدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ ایک غلام کو دوغلاموں کے بدلے میں لینا جائز ہے، نیز یہ مدیث اس بات کی بھی دلسیل ہے کہ جو چیزیں' مال ربا' میں داخل نہیں ان کالین دین اس طرح کرنا کہ ایک طرف کم ہواور دوسری طرف زیادہ ہوجائز ہے، چنا نچ سٹسرے السنہ میں لکھا ہے کہ علماء نے اسی بنیاد پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک جانور کو دوجانوروں کے بدلے میں دست بدست لینا حب از ہے ،خواہ دونوں طرف سے ایک ہی جنس کے جانور ہوں یادوجنس کے البتہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ جانور کو کہ واؤر کی جانور ہوں یادوجنس کے البتہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ جانور کی جربے میں ادھارلین دین جائز ہے یا نہیں؟ (اتعلیق:۳/۳۰۹)

جِت انحِ حنفیہ کے نز دیک بیج الحیوان بالحیوان نسیئناً جائز نہیں جبکہ ثافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک جائز ہے۔(انتعلیق:۳/۳۰۷)

حنفید کااستدلال حضرت سمره بن جندب طالته کی روایت سے ہے: "ان النبی صلی الله علیه و سلم نهی عن بیع الحیوان بالحیوان نسیئة" (ابوداؤد:۳/۲۵۰، قم الحدیث:۳۳۵۲) [بالیقین حضرت نبی کریم طلط علیه فی الله علیه عنوان کی بیع حیوان کی بیع حیوان کے بدلے ادھار سمنع فرمایا ہے۔]

ثافعيه اورمالكيه كااتدلال حضرت عبدالله بن عمر والتُهُمُّ أكى روايت سے ب: "انه صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة "(ايضاً، رقم الحديث: ٣٥٥)

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ایک اونٹ کے بدلے میں دواونٹ لئے گئے اوریہ نہیمہ ہی تھا، لہٰذا جیسے یداً بید تفاضل جائز ہے نہیمہ کے جائز ہے۔ ان کے استدلال کاایک جواب تویہ ہے کہ یہ تحریم الربوسے قبل کاوا قعہ ہے، بعد میں روایات تحریم سے حکم منسوخ ہوا۔ (شرح معانی لا' ثار:۲/۲۵۲، مرقاۃ:۲/۲۷)

اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹائیٹا کی روایت ملیح اور حضرت سمرہ رٹالٹیڈ اور حضرت جابر رٹالٹیڈ کی روایات محرم میں،اور رہجے محرم کو ہوتی ہے۔

د وسری بات یہ ہے کہ یہ جہاد کامعاملہ تھا،عام بیع کی بات نہیں تھی،عام بیع کے لئے تو ہی حضرت سمرہ طالتٰیۂ اور حضرت جابر طالتٰیۂ کی روایات ہیں کہ بیع الحیوان بالحیوان نسیمةً جائز نہیں ہے۔

واضح رہے کہ حضرت امام احمد عمشاللہ سے تین اقوال مروی ہیں، ایک قول یہ کہ مطلقاً جائز ہے، دوسرایہ کہ مطلقاً ناحب کڑے، تیسرایہ کہ اللہ کہ المحتلف ہوں تو ناحب کڑے اور اگر مختلف الجنس ہوں تو جائز ہے اور اگر مختلف الجنس ہوں تو جائز ہے۔ (نفحات التقیع - ۳/۳۲۹)

# ہم جنس است یاء کا تفاوت کے ساتھ لین دین

[٢٦٩٢] وَعَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبُرَةِ مِنَ التَّهْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيْلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْهُسَلَّى مِنَ التَّهْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيْلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْهُسَلَّى مِنَ التَّهْرِ. (روالامسلم)

**عواله:** مسلم شریف: ۲/۲ ، کتاب البیوع ، باب تحریم بیع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر ، حدیث نمبر: ۵۳۰ .

توجمہ: حضرت جابر طالتین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طانتے تاییم نے کھجوروں کے ڈھیر کوجس کا کیل معلوم نہ ہوفر وخت کرنے سے منع فر مایا ہے مقدار معلوم کھجوروں کے عوض ۔

تشویع: آنحضرت طفیع نے آپی لین دین کی اس صورت کو بھی منع فر مایا ہے کہ ایک طرف تو کھجوروں کا متعین مقدار ہو۔ مثلاً دس کسیا و ہو۔ طرف تو کھجوروں کا متعین مقدار ہو۔ مثلاً دس کسیا و ہو۔ کیونکہ ایسی صورت میں اس ڈھیر کی مقدار غیر معلوم ہے، ہوسکتا ہے کہ یہ ڈھیر اس متعینہ مقدار کھجورے کم رہ جائے یااس سے زیادہ ہوجائے اور یہ دونوں شکلیں سودکی ہیں۔ اس لئے اس طرح بیع کرنا بھی ناجائز ہوا،

چونکہ اس میں سود کا اندلیشہ ہے، لین دین کی بیصورت ناجائز اس وقت ہےکہ باہم تبادلہ کی حب نے والی چیزیں ہم جنس ہول اگر مختلف الجنس ہیں تو پھر ممنوع نہیں ہے۔ (مظاہری:۳/۳۷)

# سونے کی خرید و فروخت کامسئلہ

[شَتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِإِثْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا فِيْهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَلْتُ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَلْتُ فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَلْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ إِثْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا فَنَ كَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ فَوَجَلْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ إِثْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا فَنَ كَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ. (روالامسلم)

**حواله:** مسلم شريف: ۲۵/۲ كتاب المساقاة والمزارعة ، باب بيع القلادة فيها خرز و ذهب ، حديث نمبر: ١٩٥١ \_

تشویع: اس مدیث میں یہ ضابط بتایا ہے کہ اگر اموال ربویہ میں ایسی دوہم جنس چیزوں کی آپ میں میں خرید وفروخت کی جائے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک طرف کی چیز میں کو کی اورغیر جنس کی چیز بھی شامل ہوتو یہ جائز نہیں ۔ تا کہ ہم جنس چیزوں کی کمی بیشی کے ساتھ باہمی لین دین میں سود کی صورت پیدانہ ہوجائے۔

مثلاً ایساہارجس میں سونااور نگینے ہوں اس کی بیج اگر دیناروں کے بدلہ میں ہور ہی ہوتو پہلے ہار میں کی بیج اگر دیناروں کے بدلہ میں ہور ہی ہوتو پہلے ہار میں لگے ہوئے والے دیناروں کی مقدار معلوم کرلینا ضروری ہے، اگر اس سونے کی مقدار من مقدار اگر برابر دیناروں کی مقدارا گر برابر دیناروں کی مقدارا گر برابر

ہے تو نگینے بلاعوض رہ جائیں گے جس سے ربالا زم آئے گا۔ (مرقاۃ: ١٦/٩٢)

اوراگر ہار میں سوناد نانسے رکے سونے سے زیادہ ہوگا تو زائد سونے اورنگینوں کا بلاعوض ہونالا زم
آئےگا۔ البعة حضرت امام اعظم عن اللہ ہے نزدیک اگریقینی طور پر معلوم ہوکٹن میں جوسونادیا جار ہے خواہ وہ اشر فیوں کی شکل میں ہویائسی اورشکل میں ، وہ سوناہار کے سونے سے زائد ہے ، تو اس صورت میں نگینوں کو سونے سے جدا کرنے اور سونے کو وزن کرنے کے بغیر بھی بچے جب نؤ ہے تا کہ سونا سونے کے مقابلے میں آجائے۔ تلوار وغیرہ اور کے مقابلے میں آجائے۔ تلوار وغیرہ اور زیرات کا بھی ہی جم ہے۔

لیکن ائمہ ثلاثہ کے نز دیک بغیر نصل اور حبدائی کے بیع حبائز نہیں اوران کا استدلال مدیث مذکور سے ہے۔

امام ابوصنیفہ عبینی کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اس مدیث شریف میں بھی بغیر فسسل کے ممانعت کی علت یہ ہے کہ آن کی جانب میں سونا کم ہے اور ہار کی جانب میں سونا زیادہ ہے اور نگینے بھی ذائد ہیں جس کی وجہ سے ربالازم آتا ہے، جبکہ امام اعظم عبینیا ایسی صورت بتائی ہے کہ جس سے ربالازم آبیں آتا یعنی یہ کم من کی جانب میں سونا زیادہ ہوتا کہ وہ سونا ہار کے سونے کے مقابلے میں بھی آجائے اور جوسونا زائد ہے وہ ہار کے نگینوں کے مقابلے میں آجائے اور ظاہر ہے کہ اس طرح تقابل سے تفاضل بلاعوض لازم نہیں آئے گا۔ (اعلاء الن ۲۷۸ / ۱۲)

# ﴿الفصل الثاني

# سودکے بارے میں آنحضرت طلعے ایم کی پیش گوئی

﴿ ٢٦٩ ﴾ كَنُهُ وَكُنُ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَبْغَى اَحَدُّ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَبْغَى اَحَدُّ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

عواله: منداحمد: ۲/۲۳۹، كتاب البيوع، الباب الرابع في الربا، الفصل الثاني في احكام الربا، البيوع، الباب الرابع في الربا، الفصل الثاني في احكام الربا، ابوداؤد: ۲/۲۳۸، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات، حديث نمبر: ۲۲۵۹، ابن ماجه: ۲۵، ا، ابواب التجارات، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث نمبر: ۲۲۵۹، ابن ماجه: ۲۵، ا، ابواب التجارات، باب التغليظ في الربا، حديث نمبر: ۲۲۵۸،

توجمه: حضرت ابوہریرہ طالعہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالعہ اللہ نے ارشاد فرمایا: لوگوں پرایک زمانه ایساضرور آئے گا کہ (اس وقت) کوئی شخص باقی ندرہے گا مگرسود کھائے گا،اور اگراس نے سود نہیں کھایا تواس کا دھوال ضسرور پہنچے گا اور ایک روایت میں منقول ہے: "من غبارہ " یعنی اس کا گردوغبار۔

تشویج: عرب کے اندر با اور سودی معاملات کالین دین بہت عام تھا، جس کو وہ بالکل جائز سمجھتے تھے، اسلام نے آکراس کو حرام قرار دیا اور حضورا قسدس طنتے عَلَیْم نے ججۃ الوداع کے خطبول میں دوسرے امور کے ساتھ اس کی بھی حرمت کا بار باراعلان فرمایا اور زمانہ حب بلیت سے جولوگول کے ربوی معاملات بل رہے تھے، سب پر آپ نے روک لگائی: "ور با الجاھلیة موضوع و اول ربا اضع ربانا رباعباس بن عبد المطلب فا نه موضوع کله" (مسلم شریف) اور فرمایا کہ سابقہ سودی

معاملات کی باقی رقم جوحفرت عباس و النید؛ کے معاملات کی ہے،اس کے چھوڑ نے میں پہل میں کرتا ہوں، غرضیکہ لوگوں نے اس جرمت کے بعد مودی کارو بارومعاملات بند کردئے، پھر آپ اس حدیث الباب میں فرمار ہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مودی معاملات کا سلیلہ پھر زورو و و و و و رو کے ساتھ پایا جائے گا اور یہ و باایسی عام ہوگی جس سے کوئی نہ نج سکے گا، اور اگر کوئی بہت ہی کوشش کر کے صریح مود کے کھانے سے پر ہیز کرے گا بھی تو کم از کم اس کا بخار اور دھوال تو ضرور ہی اس تک پہنچ کر دہے گا، یعنی مود کے کھانے سے پر ہیز کرے گا بھی تو کم از کم اس کا بخار اور دھوال تو ضرور ہی اس تک پہنچ کر دہے گا، یعنی مود کا اثر اس کوئسی نہیں طرح بہنچ گا، مثلاً مودی معاملات میں شاہد بننے کی نوبت آئے گی، یا کا تب بننے کی یعنی مودی معاملات کی طرف سے بدیہ فی یعنی مودی معاملات کی معاملات کی ایاس کی طرف سے بدیہ وغیر ہ ملنے سے ۔ (الدر المنفود: ۵/۳۳۰)

# مختلف الجنس اشاء کے دست بدست لین دین میں کمی بیشی

[ ٢٦٩٥] وَعَنَ عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيْعُوا النَّهَ بِالنَّهَ بِالنَّهِ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا النَّهُ وَلَا الْبِلُحَ الْوَرِقَ بِالْفَرِقِ وَلَا النَّاهُ وَلَا النَّهُ وَالْمِلْحِ وَالْمِلْحِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرِ وَالسَّعْمِ وَالْمِلْحِ وَالْمِلْحِ وَالْمِلْحِ وَالْمِلْحِ وَالشَّعِيْرِ وَالسَّعِيْرِ وَالسَّعْمِ وَالشَّعِيْرِ وَالسَّعْمِ وَالسَّعِيْرِ وَالسَّعْمِ وَالْمَامِ وَالسَّعْمِ وَالسَّعْمِ وَالْمَالسَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُ الْمَامِ وَالْمَامِ وَ

**عواله**: مسند شافعي: كتاب البيوع, باب الربا الطعام بالطعام

ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت طالعہ اسے دوایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طالعہ اللہ اسے دوایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طالعہ اور نہ گیہوں ادر نہ دفر وخت کروتم مونے کو صونے کے عوض اور نہ چاندی کو چاندی کے عوض اور نہ گیہوں کو گیہوں کے عوض اور نہ جوجو کے عوض اور نہ کچور کے عوض اور نہ نمک ہے عوض مگر برابر برابر کے عوض نقد در اتھ الیکن فروخت کروتم مونے کو چاندی کے عوض اور چاندی کو مونے کے عوض اور گیہوں کو جو کے اور جوکو گیہوں کے عوض اور کھورکے عوض جس طرح چاہو۔

تشویح: حدیث شریف کا خلاصه اور مطلب یہ ہے کہ اگرایسی دو چیزوں کا آپس میں لین دین اور تبادلہ کروجو ہم جنس ہول جیسے گیہول گیہول کے بدلہ میں تواس صورت میں برابر سرابر اور دست بدست ہونا ضروری ہے کہ دونول ایک ہی مقدار کے ہول اور مجلس عقد ہی میں دونول کا قبضہ ہوجائے اور اگرایسی دو چیزول کالین دین کیا جا سے جو ہم جنس نہول بلکہ الگ الگ جنس کی ہول جیسے گیہول جو کے بدلے میں تواس صورت میں صرف دست بدست ، یعنی دونول کا قبضہ کس عقد ہی میں ہونا ضروری ہے ، برابر سرابر مونا ضروری ہیں ۔

## رطب و یابس مجلول کے باہمی لین دین کامسلہ

﴿٢٢٩٢} وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَنِى وَقَاصٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ شِرَاء التَّهُرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ شِرَاء التَّهُرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِكَ (رواه مالك فَقَالَ النَّفُ عَنْ ذَلِكَ (رواه مالك والترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة)

عواله: موظا مام مالك:۲۵۲، كتاب البيوع, باب مايكره من بيع التمس ترمذى شريف: ۱/۲۳۲ مردد البيوع، كتاب البيوع، باب ما بليوع، باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة، مديث نمبر: ۱۲۲۵، الوداؤدشريف: ۲/۳۷۷ مرديث نمبر: ۳۳۵۹، نرائی شريف: ۲/۱۹۱، كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب، مديث نمبر: ۳۳۵۹ مرديث نمبر: ۲۲۹۳ مردیث نمبر: ۲۲۲۳ مردیث نمبر: ۲۲۲۳ مردیث نمبر: ۲۲۹۳ مردیث نمبر: ۲۰۰۰ مردیث نمبر: ۲۰۰ مر

قرجمه: حضرت سعد بن الى وقاص والتين سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم ملتے ہے آج سے سنا ہے کہ آنحضرت ملتے علیم سے سوال کئے گئے (تھے) کھجور کو تازہ کھجور کے عوض خسر ید کرنے سے متعلق ، تو آنخضرت ملتے علیم نے دریافت فرمایا: کیا تازہ کھجور گھٹ جاتی ہے جب کہ وہ سو کھ جائے؟ تو کہا: جی ہاں! تو پھرنے اس سے منع فرمادیا۔

قشریج: رطب تر کجور کو کہا جاتا ہے اور تمرختک کھور کو کہا جاتا ہے۔ بیچ الرطب بالتمرائمہ ثلاثہ حیث میں کے نزدیک ناجائز اور امام اعظم عیث میں کے نزدیک جائز ہے اس مئلہ میں صاحبین نے بھی ائمہ ثلاثہ کامسلک اختیار کیا ہے۔

ان کااستدلال مدیث مذکورسے ہے جس کا حساس یہ ہے کہ آنحفرت ملے انتخار خور یہ خوک انتخار خوک کے انتخار خوک کے الرح بالتم'' کے بارے میں پوچھا گیا تو آنحفرت ملے الیے آئے ہے استفار فرمایا: که تر تحجوری خشک ہو کہ ہو جاتی ہیں ۔عرض کیا گیا جی ہاں! چنانچی آنحفرت ملے الیے آئے آئے اس طرح لین دین سے منع فرمادیا، علامطیبی عین الله فیلی عین کہ آنحضرت ملے تھا تھا تھا کہ وہ تر تھے وریں خشک ہو کر کم ہو جاتی ہیں، استعلام کے لئے نہیں، اس لئے کہ یہ بات بالکل جلی اور واضح ہے کہ تر تھے وریں خشک ہو کر کم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ مما ثلت کا تحقق رطب ہونے کی حالت میں شرط نہیں بلکہ یابس اور خشک ہونے کی حالت میں مما ثلت کا تحقق شرط ہے، لہذار طب ہونے کی حالت میں مما ثلت نہیں ہوگی آخمین اور انداز وہوگا اور جب تک مما ثلت کا تحقق شرط ہے، لہذار طب ہونے کی حالت میں مما ثلت نہیں ہوگی۔

امام ابوصنیفہ عیب ہے۔ ہم جنس خثک اور تازہ کھلول کے باہمی لین دین کو جائز قسرار دیاہے، بشرطیکہ دونوں طرف کھیل مقداریاوزن میں برابر ہول ۔

امام صاحب جب بغدادتشریف لا ئے تو وہاں لوگوں نے آپ سے ہی مئد پو چھا وہ آپ کے سخت مخالف تھے کہ آپ نے صدیث کی مخالفت کی ہے۔ امام صاحب عب ہے اس سے ہے اللہ مخل تمرکی تمرکی جنس سے ہے تو یہ بع جائز ہونی چا ہے، اس حدیث کی روسے جنس سے ہے یا نہیں؟ اگر طب تمرئی جنس سے ہی تو یہ جائز ہونی چا ہے، اس حدیث کی روسے "التمر بالتمر مثلا بمثل" اور اگر طب تمرکی جنس سے نہیں ہے تو اس مدیث کے آخری صدیک وجہ سے یہ بی جائز ہونی چا ہے۔ "اذا حتلف النوعان فبیعو اکیف شئتم" امام صاحب کے اس احدال کا تو وہ حضرات کوئی جواب ندد سے سکے۔

زیر بحث مدیث کا جواب امام صاحب کی طرف سے ایک تویہ ہے کہ یہ مدیث نسیم پرمحمول ہے،
یعنی مما نعت کا تعلق اس صورت سے ہے کہ ایک فریل تواپنا عوض نقد دے اور دوسراا پنا عوض بعب دیس
دسینے کا وعدہ کرے اور وہ اس کے ذمہ پر ادھار ہو، امام صاحب کی رائے کی تا ئیداسی راوی کی ایک
اور روایت سے ہوتی ہے جس میں ادھار کی تصریح ہے۔ ''انہ صلی اللہ علیہ و سلم نھی عن الرطب
بالتمر نسیئة'' (لیبی: ۲/۵۴، مرقات: ۲/۲۷۱)

#### دوسرے پیکہ صدیث مذکور کی سند کامدارا ابوعیاش پرہے جومجہول ہے۔(اتعلیق المجد: ۳۳۳)

## اشكال مع جواب

اس پریداشکال ہوتا ہے کہ اگر جمہول سے جمہول العین مراد ہے تو یہ اس کئے جے نہیں کہ ابوعیاش سے دو ثقہ حضرت عبداللہ بن پزیداور حضرت عمران بن البی انس نے روایت کی ہے اورا گر مجہول الحال مراد ہے تو یہ اس کئے جی نہیں کہ اگر امام اعظم عن اللہ عن جائے ہیں جانے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حقیقت میں بھی مجہول ہو چنا نجے بہت سارے ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے ، جن میں ابن حبان ،امام تر مذی ، ابن فریمہ اللہ علیہم وغیرہ میں اور چونکہ امام مالک عمرہ اللہ علیہم وغیرہ میں اور چونکہ امام مالک عمرہ اللہ علیہ میں اس روایت کو تقویت ملتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو امام ابوطنیفہ عین ابوعیاش زیدکو مجہول کہنے میں منظر دنہیں، بلکہ دیگر ائمہ مدیث بھی ان کی تجمیل کے قائل ہیں، اور انہوں نے امام مالک عین ہیں کی روایت نقل کرنے پراعتماد نہیں کیا، چنا انٹی عین خود متدرک میں فرماتے ہیں: ''لم یخور جاہ لما حشیا من جھالہ ذید'' ای طرح ابن حزم، طبری، اور ابن عبد البر عین ایس نے بھی ان کوغیر معروف اور مجہول قرار دیا ہے۔ ٹانیاً یہ کہ روایت مذکورہ میں ابوعیاش زید تعین نہیں کہ یہ سے ابی بیا تابعی، چنا نچہ امام حاکم عین اللہ فرماتے ہیں کہ ابوعیاش زرقی ایک صحافی کا نام بھی ہے اور ایک تابعی کا نام بھی ہے۔

اورروایت مذکوره میں کی تعیین نہیں ہوئی، جیہا کہ عافظ ابن عبدالب و عثید نے اس کی تصریح کی ہے اور امام طحاوی عرف نیسے نے فسر مایا ہے کہ ابوعیاش زرقی صحابی تو نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ اجلہ صحابہ وی کا نیش میں سے ہیں، ان کے بارے میں جہالت کی بات نہیں کی جاسکتی اور ندان کے زمانہ کو عبداللہ بن زید نے پایا ہے کہ ان سے وہ روایت کرتے ، خلاصہ ید کہ حضرات اممہ کے نزد یک زید مجہول عبداللہ بن زید نے پایا ہے کہ ان کی تعدیل کی ہے اور پہچا نامے توان کی حدیث اسی پر ججت ہوگی مام مے ان کی تعدیل کی ہے اور پہچا نامے توان کی حدیث اسی پر ججت ہوگی امام ابوعنیفہ عرف ہوگی ، کیونکہ امام صاحب عرف ان کی حدیث اسی پر جمت نہیں ہوگی ، کیونکہ امام صاحب عرف ان کی تعدیل میں اور یہ بھی نام مواجب حرف ان کی تعدیل کی ہے توان کی حدیث اسی کر جمت کی تا کہ کہ کہ توان کی تعدیل کی کے توان کی تعدیل کی تعدیل کی توان کی تعدیل کی کہ کہ کہ کہ توان کی تعدیل کی تعدیل کی کے توان کی تعدیل کے تعدیل کی ت

ہمیں \_ (تفصیل کے لئے دیکھئے: اعلاء المنن: ۳۲۰ / ۱۱۴ الدرالمنفو د، بذل المجہود، اشرف التوشیح: ۲/۴۳۲)

## گوشت کے عوض زندہ جانور کی بیع

[ ٢ ٢٩ ] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْهُسَيِّبِ مُرْسَلًا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيْوَانِ قَالَ سَعِيْلُ: كَانَ مِنْ مَيْسِرٍ آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ ورواه فى شرح السنة)

**عواله:** شرح السنه: ٥٤/٥، كتاب البيوع، باب بيع اللحم بالحيو ان، حديث نمبر: ٢٠٢٧.

توجمه: حضرت معید بن میب عثیا سے مرسلاً روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْہِ مِن مُن اللہ عَلَیْہِ مِن مِن ف نے منع فسرمایا ہے گوشت کی بیع زندہ حیوان کے عوض حضر ست سعید حِمِقَ اللّٰہِ نے فسرمایا: کہ یہ دورِ جاہلیت کا جواتھا۔

تشویع: علامطیبی عین فرماتے ہیں کہ میسر 'کالفظ یا' یسر' سے مثق ہے اور چونکہ جوئے میں دوسر ہے کامال بغیر تکلیف ومثق کے آسانی اور سہولت سے ماصل کیا جا تا ہے اس لئے جوئے کو' میسر' کہا گیا ہے۔ یا پھر' یبار' سے مثق ہے اور اس میں بھی دوسر ہے آدی کو یبارسلب ہو جب تی ہے اس لئے 'میسر'' کہا گیا ہے۔ یا پھر' یبال زمانہ جا ہلیت کے جوئے کی قسم سے مرادیہ ہے کہ جس طسرح جوئے کی مورت میں لوگوں کامال کھایا جا تا ہے، اسی طرح اس میں بھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے اگر چددونوں میں فرق ہے کیونکہ وہاں تو جو اکھیلا جا تا تھا اور یہال لین دین کا معاملہ کیا جا تا ہے۔

علامہ طبی عب ہے نز دیک یہ صدیث مرل امام شافعی عب ہی دلیل ہے اس بات پر کہ گوشت کی بیع حیوان کے بدلہ میں جائز ہیں، چاہے وہ گوشت اسی حیوان کی جنس سے ہویا کسی اور حیوان کی جنس سے ہواور خواہ وہ حیوان ماکول اللح ہویا غیر ماکول اللح ہو۔ (طبی :۵۵/۸۵)

جب کہ امام اعظم عمین یہ کے نز دیک گوشت کی بیع حیوان کے بدلے جائز ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس معاملہ میں ایک موزول چیز' یعنی گوشت' کا تب دلدایک غیر موزول چیز' یعنی جانور' کے سے کہ اس معاملہ میں ایک موزول چیز' یعنی گوشت' کا تب دلدایک غیر موزول چیزول کابرابر سے کہ جنس اور قدر دونول محقق نہیں ،لہنداد ونول طرف کی چیزول کابرابر

برابرہوناضروری ہیں ہے۔(ہدایہ:۳/۸۲)

اوراس صورت میں لین دین کادست بدست ہونا ضروری ہے،اور صدیث نبی کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ لین دین دست بدست نہ ہو، بلکہ ایک طرف نقد ہواور دوسری طرف ادھار ہو،لہذا ہیے اللحسم بالحیوان نسیئة ناجائز ہے اوراگرنقد ہوتو جائز ہے۔(مرقاۃ:۶۲/۲۷۱علاءالین:۳۱۵/۳۱۵)

امام علاء الدین کاسانی "بدائع الصنائع" میں فرماتے ہیں کدا گرجیوان اور گوشت مختلف المجنس مثلاً زندہ بکرے کے بدلے میں اونٹ یا گائے کا گوشت تو اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ تباد لہ نقد أیعنی دست بدست بھی جائز ہے اور نسیئة بھی جائز ہے، کیونکہ قدر اور جنس دونوں مفقود ہیں۔

اورا گرگوشت اسی حیوان کی جنس سے ہے مثلاً بحرے کا گوشت بحرے کے مقب بلے میں تو ہمار سے مثار کیا ہے اور وہی حکم لگا یا ہے ہمار سے مثار کیا ہے اور وہی حکم لگا یا ہے مثار کیا ہے مثار کیا ہے اور وہی حکم لگا یا ہے یعنی نقداً ونسیعةً جواز کا۔اور بعض مثار کے نے اس کو متحد الجنس شمار کیا ہے، اہماندادست بدست تو دونوں کا تباد لہ جائز ہیں ۔
تباد لہ جائز ہے، اگر چہ کمی بیشی کے ساتھ ہوالبتہ ادھاراور نسیعةً کے طور پر جائز نہیں ۔

(بدائع الصنائع: ٥/١٨٩ فيفات التنقيح: ٣/٣٣٣)

# جانور کی بیع جانور کے بدلے

{٢٦٩٨} وَعَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِيْعَةً . (رواه الترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة والدارجي)

عواله: ترمذى شريف: ١/٢٣٣، كتاب البيوع، باب ماجاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، حديث نمبر: ٢٣٨٠ ١ ، ابو داؤ د شريف: ٢/٢٥٧، كتاب البيوع، باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة، مديث نمبر: ٣٣٨٩، نما فى شريف: ٢/١٩٤ / ٢ ، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، مديث نمبر: ٢٣٨٩، ابواب التجارات، باب الحيوان الحيوان، نسيئة، مديث نمبر: ٢٢٧٥، دار فى شريف: ٢٢٣٨/١، كتاب البيوع، باب ماجاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان، نسيئة، حديث نمبر: ٢٣٥٠ ا ـ

توجمه: حضرت سمره بن جندب طالتند؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ آنے منع فرمایا ہے زندہ جانور کی بیچ سے زندہ جانور کے عوض بطوراد ھار کے ۔

تشویع: شافعیہ کے نزدیک بیج الحیوان بالحیوان مطلقاً جائز ہے،خواہ نسیمۃ ہویا نقداً،حنیہ کے نزدیک اگرنقد ہوتو جائز ہے،ا گرنسیۃ ہوتو ناجائز ہے،حضرت سمرہ بن جندب کی یہ مدیث حنفیہ کی دلسیل ہے۔ شافعیہ اس کے بعد آنے والی حضرت عبداللہ بن عمر و طالعیٰ کی مدیث سے استدلال کرتے ہیں،جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ کر کی تیاری کے وقت اونٹ کم ہو گئے تو آنحضرت طالعیٰ کی نیونکہ کر کے پاس اونٹ کے بدلہ میں دواونٹ ظاہر ہے یہ معاملہ نسیمۃ ہی تھا، کیونکہ کرکے پاس اس وقت استے اونٹ نہیں تھے۔

علامہ تورپشتی عب ہے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اول تو اس مدیث کی سند میں کچھ کلام ہے، بنابر سلیم صحت جواب یہ ہوگا کہ یہ واقعہ تحریم رباسے پہلے کا ہے،اس واقعہ میں توجیہ اس لئے کرنی پڑی کہ نہی والی مدیث اس سے اقویٰ واثبت ہے۔(انعلیق:۳/۳۱۰اثر ن التوضی ۲/۲۹۰)

## ايضأ

﴿ ٢ ٢٩٩ } وَعَنَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ يُّجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِيلُ عَنْهُ اَنَّ يُّجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِيلُ فَنَهُ اَنَّ يُتَاكِنَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَهُ اَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِيلُ فَا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَاخُذُ الْبَعِيْرَ بِالْبَعِيْرَيْنِ إلى إلى اللهِ الطَّدَة قَد (رواه ابوداؤد)

**حواله:** ابو داؤ د شريف: ۲/ ۲/ مركتاب البيوع، باب في الرخصة، حديث نمبر: ٣٣٥٧،

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص و اللہ ہے۔ اللہ بن عمرو بن عاص و اللہ ہے۔ اللہ ہے کہ یقینا حضرت رسول اکرم ملے ہے۔ ان کو حکم فسر مایا: کہ وہ ایک لٹکر کا سے مان تیار کریں؛ چنا نچہ (جب انہوں نے اس کی تیاری کی تو) اونٹ کم ہوگیا، تو آنحضر ست ملٹے عالیہ نے ان کو حکم فسر مایا: کہ وہ زکوۃ کے اونٹ آنے تک کے وعدہ پر (فی الوقت) اونٹ خرید کرلیں؛ چنانحیہ وہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے عوض خرید کرلیں؛ چنانحیہ وہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے عوض خرید کرلیں؛ چنانحیہ وہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے عوض خرید کرتے تھے، زکوۃ کے

اونٹ کی آ مدکے وعدہ پر \_

تشریح: ال مدیث شریف سے امام مالک اور امام ثافعی عملیا نے استدلال کیا ہے کہ چوالنہ کا استدلال کیا ہے کہ چوالن کی ہیتے حیوان کی ہیتے حیوان کے بدلے نسیع تر اللہ میں کا میں میں استعادی ہوئے ہے۔

- (۱)....ملاعلی قاری عملیہ نے اس مدیث کا جواب دیا کہ یتحریم رباسے پہلے کاوا قعہ ہے۔
- (۲).....جواونٹ خریدا تھاوہ قیمت کے ساتھ تھااور پھر بعد میں اس قیمت کے برابراونٹ دیدیا،حقیقتاً اونٹ کی اونٹ کے بدلے بیع نہیں ہوئی ہے۔
- (۳) .....علامہ تورپشتی عب یہ فرماتے ہیں: کہ ابن عمر وکی یہ صدیث سند کے اعتبار سے بھی ضعب معن میں اور اس کے بالمقابل ضعب یف ہے، اس کئے کہ مند میں ایک راوی عمر و بن حریث متکلم فیہ ہیں اور اس کے بالمقابل حضرت سمرہ خالفیٰ والی عدیث نہایت قری ہے۔

# ﴿الفصل الثالث ﴾

#### ادھار میں سود

﴿ • • ٢ ﴾ وَ مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَافِي النَّسِيْئَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: لَا رِبَّا قِيمَا عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَافِي النَّسِيْئَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: لَا رِبًا قِيمَا كَانَ يَدًا بِيَرٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

مواله: بخارى شريف: ۱/۲۹۱، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء، مديث نمبر: ٢١٤٨، مسلم شريف: ٢٥/٢، كتاب المساقاة والمزارعة، باب في الربا، حديث نمبر: ٥٨٥ ١ ـ

توجمہ: حضرت اسامہ بن زید طالعہ ہے دوایت ہے کہ بالیقین حضرت رسول اکرم طالعہ ہے ہے۔ ارشاد فرمایا: ادھار میں سود ہے، اورایک روایت میں ہے کہ سود ہیں ہے اس چیز میں جو دست بدست ہو۔ تشریع: مقصد بیان یہ ہے کہ اکثر سودی معاملات وہ میں جوادھار کی صورت میں ہوا کرتے میں، اگر چہ بعض صور تیں نقد کی بھی سود میں شامل ہیں۔

اس مدیث سشریف سے معلوم ہوا کہ رباصرف نسینةً کی صورت میں ہے، ہی ابن عباس اور ابن عباس اور ابن عباس اور ابن عمر طالختی کا اولاً مذہب تھا، اس کے بعد حضرت ابن عمر طالختی نا کا دولاً مذہب تھا، اس کے بعد حضرت ابن عمر طالختی نا کا دولاً مذہب تھا، اس کے بعد حضرت ابن عمر طنگ کی مدر ان کی مدر دولا میں میں ہے اور اس کے رجوع کے اندر تردد ہے۔ باقی تمام جمہور کا اتفاق ہے کہ صرف نسینہ کے ساتھ خاص نہیں ہے اور اس معدیث کا جواب یہ ہے کہ شدۃ مقصود ہے۔

#### سود پروعبد شدید

﴿ ٢ • ٢٧ } وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيْلِ الْمَلَائِكَةِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبّا يَّأْكُلهُ

الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَنُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زِنْيَةً. (رواة احمد والدار قطنی) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَزَادَ وَقَالَ مَنْ نَبَتَ كَمُهُ وَنَ الشَّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ.

عنه دارقطنی: ۱/۲ ، کتاب البیوع بالباب الرابع فی الربا، الفصل الاول فی الترهیب عنه دارقطنی: ۱/۲ ، کتاب البیوع ، حرف الدال ، حدیث نمبر: ۱ ۲۸۱ ، مطبوعة دارالفکر ، بیهقی فی شعب الایمان: ۳۸ / ۳۸ ، الباب الثامن و الثلاثون من شعب الایمان ، (۳۸ ) حدیث نمبر : ۵۵ ، ۵۵ ،

توجمہ: حضرت عبدالله بن حظل غسیله ملائکه رظافیہ ہے دوایت ہے کہ حضرت رمول اکرم سے ایکی ان ایک درہم جس کو آ دمی کھا تا ہے اور وہ جاتا ہے (کہ یہ ودکا ہے) تو چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بھاری ہے۔ (از روئے معصیت )۔ (منداحمہ، دافطنی ) اور امام یہ تی نے شعب الایمان میں بروایت ابن عباس رظافی ہی مزید یہ بھی نقل فرمایا ہے۔ اور آ نحضرت طفیع آیے ہم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے بدن کا گوشت مال جرام سے پرورش پائے تو دوزخ کی آگ زیادہ بہتر ہے اس کو۔

تشویع: مودکھانے کے گناہ کو زنا کے گناہ سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ اس لئے کہا ہے کہ مود کھانے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جتنی سخت اور غضبنا ک تنبیہ فرمائی ہے اتنی سخت اور غضبنا ک تنبیہ زنا کیا کئی بھی گناہ کے بارے میں نہیں فرمائی ہے، چنانچ پسود کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یوں متنبہ کیا ہے: ﴿ فَأَذَنُوا بِحَدُ بِ قِبْنَ اللّٰهِ وَدَسُولِهِ ﴿ اعلان جنگ من لواللہ اور اس کے رسول کا۔

یہ بات ہر ذی شعور شخص جانتا ہے کہ سی کے خلاف اعلان جنگ کا کیامطلب ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ اوراس کاربول جس شخص کے خلاف اعلان جنگ کرے یا جوشخص اللہ اوراس کے ربول سے برسر جنگ ہواس کی محرومی ، شقاوت ، بدنختی اور دنیاو آخرت کی محمل تباہی و بر بادی کا کیاانداز ہ کیا جاسکتا ہے علماء کھتے ہیں کہ بود کھانے والے کے حق میں اتنی سخت و عید کا سبب یہ ہے کہ بود کے بارہ میں محملی طور پر ہی گراہی کا صدور نہیں ہوتا بلکہ بود کی بہجان مسلل ہونے کی وجہ سے عموماً اعتقادی گراہی میں بھی لوگ مبتلا ہوجاتے ہیں ، جس کا منتجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بود کو حرام بھی نہیں سمجھتے ، بلکہ ان کے ذہن وفکر اور قلب و دماغ پر گراہی و بجروی کی اتنی ظلمت جھاجاتی ہے کہ و ہود کو حلال سمجھتے ہیں اور یہ علوم ہے کہ بود کی حرمت کا اعتقاد رکھتے ہوئے، اس

کامرتکب ہونا گناہ کبیرہ ہے،جس پرمعافی بھی ممکن ہے،مگر سود کی حرمت کا اعتقادیدر کھنا بلکہ اس سے بڑھ کر
اس کو حلال سمجھنا اعتقادی گراہی و کجروی ہے،جس کا آخری نتیجہ کفر ہے، اور اس کی معافی و بخش ناممکن ہے،
جبکہ ذنا ایک فعل ہے،جس کی حرمت و برائی سے کوئی انکار نہیں کرتا، جوشخص اس فعل میں مبت لا ہے وہ بھی
اس کی برائی کا بہرصورت اعتقاد رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہرمذہب وفرقہ میں زنا
ایک برائی ہی تصور کی جاتی ہے، کوئی بھی اسے جائز اور حلال نہیں سمجھتا۔ اب رہی یہ بات کہ چھتیں کاعد دبطور
خاص کیوں ذکر کہا گیا تو ہوسکتا ہے۔ اس کا مقصد محض سود کی حرمت کی اہمیت بتلانا ہو۔

## سود کی مذمت

[۲4 • ۲] وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَاسَبُعُونَ جُزُءًا آيَسَرُ هَا آنُ يَنْكِحَ الرَّجُلُ آمَّة.

عواله: ابن ماجه شریف: ۲۲ ۱/, ابواب التجارات, باب تغلیظ فی الربا, حدیث نمبر: ۲۲۷۳, بیهقی: ۵۵۲۳, باب: ۳۸, باب فی قبض الیدعن الاموال المحرمة, حدیث نمبر: ۲۵۵۱.

توجمه: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالتہ عالیہ نے ارست ارسی استعالیہ نے ارست دور ہے گئاہ کے سستر اجزاء (حصے ) ہیں ان میں سے سب سے کم در جہ آ دمی کا اپنی مال سے زنا کرنا ہے۔

**تشریح:** تفصیل او پرگذر چکی۔

#### ربا كاانجام

[ ٢٤٠٣] وَعَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَنْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّبَاوَانُ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيْرُ إلى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّبَاوَانُ كَثُرَ فَإِنَّ عَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَنْ مَا جَهَ وَالْبَيْهَ قِي فَيْ شُعَبِ الْإِنْمَانِ وَرُوى اَحْمَلُ الْآخِيْرَ ) وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

**115:** ابن ماجه شريف: ١٦٥ م ابواب التجارات باب التغليظ في الربا ، حديث نمبر: ٢٢٤٩ ،

بيهقى: ٣٩ ٢/٣، باب: ٣٨، باب تحريم السرقة, حديث نمبر: ١ ٥٥١، مسندا حمد: ٢٣٨/٢، كتاب اليوع، الباب الرابع في الرباء الفصل الاول في الترهيب عنه.

#### **حل لفات**: قل: بضم القاف وكسرها: كم ، كمتر \_ قَلَ (ض) قِلَّا بَم ، مونا \_

توجمہ: حضرت عبداللہ بن متعود طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ آنے ارشاد فرمایا: یقیناً (مال) سوداگر چہ (فی الحال صورتاً) زیادہ ہوتا ہے، سواس کا انجام رجوع کرتا ہے کمی کی طرف سازیعنی انجام کاروہ کم ضرور ہوگا)

تشریح: سودی در انع سے حاصل ہونے والا مال بظاہر تو بہت زیادہ محوس ہوتا ہے، مگر چونکہ سودی مال میں خیر و برکت کا کوئی جزنہ ہیں ہوتا، اسکتے انجام کاروہ مال تباہ و برباد اور ختم ہوجاتا ہے، اوراس کا نام ونثان تک نہیں رہتا، یمخض ایک وعیدی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جوروز اندنظرول کے سامنے آتی رہتی ہے، چنانچہ اسی حقیقت کو قرآن مقدس میں ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ " یمنحی الله الرّباً وَیُرْ بِی الصّد وَ قَاتِ اس حورکومٹادیتا ہے اور صدقات کو بڑھادیتا ہے۔ ] بلکہ بودجس مال الله الرّباً وَیُرْ بِی الصّد وَ مال بھی بعض اوقات اس طرح تباہ و ہر باد ہوجا تا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، عیں مل جاتا ہے وہ مال بھی بعض اوقات اس طرح تباہ و ہر باد ہوجا تا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، حیا کہ سود اور سے کے باز ارول میں دیکھا جاتا ہے، کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور سسرمایہ دارد کھتے دیکھتے کہ اس کا مورک بیاں اورائے بیں ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سود جیسی لعنت سے کمل حفاظت فرمائے ۔ آیمین ! یارب العالمین ۔

#### سود پرعذاب قبراورعذاب آخرت

﴿ ٢٤٠٣} وَعَنْ آَئِ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِنْ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِنْ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمُ كَالُبُيُوتِ فِيهُا الْحَيَّاتُ تُرْى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمُ فَقُلْتُ: مَنْ هُؤُلَاء يَاجِبُرِيُلُ! ٤ كَالْبُيُوتِ فِيهُا الْحَيَّاتُ تُرْى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ فَقُلْتُ: مَنْ هُؤُلَاء يَاجِبُرِيُلُ! ٤ كَالْبُيُوتِ فِيهُا الْحِيَّالَ اللهُ الرِّبَا لَيْ وَالا احمى وابن ماجة)

عدى ابن ماجه شريف: ٣٦ / ١ ، ابواب التجارات ، باب التغليظ في الربا ، حديث نمبر : ٢٢ ٢ ٠ .

#### سودي معاملات كرنے والااور صدقہ رو كنے والا

﴿ ٢ • ٢٠} وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهُى عَنِ النَّوْجَ (رواه النسائي)

عواله: نرائي شريف: ٢/٢٣٨، كتاب الزينة من السنن الفطرة ، باب المؤتشمات ، مديث نمبر: ٥١٠٩ \_

توجمه: حضرت على خالتند؛ سے روایت ہے کہ انہوں حضرت رسول اکرم مطنع آئے ہے سے ساکہ آنحضرت طنع آئے ہے نے لعنت فر مائی سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس کو لکھنے والے اور صدقات براور آنخضرت طنع آئے ہے نے منع فر مایا نوحہ کرنے سے۔

تشریح: صدقہ سے منع کرنے والا سے مرادیا تو وہ شخص ہے جو دوسرے کو صدقہ خیرات کرنے سے منع کرے اور رو کے، چنانچہ آنحضرت طلنے علیے آخے الیے شخص مراد ہے جو واجب صدقہ یعنی زکو ۃ وغیرہ ادانہ کرے۔

نوحہ سے مراد کسی مردہ شخص کے اوصاف بیان کر کے اور چلا چلا کررونا ہے، چونکہ یہ انتہائی نازیبا اورخلاف وقارو دانش فعل ہے،اس لئے شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔

## سوداورشبہود سے بیجنے کی تا *کی*د

(٢٤٠٢) وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ الْحِرَ مَا

نَوَلَتُ ايَةُ الرِّبَا وَآنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمُ يُفَتِّرُهَا لَنَا فَلَعُوْا الرِّبَا وَالرَّيْبَةَ. (رواهبن ماجة والدارمي)

**حواله:** ابن ماجه شریف: ۲۳ ۱ م ابو اب التجارات ، باب التغلیظ فی الربا ، حدیث نمبر: ۲۲۷۲ ، دارمی: ۱/۱ ۵ ، مقدمة ، باب کراهیة الفتیا ، مطبوعة دار الکتب العلمیة .

قر جعه: حضرت عمر بن خطاب طالته التهاؤي سے روایت ہے انہوں نے فرمایا: بلا شبہ جو آیت (احکام سے تعلق) آخر میں نازل ہوئی ہے (وہ آیت) ربوا ہے، اور بلا شبہ حضرت رسول اکرم طالتے عاقیم کی روح قبض کی گئی اس حالت میں کہ آنحضرت طالتے عاقیم نے اس آیت کی ہمارے لئے تفییر بیان نہیں فرمائی۔ لہذا تم لوگ سودکو (بھی) چھوڑ دواور شبہ (سود) کو بھی۔

تشریح: آخر ما نزلت: آخر میں اڑنے والی، یعنی معاملات کے بارے میں جوآیات اڑی ہیں ان میں یہ سب سے بعد میں اڑی ہے، یہ مراد نہیں کہ بیآ خری آیت ہے، کیونکہ احکام کی آیات میں سب سے آخری اڑنے والی آیت "اُلْیَوْهَمْ اَکْهَلْتُ لَکُهُمْ دِیْنُکُهُمْ" [آج میں نے تمہارے لئے تمہارادین مکل کردیا۔] ہے۔

ولم یفسرها: اس آیت کے اتر نے کے بعد آنحضرت ملے آزیادہ دنوں تک دنیا میں زندہ نہیں رہے، بلکہ روایات کے مطابق ۱۰۰ردن بعد تک زندہ رہے، اوران میں آنحضرت ملے علی آجروی معاملات میں مشغول رہے، جس کی وجہ سے اس کے تعلق ایسامفصل بیان نہیں کیا جس میں سود کی تمام جزئیات تفصیلاً ذکر کی جول، پس مناسب ہی ہے کہ کھلے سود کو چھوڑ دیا جائے اور جس میں سود کا شبہ ہوا حتیا ط اور تقویٰ کی وجہ سے اسکو بھی چھوڑ دیا جائے شروع میں گذر چکی ، وہاں ملاحظ فرمائیں۔ اسکو بھی چھوڑ دیا جائے اور جس کے شروع میں گذر چکی ، وہاں ملاحظ فرمائیں۔

# قرض کے بدل میں حاصل ہونے والا نفع رباہے

﴿ ٢٠٠٢} وَعَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَقْرَضَ آحَدُ كُمْ قَرْضًا فَأَهُدى إِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَقْرَضَ آحَدُ كُمْ قَرْضًا فَأَهُدى إِلَيْهِ اَوْ حَمَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَا يَقْبَلُهَا إِلَّا اَنْ يَكُونَ جَرَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَالِكَ.

#### (روالا ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان)

شعب الايمان: ٣٨/٢ مرباب: ٣٨، بات تحريم السرقة، حديث نمبر: ٥٥٣٢ مطبوعه دار الكتب العلمية.

ترجمه: حضرت انس طالغیر سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْم نے ارشاد فر مایا: اگرتم کسی شخص کو قرضہ دواوروہ تم کو ہدید دے یاوہ اس کوسواری پرسوار کریے تو وہ اس پرسوار نہ ہواور نہ وہ دید کو قبول کرے مگریدکداس سے قبل ان کے درمیان پیرجاری تھا۔

تشویی: مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ اپنے قرض دارسے تحفہ وہدیہ کے طور پرکوئی بھی چیز قبول نہ کرے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں سود کا شبہ ہوسکتا ہے، کیونکہ قرض خواہ کو قرض کے ذریعہ جو بھی نفع حاصل ہوتا ہے وہ سود کے حکم میں ہے، ہاں اگر قرض کے لین دین سے پہلے ہی سے دونوں کے تعلقات کی نوعیت یہ ہوکہ ان کا آپس میں تحفہ تحالف لینے دینے کے رسوم جاری ہوں تو پھر اس صورت میں قرض لینے کے بعد بھی قرض دار قرض خواہ کے پاس کوئی چیز بھیجے تو اسے وہ قبول کرسکتا ہے، اسلنے ظاہریہ ہے کہ یہ تحفہ تحالف کالینادینا قرض کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سابقہ تعلقات اور پہلے سے جاری رسومات کی بنیاد پر ہے۔ حالف کالینادینا قرض کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سابقہ تعلقات اور پہلے سے جاری رسومات کی بنیاد پر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ "کل قرض جو نفعا فہور با" جو قرض بھی قرض خواہ کو نفع جہانے کا سبب سینے وہ ربا ہے۔ اس لئے چاہئے کہ قرض دار کی دعوت بھی قبول نہ کرے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ قرض خواہ کے لئے اپنے قرض دار کی دیوار کے سائے میں بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ (مرقاۃ: ۳/۳۱۷)

#### ايضاً

آخُرُفَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَلَا يَأْخُنُ هَدِيَّةً وروالا البخارى فى تاريخه هكذا فى المنتقى) مواله: المنتقى، كتاب القرض، باب فضيلة القرض و

ترجمہ: حضرت انس طالند؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیے عَلَیْم نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دی تو وہ (مقروض سے ) ہدیہ قبول نہ کرے۔

#### تشویع: تفصیل او پرگذر چکی به

# مقروض سے ہدیہ لینا بھی سود ہے

(٢٤٠٩) وَعَنْ آبِي بُرْدَةَ ابْنِ آبِيْ مُؤلِى قَالَ: قَدِمَتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَاللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيْهَا الرّبَا فَاشِ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلِ حَتَّى فَأَهْدَىٰ اِلَّيْكَ مِمْلَ تِبْنِ أَوْ مِمْلَ شَعِيْرٍ أَوْ حَبْلَ قَتِّ فَلَا تَأْخُذُهُ فَإِنَّه رِبُوا . (رواه البخاري)

**حواله: بخارى شريف: ۵۳۸ مناقب الانصار، باب مناقب عبداالله بن سلام، مديث نمبر: ۳۸۱۳** 

ترجمه: حضرت الوبرده بن الي موئل عمينا لله سے روايت ہے کہ ميں مدينه طيبہ حاضر ہوااور ميں نے حضرت عبدالله بن سلام شائلنی سے ملاقات کی تو حضرت عبدالله بن سلام شائلیو نے فرمایا: یقیناً تم ایسی سرز مین (یعنی ملک) میں رہتے ہوکہ و ہال سو دخوب عام ہے،ا گرتمہاراکسی شخص کے ذمہ کوئی حق ہواوروہ تم کوبھُس کی تھری یا جو کی تھری یا تھاس کا تھا ہدیةً دیتو تم اس کو قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ یقیناً سود ہے۔ تشويج: دراصل مقروض سے سی بھی قسم کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں احتمال سود کی وجہ سے۔ جن علاقول میں سود بکثرت عام ہواس علاقہ میں بالخصوص بہت احتیاط کی ضرورت ہے،اس لئے كەعوام مىس سود داخل ہوجانے كى وجەسے سودى طريقة كاراختيارىما جانے كااحتمال زياد ہ ہوگا۔ مئلہ:اگر قرض خواہ ایسے قرض دار سے قرض کی ادآئیگی سے پہلے کوئی نفع حاصل کرے تو دیکھا جائیگا کہ و، نفع موعود مشروط ہے یا نہیں، اگرو، نفع موعود یا مشروط ہوتو اس صورت میں اسکی حرمت میں کوئی شبز نہیں کہوہ نفع سود کے حکم میں ہوگا۔اورا گروہ نفع موعود ومشر وطنہیں تو پھراسکے بارہ میں بھی علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔

حضرت امام محمد عین پی جواز کے قائل ہیں،مگر ایک جماعت ممانعت کی طرف مائل ہے، لیکن حاصل ہیں ہےکہا گرو ہ نفع قرض کے دباؤیا قرض کی رعایت یامہلت اورتسامح کی بناء پر حاصل ہوگا تو بہر سال نا جائز ہے، ہاں اگر مرو سے واحمان پاسابقہ تعلقا سے ومراسم کے تحت ہو گا تو پھراس کے جواز میں کوئی سٹ پہیں ۔

# بأب الهنهى عنها من البيوع (منوه يوع كابيان)

رقم الحديث:۲۷۱۰رتا۲۷۹۹ر

## بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

# باب المنهى عنها من البيوع (ممنومه يوع كابيان)

اس باب میں بیع کی ان اقبام کا تذکرہ کیا جائے گاجن کی شریعت میں ممانعت ہے۔ ابت دائی اصادیث میں جن بیوع کاذکر ہے ان کی مختصری وضاحت کی جاتی ہے:

#### بيع محاقله

محاقلہ کامطلب ہے کھڑی ہوئی کھیتی کو ای جنس کے نگلے ہوئے غلہ کے بدلہ میں پیجنا۔ یہ بیع ممنوع ہے، کیونکہ اس میں تفاضل کا احتمال ہے، ہوسکتا ہے کھیتی کے اندرغلہ کم ہواورنگلا ہوازیاد ہیااس کے برعکس اس صورت میں ربالازم آئے گا۔

#### بيع مزابنه

درختوں پر لگے ہوئے کھلوں کو اسی جنس کے اتر ہے ہوئے کھلوں کے بدلہ میں بیجنا، یہ بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس میں بھی سود کااحتمال ہے، کبھی مزاہنہ کااطلاق مزاہنہ اور مجا قلہ دونوں پر بھی آ جا تا ہے۔

#### بيع العرايا

اس باب کی بعض احادیث میں آرہاہے ہے کہ آنحضرت طفیع آئے نے عرایا کی بیع کی اجازت

دی ہے،اس پرسب کا تفاق ہے کہ بیچ العرایا جائز ہے البیتہ عرایا کی تفییر وتصویر میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

# حنفيه كےنز ديك عرايا كى تفسير

عرب میں یہ رواج تھا کہ جب باغ میں پھل لگ جاتے تواس میں سے چہند درختوں پر لگے ہوئے پھل کسی فقیر کو ہبہ کر دیستے ،اس کو''عریہ' کہتے ہیں، عام طور پرایس ہوتا کہ فقت را پہنے پو دول کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لئے باغ میں آنے جانے لگ جاتا، باغ کاما لک بھی اپنے اہل وعب ال سمیت باغ میں ہی مقیم ہوتا، فقیر کے آنے جانے سے ان کو تکلیف ہوتی اس لئے باغ والا فقیر سے یہ کہتا کہ انداز سے سان درختوں پر جتنا میوہ ہوگا اتنا اتر اہوا میوہ لے کریہ درخت والے پھل ہمیں دے دو۔ اس معاملہ کو عرایا کہتے تھے۔

ال معامله کی شکل اگر چرجی مزابنه کے ساتھ ملتی جائین حنفیه کے نزدیک حقیقة بیج نہیں بلکه اسکی حقیقت استر دادالہبہ بالہبہ ہے، مالک نے درختوں پرلگی ہوئی کھجوریں فقیر کو ہبرکیں لیکن چونکہ فقیر نے اس پر قبضه نہیں کیا تھا اس کے ہبہتام نہیں ہوا تھا، مالک ہبہ کے تام ہونے سے پہلے اپنے ہبہسے دجوع کرکے اس کی جگہ دوسر اہبد دے رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ معاملہ درحقیقت بیع نہیں ہے اس کے اس کی جگہ دوسر اہبد دے رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ معاملہ درحقیقت بیع نہیں ہے اس کے اس کی جگہ دوسر اہبد دے رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ یہ معاملہ درحقیقت بیع نہیں ہے اس کی جائے اس کی جائے اس کی جائے اس کی اجازت دے دی۔

بعض احادیث میں عرایا کامز ابندسے استناء کیا گیاہے، حنفیہ کے نزدیک و واستثناء تقطع ہوگا، چونکہ عرایا کی صورت مزابنہ سے ملتی جاتی ہے، اس لئے مزابنہ سے نہی کرنے سے شبہ ہوسکتا تھا، کہ ثاید عرایا والا معاملہ بھی ناجائز ہواس لئے آنحضرت طنتے عادم نے اس کا استناء فرمادیا۔

# مالكيه كےنز ديك عرايا في تفسير

امام ما لک سے عرایا کی دوتفیریں منقول ہیں،ایک ہی حنفیہ والی،اس کی تخریج وقیح ان کے ہاں مختلف ہے،وہ اس کوصورۃ اورحقیقۃ بیچ مزابنه شمار کرتے ہیں، جبکہ حنفیہ کے زدیک صورۃ بیچ ہے، حقیقۃ استر دادالہبہ بالہبہ ہے۔

دوسری تقییرامام مالک سے یہ منقول ہے کہ بعض اوقات کسی کے چند پودے دوسرے کے باغ میں ہوتے ہیں، کپلول کے موسم میں جب پیشخص اپنے مملوکہ درختوں کی دیکھ بھال کے لئے آتا ہے تو باغ والے کو اس سے تکلیف ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ درختوں والے سے کہتا ہے کہ ان درختوں پر لگے ہوئے کپل مجھے بچے دواور اس کے بدلہ میں اندازے سے اسی مقدار میں اترے ہوئے کپل مجھے سے لے لو۔ یہ معاملہ حقیقہ بیجے مزابزہ ہے، کیونکہ بائع ان درختوں کا مالک تھا، کیکن دفع حرج کے لئے شریعت نے اس خاص صورت کی اجازت دے دی۔

## شافعیهاورحنابله کے نز دیک عرایا کی تفییر

ٹافعیہ کے نزدیک عربہ کی صورت یہ ہے کہ جب تازہ کھجوریں اتر نے کا موسم آتا توجن کے باغ منہ ہوتے ان کا بھی دل چاہتا کہ ہم بھی تازہ کھجوریں کھائیں، ان کے پاس خرید نے کے لئے دراہم ودنا نیر تو منہ ہوتے البتہ پچھلے سال کی اتری ہوئی کھجوریں ہوتیں، وہ ان تمر کے بدلہ میں کسی درخت پرلگی ہوئی رطب خرید لیتے، یہ معاملہ بھی حقیقہ ہے مزاہنہ ہے لیکن دفع ضرورت کے لئے اس کی اجازت دی گئی ہے۔

اس باب کی بعض حدیثول میں آر ہا ہے کہ آنحضرت طلطے عَلَیْ آنے بائی ویل میں اس کی اجازت دی ہے، حنید کے نز دیک بائی وی قیدواقعی ہوگی، کیونکہ جب یہ معاملہ حقیقة مزابنہ ہے، یہ نہیں، تو بائی ویل ہوں سے زیادہ میں بھی جائز ہونا چاہئے۔ حدیث میں پانچ ویل کاذکراس لئے کیا گیا کہ اس وقت عموما پانچ ویل ہوں ہوں ہوں ہے ویل میں بھی جائز ہونا چاہئے۔ حدیث میں پانچ ویل کاذکراس لئے کیا گیا کہ اس وقت عموما پانچ ویل ہوں ہوں ہیں ہو میں ہو ایم اس کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے اور اصول ہے ''المضرور ہ قتقدر بقدر المضرور ہ قت اور ضرورت پانچ ویل سے پوری ہوجاتی ہے، اسلئے پانچ ویل سے زیادہ میں بی العرایہ جائز نہیں، ان کے نز دیک پانچ ویل کی قب احترازی ہوگی۔

## بيع الثنيا

بائع باغ وغیر ہ فروخت کرتا ہے اوراس میں سے غیر معین حصہ کا استثناء کر لیتا ہے یہ ناجائز ہے،اگر

## بيع قبل بدوالصلاح

اس باب کی بعض مدیثول میں آرہاہے کہ حضرت نبی کریم طنتے علیے آبیع قبل بدوالصلاح سے منع فرمایا ہے، بدوالصلاح کی تفییر حنفیہ کے ہال یہ ہے کہ یہ پھل عاہت اور آفت وغیرہ سے محفوظ ہوجا میں۔ چنا نچیمشکو ق (ص: ۲۲۷) پرمسلم شریف کے حوالہ سے ایک روایت میں "ویا مین العاهة" کے لفظ صراحةً مذکور ہیں، ثافعیہ کے نز دیک بدوالصلاح سے مراد" ظهور النضع "یعنی کھل پکنا شروع ہوجا میں۔ مدکور ہیں، ثافعیہ میں بدوالصلاح کی جگہ اور بھی مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں مثلاً:

(۱)حتی یزهو\_(۲)حتی یبیض\_ (۳)حتی تزهی\_ (۴)حتی تح مر\_(۵)حتی یحمار\_(۲)حتی یشتد\_(۷)حتی یسو د\_وغیر ذلک\_

ان تمام احادیث میں بات ایک ہی بتانی مقصود ہے کہ بدوصلاح سے پہلے بیع نہ کرو،اور بدوصلاح سے بہلے بیع نہ کرو،اور بدوصلاح سے مراد ہے آفت سے مامون ہو بانالیکن آفت سے مامون ہونے کی علامات مختلف ہوتی ہیں، بعض کھیتیال سفید ہونے پر آفت سے مامون ہوتی ہیں، بعض سسرخ ہونے پر اعلی ھذا القیاس ان حدیثوں میں مختلف چیزوں کی مختلف علامات ذکر کی گئی ہیں، مقصدایک ہی ہے، کہ ایسی علامت ظام سرم ہوجائے۔

#### صورت الثمار

کپلول اورکھیتی کی بیع کی د وصورتیں ہیں:

(۱).....بيع قبل بدو الصلاح (۲).....بعد بدو الصلاح .

پھران میں سے ہرایک کی تین تین قیس ہیں۔

(۱) ....بیع بشرط القطع ، یعنی بائع پیشرط لگاد ہے کہا ہیے بھیل فوراً درخت سے کاٹ لو گے۔

(۲)....بیع بشرط الترک، یعنی عقد میں بیشرط ہو کہ فلال وقت تک پیچل درخت پر ہی لگے رہیں گے ۔

(۳) ۔۔۔۔ بینچ الاطلاق، یعنی عقد کے اندر منظع کی شرط لگائی گئی ہواور یہ بی ترک کی۔ اس طرح کل چھیں ہوگئیں، تین قبل بدوالصلاح کی اور تین بعد بدوالصلاح کی ۔ان اقسام کے بارے میں مذہب حب ذیل ہیں ۔

## صورمذ کورہ کے احکام ائمہ کے نز دیک

امام ثافعی واحمد عِنه الله المور بیل بدوصلاح کے بعد کی بینوں صور تیں جائز ہیں اور بدوصلاح سے پہلے کی بینوں صور تیں جائز ہیں ایکن ایک صورت عقلاً متنیٰ ہے وہ یہ کہ بیع قبل بدوالصلاح بشرط القطع ہو کیونکہ نہی کی اصل علت ''مفضی المی الممناز عت'' ہونا ہے اور بشرط القطع کی صورت میں منازعت کا احتمال نہیں ۔ گویاان کے نز دیک چھیں سے چارصور تیں جائز ہیں، تین بعد بدوالصلاح کی اور ایک قبل بدوالصلاح کی جاتی دوصور تیں ناجائز ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک اگر بیج بشرط الترک ہوتو قبل بدوالصلاح بھی ناجائز ہے اور بعب بدوالصلاح بھی ناجائز ہے اور بعب بدوالصلاح بھی باجائز ہے اور اگر بشرط القطع ہوتو قبل بدوالصلاح بھی جائز ہے اور بعد بدوالصلاح بھی اطلاق والی بھی دونوں صورتیں حب ائز ہیں، کیونکہ یہال فظول میں اگر چہاطلاق ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بشرط القطع ہی کی طرف راجع ہے، کیونکہ بائع کو قطع کا مطالب کرنے کا حق حاصل ہوگا، و کہی بھی وقت اپنادرخت خالی کراسکتا ہے۔

مالکیه کی روایات اس مئله میں مختلف ہیں ،حنفیہ کے ساتھ بھی ہیں اور شافعیہ وحنابلہ کے ساتھ بھی ۔

## دليل احناف

بیع بشرط القطع کی دونوں صورتوں کو شافعیہ وحنابلہ بھی جائز مانے ہیں، اس لئے اسس میں کوئی اشکال نہیں، اللہ کی ضرورت اشکال نہیں، اطلاق والی صورت بھی قطع ہی کی طرف راجع ہاس لئے اس کے لئے بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہیع بشرط الترک کی دونوں صورتوں کے عدم جواز کی و جہ صریح سدیث ہے: "نہیں و سول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع و شرط" [حضرت رسول الله طشے عَلَیم نے نہیع اور شرط سے منع فرمایا

ہے۔] بیع میں شرط کی دو تمیں ہیں،ایک وہ شرطیں جومقتفائے عقد کے موافق ہیں، دوسری وہ شرطیں جو مقتفائے عقد کے موافق ہیں، دوسری وہ شرطیں جو مقتفائے عقد کے موافق ہیں اوراس میں احدالعاقدین کا نفع ہے، پہلی قسم کی شرط جائز ہے اور دوسری قسم کی شرطوں سے اس حدیث میں ممانعت کی گئی ہے۔ ترک علی الشجرة کی شرط بھی مقتفائے عقد کے فلا ف ہے،اس لئے کہ عقد کا تقاضا تو یہ ہے کہ مشتری اپنے مملوکہ چل لے جائے اور بائع کا درخت فارغ کر دے اوراس شرط میں مشتری کا نفع ہے،اس لئے یہ عقد نا جائز ہوگا معلوم ہواسٹ مرط ترک والی دونوں صورتیں نا جائز ہیں قطع کی شرط مقتفائے عقد کے موافق ہے۔

شافعیه کی د لیل: "نهی عن البیع قبل بدو الصلاح" والی حدیثوں کامنطوق یہ ہے کہ بد والصلاح سے پہلے بیع کی سب صور تیں ناجائز ہیں اور مفہوم مخالف ان کا یہ ہے کہ بعد بدوالسلاح کی سب صور تیں جائز ہیں، ثافعیہ وحنابلہ کی طرف سے کہا جا تا ہے کہ ہمارا مذہ سب حدیث کے منطوق کے بھی موافق ہے اور مفہوم مخالف کے بھی ،اگر چہ ایک صورت عقلاً متنتیٰ کرلی گئی ہے، جبکہ حنفیہ کا اس حدیث کے نہ منطوق پر ممل ہے نہ فہوم پر۔

#### جوابات

پیش ہی نہ آئے محصیح بخساری کے لفظ یہ ہیں: "فلاتبہ تاعوا حتی یبدو صلاح الله مر کالمشور قیشیر بھالکٹر قخصومتھم" (بخاری شریف: ۱/۲۹۲) [پس بیع نہ کیا کرو بیال تک کہ کچلوں کی صلاح ظاہر ہوجائے مثورہ کے طور پر اس کا مثورہ دیالوگوں کے کثر ت خصومات کی وجہ سے۔]

(۲) .....امام طحاوی عین بدوصلاح سے دوسرا جواب ید دیا ہے کہ اس حدیث شریف میں بدوصلاح سے پہلے مطلق بیع سے نہی نہیں بلکہ بیع سلم سے نہیں ہے، و جداس کی یہ ہے کہ جوازِ سلم کی سشرا اَط میں سے ایک سشرط یہ بھی ہے کہ مسلم فیہ بیع کے وقت سے لے کراکسس کی وصولی تک بازار سے ایا ہے۔ نہو بیع سلم قبل بدوالصلاح سے اس لئے نہی فرمادی کہ بدوصلاح سے پہلے عموماً وہ چیز بازار سے نایا ہ، ہوجاتی ، بدوصلاح کے بعد نایا بی کا خطر ہ نہیں رہت، اس لئے بیع سلم کو فساد سے بیانے کے لئے یہ حکم فرمایا۔

(۳) .....حنفیه میں سے امام سرخی عبی کامذہب یہ ہے کہ بیع قبل بدوصلاح بیشہ طالا لل تا جائز ہے۔ سے اور بعد بدوصلاح بشرط الاطلاق جائز ہے۔ سے خی عبی اللہ کے قول کے مطابق یہ حدیث اطلاق والی صورت پرمحمول ہوگی اور حدیث کے منطوق اور مفہوم دونوں پرممل ہوجائے گا۔ اطلاق والی صورت پرمحمول ہوگی اور حدیث کے منطوق اور مفہوم دونوں پرممل ہوجائے گا۔ یادر ہے کہ حدیث کے ظاہر پرمحمل عمل شافعیہ وحنابلہ نے بھی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے قبل بدوالیسورت کو عقلاً متثنی قرار دیا ہے، جبکہ ہم نے دوسری صسریح والی سورتوں میں سے شرط قطع والی صورت کو عقلاً متثنی قرار دیا ہے، جبکہ ہم نے دوسری صسریح حدیثوں کی وجہ سے حدیث کے ظاہر کو چھوڑ ا ہے۔ (اثر ن التوشیح: ۲/۲۹۰)

# ﴿الفصل الأول﴾

### بيع مزابنه كاحكم

[ • 1 2 ] و كُون ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَّبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَ نَخُلًا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَّبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَ وَعِنْ لَمُسْلِمٍ وَانْ بِتَهُ مِ كَيْلًا وَلَىٰ كَانَ وَعِنْ لَمُسْلِمٍ وَانْ كَانَ زَرُعًا اَنْ يَّبِيْعَة بِكَيْلٍ طَعَامٍ اللهِ عَنْ ذَلِك كُلِّهِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) وَفِي رَوَايَةٍ كَانَ زَرُعًا اَنْ يَّبِيْعَة بِكَيْلٍ طَعَامٍ الْمُؤَابَنَةُ اَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُووسِ النَّخُلِ بِتَهُ لِللهِ اللهُ وَانْ نَقَصَ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَانْ نَقَصَ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانْ نَقَصَ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانْ نَقَصَ فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانْ نَقَصَ فَعَلَى اللهُ ال

عواله: بخارى شريف: ۱/۲۹، باب بيع المزابنة، حديث نمبر: ٢١٣٥، مسلم شريف: ٩/٢، باب تحريم بيع الرطب بالتمر الافى العرايا، حديث نمبر: ١٥٣٢ -

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر خلافیہ اسے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے آیا ہے نے منع فرمایا مزابنہ سے (اور مزابنہ یہ ہے کہ )اسپینے باغ کے پھل کوفر وخت کرنا،اگر وہ پھل کھجور ہیں تو تمسر کے عوض از روئے کیل اوراگروہ انگور ہیں توان کوفر وخت کر لے خشک انگوروں کے عوض از روئے کیل یا ہو۔ اور مسلم کی روایت میں اوراگروہ گیتی (غلہ وغیرہ کی) ہے تو فروخت کر لے اس کو بعوض غلہ کے کسیال کے حیاب سے، آنخصرت طلطے علیہ کے سب سے منع فرمایا ہے۔ (بخاری وملم)

اوران دونوں کی ایک روایت میں ہے: آنحضرت طننے عَلَیْم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے،اور مزابنہ نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے،اور مزابنہ (کی صورت یہ ہے کہ) کھجور کے درخت پر جو کھجوریں ہیں ان کو مقررہ کھجوروں کے عوض بحماب کیل فروخت کرنا (اس شرط سے کہ) اگر درخت والی کھجوریں زائد ہوں گی تو وہ مسیسری اور اگر کم ہوں تو مجھ پر ہے۔ (یعنی نقصان کو میں برداشت کروں گا۔)

تشریع: مزابنه درختول پر لگے ہوئے کھلوں کو اسی جنس کے اترے ہوئے کھلول کے بدلے میں بیچنے کو کہا جاتا ہے۔

اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ درخت پر جو کھل لگا ہوا ہے اس کا کسیل نہیں ہوسکتا، صرف انداز ہے کے طور پر بیچا جائے گااس میں تفاضل کااحت مال رہے گااور اموال ربویہ میں یعنی جن میں سود کا تحقق ہوتا ہے ان اموال میں تفاضل کااحتمال بھی ربوااور سود کے حکم میں ہے۔

( محمله فتح الملهم: ١/٣٠٧، فتح الباري: ٣/٣٨٢)

"مزابنه"باب مفاطلہ سے ہے، زبن سے شتق ہے، جس کے معنی میں کتی سے دفع کرنا،ای وجہ سے الزائی کو" زبون" کہا جا تا ہے، کیونکہ اس میں سختی سے مدافعت ہوتی ہے۔ (لیان العرب: ۱۹۵/۱۹۱ النظازین) اس ''بیع" کو بھی اسی وجہ سے" مزابنہ" سے سمی کیا گیا ہے کہ اس میں متبایعین میں سے ہرایک اسینے ساتھی کو اس کے حق سے دفع کرتا ہے۔ (اتعلیق: ۳/۳۱۳)

یبال دوروایتین نقل کی گئی ہیں، پہلی روایت سے مزابند کاعموم معلوم ہوتا ہے، یعنی جو کھل درخت پرلگا ہوا ہے جلیے آم کھجورانگوروغیر واسے اتر ہے ہوئے کھل سے بیجنا جبکہ دوسری روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مزابند کا تعلق صرف کھجور سے ہے حالانکہ مزابنہ میں عموم ہے کہ غیر معلوم المقدار کو معلوم المقدار کے بدلے میں بیجنا صرف کھجور کاذکر دوسری روایت میں محض بطریات مثیل ہے مذبطریات حصر۔

(التعليق: ٢/١١١ ،نفحات السقيع: ٣١٥/٣)

### بيع مخابره ومحا قله كاحكم

توجمه: حضرت جابر طالفنهٔ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طانع آنے منع فرمایا مخابرہ اورمجا قلداور مزابنہ سے، اورمجا قلد (کی صورت یہ ہے کہ) آدمی کا کھیستی کو فروخت کرنا (کاٹنے سے قبل، مثلاً) ایک سوفر ق گیہوں کے عوض، اور مزابنہ کھجور کے درختوں پر کھجوروں کو فروخت کرنا (مثلاً مقررہ) ایک فرق کھجوروں کے عوض یاورمزابنہ کھجور کے درختوں پر کھجوروں کے عوض بٹائی پر دینا۔ فرق کھجوروں کے عوض یائی پر دینا۔ مشروعی تقصیل بعد کی مدیث میں آرہی ہے۔

### ايضأ

[٢ ١ ٢ ] وَعَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهُ نَيَا وَرَخَّصَ فِي عَنِ النَّهُ نَيَا وَرَخَّصَ فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَن اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَن اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَن اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَي

**عواله:** مسلم شريف: ١/٢ ١ ، باب النهى عن المحاقلة والمزابنة ، حديث نمبر: ٥٣٦ ١ ـ

توجمه: حضرت جابر طالتُهُ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے عَلیم نے منع فرمایا ہے محا قلہ اور مزابنہ اور مخاومہ سے اور استثناء کرنا) اور آنخسرت طلنے علیہ نے اجازت دی ہے عرایا میں۔

تشریح: محاقله: باب مفاعله سے ماخوذ ہے، جس کے معنی کاشت اور جائے کاشت کے، اور کاشت کے اور کاشت کے اور کا شت جینے اللہ کا دیا ہے کا شاہ سے ماخوذ ہے ۔ ''الحقل الزرع اذا تشعب'' کٹنے سے پہلے کھیت میں کھڑے ہوئے گیہوں کو رکھے ہوئے گیہوں کے عوض میں بیجنا، اسی کو محاقلہ کہا جاتا ہے، اور محاقلہ کی ممانعت کی وجدو، ی ہے جو مزابنہ میں گذرگئی ہے۔

''المعخابرہ'' مخابرہ کامطلب یہ ہے کہ زمین کو بٹائی پر کاشت کے لئے کسی دوسرے کو دیدینا مثلاً کوئی شخص اپنی زمین کسی دوسرے کو اس شرط کے ساتھ دے دے کہ اس زمین میں کاشت کرنااور جو کچھ اس سے پیداوار ہواس میں سے تہائی یا چوتھائی مجھے دیدینا۔

مخابرت کی ممانعت کی و جداؤل تویہ ہے کہ اس میں اجرت مجہول رہتی ہے، دوسرے حاصل

ہونے والی چیزمعدوم ہوتی ہے،جو چیزمعدوم ہوتی ہے اس کا کوئی معاملہ معتبر نہیں ہوتا۔ مخابرت کو مزارعت بھی کہتے ہیں،البتہ دونول میں فسرق یہ ہے کہ مخابرت میں بہتے کاشت کرنے والے کا ہے اور مزارعت میں زمین کے مالک کا،امام نووی عین فرماتے ہیں مزارعت اور مخابرت میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہیں۔(نودی:۲/۱۰)

لفظ "منحابرہ" یا تو خبراور فیبر سے مثنق ہے، جس کے معنی فلاح اور کاشت کار کے ہیں، یا خبار سے الفظ "منحابرہ" یا تو خبر اور فیبر سے مثنق ہے، جس کے معنی فلاح اور علام رنووی عملیا ہے سے الفاء "معنی زمز مین کے اور یا خبر قاصی الفاء معنی حصد کے اور علام رنووی شرح ملم: ۲/۱۰) نزد یک خیبر سے متنق ہے، کیونکہ یہ معاملہ سب سے پہلے غیبر میں ہوا ہے ۔ (نووی شرح ملم: ۲/۱۰) امام اعظم عملی کے نزد یک مزارعت اور مخابرت بھی ناجائز ہے البت جمہور اور صاحبین کے امام اعظم جمینا اللہ میں ہوا ہے۔

نزدیک جائز ہے اورفتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کیونکہ یہ کثیر الوقوع اور بہت زیادہ احتیاج کی چیز ہے۔ (نودی شرح ملم: ۲/۱۴)

"المعاومة" معاومة عام سے ماخوذ ہے، بمعنی سنداور سال کے جیبا کہ مسانھة "سنة" سے اور "مشاھر ق"شہر سے ماخوذییں، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ درختوں کے بھلوں کو نمو دار ہونے سے پہلے ایک سال دوسال یازیادہ مدت کے لئے فروخت کردیا جائے، ہی معنی" بیج النین" کے بھی ہیں۔

اس بیع کے بطلان کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دھوکہ ہے اورغیر مخلوق چیز کی خرید وفر وخت ہے جیسا کہ بچہ کی پیدائش سے پہلے خرید وفر وخت \_(ہدایہ:۴/۳۲۵)

"الثنيا" ثنيا: بضم الثاء بروزن دنيااتتناء كمعنى من باورمطلب يه به كهايك مجهول صحاورمقداركااتتناء كرياورات نه يجاجات (مرقاة: ١١/٧) مثلاً يول كهم: "بعتك هذه الصبرة الابعضها" "بهالت بيع كى بنا بريه ناجاز به -

البنة الرمتنى معين ہے اور مبيع بھى معلوم ہے تو پير كوئى مضائق نہيں ، مثلاً يول كے: "بعتك هذه الثياب الا هذا المعين "اس صورت ميں بيع بالا جماع جائز ہے، چنانچ تر مذى كى روايت ميں "إلَّا اَنْ تعلَمر "كَى تَصر حَى آئى ہے۔ (ترمذى: ٣/٥٨٥)

لیکن اگراستشٹ معین مقدار کا ہے اور اس کے باوجو دمبیع کی جہالت لازم آتی ہے تواس میں

اختلاف ہے۔

مثلاً: يول كهي: "بعتك هذه الصبرة من الطعام الاصاعاو احدا" [غله كهاس دُهير كو ميں نے تجھ كوفروخت كياايك صاع كے علاوه \_]

امام ابوصنیفہ، امام ثافعی عب بیااور جمہور کے نزد یک یہ بیع فاسد ہے، کیونکہ استثناء کے بعد باقی مبیع مجہول ہے اور ظاہر ہے کہ مبیع کی جہالت ہی علت فیاد ہے۔

البیته اگر کسی شائع حصه کااستثناء کرے مثلاً یول کہے: ''بعتک هذه الصبر ة الانصفها'' [یه دُ هیر میں نے تجھ کو فروخ کیانصف کے علاوہ ۔]اس صورت میں بیع جائز ہے،اس لئے کہ استثناء کے بعد باقی مبیع مجہول نہیں بلکمعلوم ہے۔

جبکہ امام مالک عب یہ کے زو یک پہلی صورت میں بھی جائز ہے بشرطیکہ تنتیٰ کی مقدار ثلث مبیع سے زائد نہ ہو۔

جمہور کی دلیل یہ ہے کہ بیع میں استناء کی ممانعت کی وجہ بیع کی جہالت ہے جیبا کہ آنحضرت منظیم آنے کے ارث ارث الان تعلم" سے معسلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت جہالت تک ہے، اگر جہالت نئر ممانعت بھی نئر سے تو ممانعت بھی اورصورت مذکورہ میں چونکہ جہالت لازم آتی ہے، اس لئے ممانعت بھی برقر ارد ہے گی۔ (محملہ نتج الملم: ۱/۲۳۱)

ور خص فی العرایا: "بیع مزابنه کی حرمت پراور" بیع عرایا" کے جواز پرفتهاء کا اتفاق ہے، البتہ عرایا کی تفیر میں شدیداختلاف ہے۔

امام ثافعی عب یہ کے زدیک بیع عرایا بعید ہی مزاہنہ ہے جبکہ پانچ ویں سے کم میں ہو الہذااگر درخت پر لگا ہوا کھل کئے ہوئے چل کے بدلے میں بیچا جائے اوروہ پانچ ویں سے زیادہ ہوتو یہ بیع مزاہنہ ہے اور حرام ہے اوراگر پانچ وین سے کم ہے تو بیع عرایا ہے اور یہ جائز ہے۔

اورا گرپورے پانچ وق میں نہم اور بندنیادہ تواس میں امام شافعی عیث یہ کے دوقول میں ،قول اصح عدم جواز کا ہے۔ (المغنی لابن قدامہ: ۴/۵۷)

حضرت امام ثافعی عث یہ کے زدیک بیج العرایا بیع مزابنہ سے تثنی ہے، یعنی ہے و بیع مزابنہ

لیکن حرام نہیں، و جداس کی یہ ہے کہ کچھلوگ محت اج تھے اور انہوں نے آنحضرت طلطے عَادِمْ سے شکے عَادِمْ سے شکے عَ شکایت کی کہ ہمارے پاس تمرہے، درہم ودینار نہیں،اس لئے ہم رطب خرید نہیں سکتے، آنحضرت طلطے عَادِمَ اللہ سے معنایت فرمائی کہ تمر دیکر رطب خرید لیا کریں، لیکن پانچ وہی سے تم میں زیاد و میں حب ائز نہیں \_(مرقاۃ: ۲/۲۲ بطبی: ۲/۲۲)

امام احمد عب الله المحتود میک بیخ العرایایه ہے کہ ایک آدمی دوسر سے تواہی درخت کا کھل ہمیں دیدے، پھر موہوب لہ اس کھل کو واہب کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ بیچ دے اور یہ ان کے نزدیک پانچ ویق سے کم میں جائز ہے۔ (المغنی لابن قدامہ: ۵۹)

امام ما لک عبین درختوں میں سے ایک دو درختوں کے بیان اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ اللہ اللہ دو درختوں کے بیان میں ایک دو درختوں کے بیان کی دیکھ بھال کے لئے باغ میں ایک دو درختوں کے بیان کی دیکھ بھال کے لئے باغ میں اپنے اہل وعیال کو بھی آنا شروع کرے، چونکہ لوگوں کا دستورتھا کہ بیلوں کے بیلنے کے وقت وہ باغ میں اپنے اہل وعیال کو بھی لے جائے جائے ایک اجنبی یعنی موہو ب لہ کے آنے سے ان کو تکلیف ہوتی الہ نے ایک اجنبی یعنی موہو ب لہ سے وہ ہمہ کیا ہوا بھل اندازہ کرکے کئے ہوئے کی بنا پر داہب کے لئے جائز قرار دیا گیا کہ موہو ب لہ سے وہ ہمہ کیا ہوا بھل اندازہ کرکے کئے ہوئے کھل سے خرید لے ۔ (بحوالہ بالا)

تو گویا بیہ معاملہ حقیقت اُ بیع مزابنہ ہے، کیونکہ یہال درخت پر لگے ہوئے پھسلول کی بیع کئے ہوئے چلال کی بیع کئے ہوئے چلول کے سیاتھ ہور،ی ہے لیکن دفع حرج کے لئے شریعت نے اس خاص صورت کی اجازت دے دی۔

چوتھا قول امام اعظم عن کے ان کے نزدیک عرایا کی تغییر بعیبہ وہ کی ہے جوامام مالک عمر اللہ علیہ ان کے نزدیک عرایا کی تغییر بعیبہ وہ کی ہے۔ البت امام اعظم عمر تعالیٰ اس کو حقیقت نبیع نہیں مانے ،صرف صورة بیع مانے میں، وہ فرماتے میں کہ چونکہ موہو ب لہ نے موہو ب پر قبضہ نہیں کیا تھا اور درخت پر لگے ہوئے موہو ب پھلے اس کو دوسرا موہو ب (کٹا ہوا کھل مل گیا، لہندایہ قبل القبض موہو ب کہنے اس کو دوسرا موہو ب (کٹا ہوا کھل مل گیا، لہندایہ قبل القبض استبدال البہ بالبہ کے قبیل سے ہوا، جس کو بیع نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بیع میں ملکیت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ قبل القبض ''موہو ب' چیزیعنی درخت پر لگا ہوا کھل موہو ب لہ کی ملکیت نہیں لیکن چونکہ صورتا

ممتثنی منقطع ہے نہ کہ متصل <sub>ہ</sub>

یہ ہے۔ اس کے اس کو مجاز آبی العرایا کہا گیا ہے۔ (جملہ فتے اللہم: ۲۰۸/۱۱۹۱) الاء النن: ۱۳۲/۱۱۱)

خلاصہ یہ ہے کہ انمہ ثلاثہ عمنیا ہے گئے در یک بیج العرایا حقیقہ بیج ہے اور آنحضرت طلنے آبی ہے میں بیج مزابنہ کی حرمت سے اس کااستثناء کیا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ امام ثافعی عمنیہ نے پانچ وت سے کم میں بیج مزابنہ کو عرایا قرار دیا ہے، اور امام احمد عمر اللہ ہے۔ نے موہوب چیز کو واہب کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ بیجنے کو عرایا کہا اور امام مالک عمنیہ نے موہوب چیز واہب ہی کے ہاتھ فروخت کرنے کو عرایا شمار کیا ہے۔ اور ان سب حضرات کے زدیک بیج عرایا مزابنہ کی حرمت سے متثنی ہے، لیکن متثنی متصل جبکہ امام اعظم ہے۔ اور ان سب حضرات کے زدیک بیج عرایا مزابنہ کی حرمت سے متثنی ہے، لیکن متثنی متصل جبکہ امام اعظم عرایا ہے۔ اور یہ بیج مزابنہ ہے۔ اور یہ بیج مزابنہ عرایا ہے۔ اور یہ بیج مزابنہ عرایا ہے۔

بیع عرایا میں حنف کاملک لغة روایة اور درایة ہرلحاظ سے راج ہے، لغة تواس کے کہ عرایا جمع ہے 'عریہ' کی اور عرید لغت میں عطب اور مبد کو کہا حب تا ہے اور کھور کے اس درخت کو جس کا کھیل مہبہ میں دیا گیا ہو''النخلة المعوراة''اس سے معلوم ہوا کہ لغت میں عربہ کا مہبہ ہونا تو ثابت ہے بیع مونا ثابت مہیں ۔ (لیان العرب: ۲۹/ ۱۵/ جمت لفظ عرا)

اورروایة امام اعظم عمشیہ کامسلک اس لئے راج ہے کہ متعدد اعادیث میں عرایا کی تفییر ہیں آئی ہے کہ متعدد اعادیث میں عرایا کی تفییر ہیں آئی ہے کہ معری یعنی واہب کے گھروالے اس کے لینے والے ہیں اور وہی تمردیکر رطب کھانے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ یتفییرامام اعظم اور امام مالک عمشہ اللہ عملہ اللہ عمشہ اللہ عملہ اللہ عملہ اللہ عملہ اللہ عمشہ اللہ عملہ اللہ اللہ عملہ عملہ اللہ عملہ عملہ عملہ اللہ عملہ اللہ عملہ اللہ عملہ عملہ عملہ عمل

چنانحب حضرت زید بن ثابت طالتهٔ کی روایت میں ہے: "ان دسول الله صلی الله علیه وسلم دخص فی العریه یا جذها اهل البیت بخر صها تمر ایا کلونها د طبا" (مهم شریف: ۲/۸)

[ حضرت رسول الله طلته علیہ من من اجازت دی که گھروالے اندازہ کر کے ججور کے بدلے اس کو لے لیس تاکہ وہ تازہ کھجور کھا سکیں ۔ ] اس روایت میں تصریح ہے کہ عربیہ کے لینے والے واہب اور معری کے گھروالے ہو گئے ۔

اور درایةً امام اعظم عمشائیة کامسلک اس لئے راج ہے کہ مزابندر باکے شعبول میں سے ایک شعب ہے،جس کی حرمت قسر آن کریم اور سسنت متواتر ہ سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ ربا میں قلیل وکثیر کااعتب انہیں اور نہ ہی رہا میں اجناس کے اعتب رسے توئی فرق پڑتا ہے اور نہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی نظیر ہے کہ صرف رطب کھانے کے لئے تمر کا تباد لدرطب کے ساتھ احتمال ربوا کے باوجو د جائز قرار دیا جائے۔

نیزعقلاً یہ بھی بہت بعید بات ہے کہ کوئی معاملہ پانچ اوس سے کم میں تو حسلال ہواور پانچ اوس یا اس سے کچھزائد میں حرام ہو، لہذاا گربعض اخبار آحاد سے کسی سودی معاملہ کی صلت ثابت ہوتی ہوتواس کی تاویل قرآن اور سنت کے موافق ضروری ہوگی، اگر چہتاویل بعید نہ ہو؟ خساص کر کے اس مسئلہ میں جو لغت اور روایات کثیرہ سے مؤید بھی ہے اور اہل مدینہ کے عرف کے موافق بھی ہے جن کی اصطلاح کے موافق حضورا قدس مائے میں اسٹانیا آخری کے ارشادات وارد ہیں۔ (محملہ فتح المہم : ۱۲۲ / ابقیر العرایا)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس تبدیل کرنے میں وعدہ خلافی ہوتی ہے، کیونکہ وعدہ ایک موہوب کا ہوا تھااوراب دوسراموہوب دے رہاہے،اس وعدہ خلافی کی وجہ سے ظاہر میں یہ کروہ تھا کیکن آنحضرت مشکی آئے۔ کی رخصت سے یہ کراہت ختم ہوگئی۔

دوسرااشکال یہ ہے کہ''عسرایا'' کو بیع مزاہنہ کی حرمت سے متنٹی کیا گیا ہے،جس سے یہ معسلوم ہوتا ہے کہ یہ بیع مزاہنہ میں داخل ہے، جبکہ حنفیہ کی تقبیر کے مطابق یہ مزاہنہ میں داخل ہی نہیں عطب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقة استناء منقطع ہے اور صورة مستنیٰ متصل ہے اور چونکہ اس کی صورت مزابنہ کی ہے اس کے اس کو مزابنہ کی سیاق میں ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اقتران فی اللفظ اقتران فی الحکم کو مستنزم نہیں، ہمارے نزدیک بیج العرایا حقیقتاً ہبداور عطیہ ہے ایکن چونکہ صورة بیج ہے، اہل ذااس پر بیج کا اطلاق مجازاً کیا گیا ہے۔ (عمد فتح الملہم: ۱۸۱۵) اجم العرایا)

### ايضاً

[٣٤١٣] وَعَنْ سَهُلِ بَنِ اَبِي حَثْمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اَلْهُ وَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اَللهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّهْرِ بِالتَّهْرِ اِلَّا اَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا مَّمَرًا يَاكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا لَهُ الْمَثَافَقُ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخاری شریف:۱/۲۹۲، باب بیع التمو علی دؤس النخل، مدیث نمبر:۲۱۳۱، مسلم شریف: ۲/۸، باب تحریم بیع الوطب، حدیث نمبر: ۰ ۵۴۰ م

توجمه: حضرت مهل بن حثمه طالنیهٔ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طفیع آیم نے منع فرمایا ہے ( درختوں پرمیوه فروخت کرنے سے ) ۔ (یعنی ) خثک کھجوروں کے عوض ؛ مگر آنمحضرت طفیع آیم آ نے عرایا میں اجازت دی ہے یہ کہ اندازہ کے ساتھ درختوں پر کھجوروں کو فروخت کر دے (تاکہ ) ان کے مالک تازہ کھجوریں کھائیں ۔

تشريح: تفصيل او پرگذرچکي ـ

## عرايا كى بيع

﴿ ٢ ٢ ٢ ﴾ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا مِنَ التَّهَرِ فِيهَا دُوْنَ خَسُةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَوْنَ الْعَرَايَا بِخَرُصِهَا مِنَ التَّهَرِ فِيهَا دُوْنَ خَسُةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَا وُدُنُ الْحُصَانِينِ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) حَوَالَهُ: بَارَى شرين المِن الرَّحِل المَالِحُونَ لَهُ مَنْ مِن مِن المِن الرَّحِل اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

باب تحريم بيع الرطب بالتمر الافي العرايا ، حديث نمبر: ١٥٣١ ـ

توجمہ: حضرت ابوہریرہ ظالمہ ہے ۔ اللہ ہے ۔ اللہ ہے کہ بے شک حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْم نے اندازہ کے ساتھ عرایا کو خشک کھورول کے عوض فروخت کرنے کی رخصت دی ہے، پانچ وہ سے تم ہول یا پانچ وہ میں۔ (اس روایت کے ایک راوی )اور داؤ دابن حمین نے شک کیا ہے۔

تشریح: حضرت زید بن ثابت خالفین فرماتے ہیں: "در حص فی العر ایا یعنی فی النخلة و النخلتین تو هبان للر جل" ( طاوی ) [عرایا کی رخصت فرمائی ، یعنی کھجور کاایک درخت یا دو درخت کسی شخص کو ہبہ کر د ئے جائیں ۔ ] اور چونکہ حضرت زید خلافیئی اصحاب نیل میں سے ہیں، لہذا ان کا قول اس سلمیں تجت ہوگا، وہ صراحتاً فرماتے ہیں کہ 'عریۃ' ہباور عطیہ ہے، یہ تما تفسیل احناف کے قول کے مطابق اس کی مطابق ہے اور دوسر نے فقہاء کا اس میں اختلاف ہے، اولاً احناف عرفی المحقیقت (عندالاحناف) ہبہ ہونے کی تشریح یہ ہوگی کہ صورتاً توعرایا کی بیع مزابنہ کے ہی مثل ہے، البتہ فی الحقیقت (عندالاحناف) ہبہ ہونے کی وجہ سے ان درختوں کے چل (اور کھجور) کو نقد پھلوں کے عوض تبادلہ کرنا ہے، اندازہ کرنے کے بعد مباح ہے، اور آنحضرت طابق کے بعد مباح ہوں کے خوص تبادلہ کرنا ہے، اندازہ کرنے کے بعد مباح ہے، اور آنحضرت طابق کے بیار کی خوص تبادلہ کی نوعیت کا تبادلہ ہور ہا ہے، اور چونکہ معاملہ اور عقد کی ضرورت ہوگئی ہے، اس لئے اس کو بیا العرایا سے موسوم کیا گیا ہے۔

## کھلوں کی بیع کب ہوسکتی ہے؟

[ ٢ ٢ ٢ ] وَعَنْ عَبْرِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا نَهٰى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى وَمُتَّفَقَّ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّغُلِ حَتَّى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى (مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ نَهٰى عَنْ بَيْعِ النَّغُلِ حَتَّى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِى السُّنُبُلِ حَتَّى يُبَيِّضَ وَيَامَنَ الْعَاهَة .

عواله: بخارى شريف: ١/٢ و ٢ ، باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها، حديث نمبر: ٢١ ٣٥ ، ٢ ، مسلم شريف: ٨/٢ ، باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، حديث نمبر: ٥٣٣ ، ١ .

قوجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر طلح اللہ ہی اللہ ہے دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ م سے میں میں میں منع فسیر منع فسیر مایا کی فروخنگی سے یہاں تک کہ اس کا نفع ظاہر ہوجا ہے (اس سے) بائع اور مشتری دونوں کو منع فر مایا۔

اورمسلم کی ایک روایت میں ہے کہ درختوں (کے کھلوں) کو فروخت کرنے سے منع فر مایا یہاں تک کہ پختہ ہوں اورمنع فر مایا کھیتی کوخو شدمیں یہاں تک کہ وہ بختہ ہواور آفات سے مامون ہوجائے۔

## بدوصلاح كى تفسير

تشریح: البدو (بفتح الباءو سکون الدال و تخفیف الواو) یا (بضم الباء و الدال و تشدید الواو) مصدر بخ هم و رکمعنی ہیں۔

بدوصلاح کی تفییر میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزد یک جیبیا کہ ابن الہمام حمینا لیہ نے تصریح کی ہے بدوصلاح یہ ہے کہ وہ کھیل آفت اور عاہت سے محفوظ ہوجائیں، یعنی اس مدتک پہنچ جائیں کہ آفت و فیاد سے مامون ہوجائیں۔

اورت افعیہ کے نز دیک بدوصلاح یہ ہے کہ پھل بکنا شروع ہوجا سے اوراس میں مٹھاس آنا شروع ہوجائے۔ (فتح القدیر:۵/۴۸۹)

جیبا که علامه رملی عرب به جوکه سف فعی صغیر سے مشہور ہیں۔ 'نہایۃ المحاج'' میں فرماتے ہیں: ''و بدو صلاح الشمر ظهور مبادی النضج و الحلاو ة بان یتمو ه و یلین'' (نبایۃ المحاج: ۳/۱۴۸) یعنی پھل کابدوصلاح اس کے پکنے کے اور مٹھاس کے آثار کے ظہور کو کہتے ہیں کہ وہ رس بھر ااور نرم ہوجائے۔

شافعیه کی دلیل ایک تو حضرت یکی بن سعید کی روایت ہے، جس میں ارشاد ہے: "یبدو صلاحه حمر ته و صفر ته" (ملم شریف: ۲/۷)

ای طرح حضرت جابر رخی النه کی روایت ہے: "نهانا دسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الشمر حتی بطیب" (بحوالہ بالا) [حضرت رسول اکرم طنت علیہ می بیع سے منع فسرمایا ہے۔]

اورایک روایت حضرت ابن عباس خِالیَّهُمُا کی ہے: "نهی دسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع النخل حتی یا کل منه او یو کل" (مهم شریف: ۲/۸) [رمول الله طِلْعَ عَلَیْمُ مَنْ کے جور کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔] ان تینوں روایات سے یہ علوم ہوتا ہے کہ "بدوصلاح" سے مراد کھل کا پکنااوراس میں مٹھاس کا آنا ہے۔

حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ مجموعہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدوسلاح" سے مراد کھل کا آفات اور فیادات سے محفوظ رہنا ہے، چنانچہ حضرت ابن عمر خالفہ کی روایت میں جس میں امام مسلم مجمعة الله الله مسلم مجمعة الله عند منفرد ہیں ارشاد ہے: "و عن السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة" (مسلم شریف: ۲/۷) [اور گیہول وغیره کی بالوں کی بیع سے بہال تک کہ و وسفید ہوجائیں اور بیماری سے محفوظ ہوجائیں ۔]

اور یکی بن سعید کی روایت میں ارت و ہے: "حتی یبدو صلاحه و تذهب عنه الأفة" ایمال تک که صلاح ظاہر ہوجائے۔ اس طرح حضرت ابن عمر شالفہ من اللہ عنه اللہ عنه ما است اور آفت سے حفاظت ہوجائے۔ اس طرح حضرت ابن عمر شالفہ منه کی ایک اور روایت میں ارت اد ہے: "فقیل لابن عمر رضی الله عنه ما ماصلاحه؟ قال: تذهب عاهته" (بحواله بالا)

اورامام بخاری عبید نے حضرت ابن عمر خالینی کی روایت ایک اور طریق سے ذکر فرمائی میں ارتاد ہے: "نهی النبی صلی الله علیه و سلم عن بیع الله مرة حتی بدو صلاحها و کان اذا سئل عن صلاحها قال: حتی تذهب عاهته" (بخاری شریف: ۱/۲۰۱)

نیزامام مالک اورامام طحاوی عب بے حضرت عائشہ صدیقہ رضائینی سے مرسلاً اور موصولاً یہ روایت تخریج فرمائی ہے جس میں ارثاد ہے: "ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی عن بیع الشمار حتی تنجو من العاهة" (طحادی:۲/۲۲۹)

ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوا کہ بدوصلاح سے مراد کھل کا آفات سے محفوظ رہنا ہے،البت ہے چونکہ کھل مختلف اور متفاوت ہے، چنانحیہ چونکہ کھل مختلف اور متفاوت ہے، چنانحیہ بعض یکنے اور متفاوت ہے، چنانحیہ بعض یکنے اور متفات آنے سے مامون ہوتے ہیں اور بعض سرخی اور سفیدی آنے سے، چنانحیال کھلول کے پیش نظر بعض اعادیث میں فیاد سے مامون ہونے کی تفییر اسی سے کی گئی ہے کہ اس میں علاوۃ آ جائے اور پک جائے ورینا اصل علت آفات سے محفوظ رہنا ہے، چاہے و کہی بھی طریقے سے ہو۔

چنانچیملامه مینی عب پی فرماتے ہیں:

بدوصلاح کھلول کے تفاوت سے متفاوت ہوتا ہے، چنانچیا نجیر میں بدوصلاح کی یہ صورت ہوگی کہ اس میں خوسٹ ہو چاہئے انگور کے لئے

بدوصلاح کا یہ معیار ہے کہ سواد کی طرف مائل ہوجا ئے اور سفیدانگور کا معیاریہ ہے کہ سفیدی کی طرف مائل ہوجا کے اور مائل ہوجا کے اور سفیدانگور کا معیاریہ ہے کہ سفیدی کی طرف مائل ہوجا ہے اور ساتھ ساتھ یک جائے۔

اسی طرح زیتون کابدوصلاح اس کامواد کی طرف مائل ہونا ہے۔(عمدۃالقاری:۱۱/۲۹۸) اس بات پراجماع ہے کہ بیع ثمار قبل انظہور باطل ہے۔(امغنیلا بن قدامۃ:۲۲) اوراس میں کسی کااختلاف نہیں کیونکہ یہ بیج المعد وم ہے،البیۃ ظہور کے بعب داس میں دواحتمال ہیں، یا بیج قبل بدوصلاح ہوگی یابعد بدوصلاح ہوگی اور ہرصورت میں تین احتمال ہیں:

(۱) .... بيع بشرط القطع: بائع كى طرف سے يه شرط ہوكه مشترى فوراً اپنا كھل درخت سے كاك لے ـ

(۲) ...... بيم بشرط التركس: مشترى يه شرط لكاستے كه فلال متعين وقت تك يه مجل درخت پر لكے رہبی گے۔

(٣)..... بيج الاطلاق: بغيرتسى شرط كے عقد ہوجائے نہ تواس میں قطع کی سشرط لگائی گئی ہواور نہ ہی ترک کی۔

## قبل بدوصلاح كاحكم

قبل بدوصلاح کی صورت میں اگر بیع بشرط القطع ہوتو یہ فقہاءامت اورائمہ اربعہ کے اجماع سے جائز ہے۔ چنانچیا بن قدامہ 'مغنی'' میں فرماتے ہیں:

"القسم الثانى ان يبيعها بشرط القطع فى المحال في صحب الاجماع لان المنع انها كان خوفامن تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ، وهذا مأمون في ماية طع في صحب بيعه كما لوبد أصلاحه" (المغنى لابن قدامة: ٢٠/٣) [دوسرى قتم يه به كربيع ال شرط بر موكه مشترى فى الحال بيل توليد أصلاحه" (المغنى لابن قدامة: ٢٠/٣) [دوسرى قتم يه به كربيع ال شرط بر موكه مشترى فى الحال بيل توليد بالاجماع جائز مها نعت كى وجه يقى كه بهسل تو رُف سے بهلكهيں وكس آفت كى وجه يتى كه بعد يخطره أبيس موتا، لهذا بيع حب الزموكى ، جيسے آفت كى وجه سے بلاك مذبوجائے اور ظاہر مهك قطع كے بعد يخطره أبيس موتا، لهذا بيع حب الزموكى ، جيسے بدوصلاح كے بعد بيع جائز موتى مهم ا

اورا گربیع بشرط الترک ہویعنی مشتری پیشرط لگا دے کہ فلال وقت تک پھل درخت پرر ہیں گے تو

يه بالاجماع باطل ہے۔(المغنی لابن قدامة:۴/۷۲)

ایک تو مدیث مجوث عند کی و جدسے دوسرے پیکن عشرط کے ساتھ ہے جوکہ جائز نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیع بغیر قیدوشرط کے ہونداس میں ترک کی شرط ہواور مذاقع کی، یہ صورت اختلافی ہے،ائمہ ثلاثہ کے نز دیک بیع باطل ہے، جیسا کہ دوسری صورت میں باطل ہے۔

جبکہ امام اعظم عث یہ کے نزد یک پہنچ جائز ہے، جیسا کہ صورت اولیٰ میں جائز ہے اور بائع کے لئے جائز ہے کو فی الحال کھل توڑنے پرمجبور کرے۔

ائمہ ثلاثہ کا استدلال حضرت ابن عمر رہائی ہیں کہ مدیث مذکور کے عموم اور اطلاق سے ہے، اس لئے کہ اس حدیث میں تباع قبل بدوصلاح سے مطلقاً مما نعت آئی ہے، جس میں تمام صورتیں داخل ہیں، البتہ صورت اولی یعنی بیع بشرط القطع عقلاً متثنی ہے، کیونکہ قطع کے بعد بیع محل نزاع نہیں، چونکہ دراصل وہ شسر مقطوع کی بیع ہے، نہ کہ تم معلق کی ۔ (المغنی: ۲/۷۲)

حنیہ کے نزدیک صورت ثلاثہ حقیقتاً صورت اولیٰ میں داخل ہے اور اطلاق صرف نفطی ہے، حقیقی ہیں، چنانچہاگر بائع نے اس کو بیع کے بعد کھل کا سٹنے کا حکم دیا تو مشتری پر کا ٹنا واجب ہوجائے گا، تو گویا کہ بظاہر تو اطلاق ہے اور حقیقت میں اطلاق نہیں بلکہ قطع کی شرط کے ساتھ ہے، لیکن اگر بائع نے کا شنے کا حکم نہیں دیا تو اس صورت میں مشتری پر کا ٹنا واجب نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ کا ٹنا بیع کا مقتنی نہسیں، بلکہ اس وجہ سے نہیں کہ کا ٹنا بیع کا مقتنی نہسیں، بلکہ اس وجہ سے نہیں کہ کا ٹنا بیع کا مقتنی نہسیں، بلکہ اس وجہ سے کہ بائع نے اپنے حق کے بار سے میں تسابل سے کام لیا ہے جیسا کہ بائع شرط قطع کے ساتھ بیع کر سے اور پھر نری کر کے کا شنے کا حکم نہ د سے تو جائز ہے، لہانے اصورت اولیٰ اور ثالثہ میں مالاً کوئی فرق نہیں۔ (فتح احد پر مردی کر کے کا شنے کا حکم نہ د سے تو جائز ہے، لہانے اصورت اولیٰ اور ثالثہ میں مالاً کوئی فرق نہیں۔ (فتح احد پر مردی)

امام طحاوی عمشیہ نے صورت ثالثہ کے جواز پر ابن عمر خالفین کی اس روایت سے استدلال کیا ہے جس کی تخریج امام بخاری عمشیہ نے کتاب البیوع میں کی ہے۔ (شرح معانی لا ٹار:۲/۲۳۰)

 کی تابیر کی جاچکی ہوتواس کا مچل بائع کا ہوگاالا پیکہ مشتری اس کی شرط کر لے۔]

اورطریق استدلال یہ ہے کہ تابیر'' پیوندکاری''بدوصلاح سے پہلے ہوتی ہے اور آنحضرت طلقے علیے آنے نے کھجور کے درخت کی بیع کی اجازت تابیر کے فوراً بعد دی ہے جواس بات کی دلسیال ہے کہ بیع قسبال بدوصلاح جائز ہے،اسی لئے فرمایا کہ کھیل بائع کا ہوگامگریدکہ شتری شرط لگا دے۔

اس پرا گرکوئی اشکال کرے کہ یہ تو در حقیقت کھجور کے درخت کی بیع ہے اور تبعاً کھجور کے کھیل کی بیع ہے، البنداا گرچ قبل بدوصلاح کھیل کی بیع توہے مگر اصلاً نہیں تبعاً ہے، جس سے یہ لازم نہسیں آتا کہ منفرداً بھی قبل بدوصلاح کھیل کی بیع جائز ہے۔

تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات فقہ میں مسلم ہے کہ جو چیز شرط کے بغیر بیع میں داخل نہ ہواس چیز کی بیع منفر داً جائز ہے، کی بیع منفر داً جائز ہے، کی بیع منفر داً جائز ہے، توانفراد کی صورت میں بھی قبل بدوصلاح کھل کی بیع جائز ہوگی۔

جیسا کہ ولدالثاۃ ہے کہ بیع شاۃ میں شرط لگانے کے بغیر داخل نہیں الہٰذاانفراداً بھی اس کی بیع جائز ہے، برخلاف حمل کے کہ وہ بیع میں بغیراشتر اط کے داخل ہے، لہٰذاانفراداً اس کی بیع جائز نہیں ۔

اور صدیث شریف میں آنحضرت مانتیج آنم نے تصریح فرمائی ہے کہ مجمور کا کھیل درخت کی بیع میں داخل نہیں ہمگر یہ کہ شرط لگا لے المبدا صدیث سے بیع الثمر قبل بدوصلاح کا جواز معلوم ہوتا ہے،خواہ کھیل درخت کے تابع ہویا منفرد اُسی کی بیع ہو۔

### ث فعیہ کے استدلال کا جواب

شخ ابن الہمام عنیا سے خافعیہ کے استدلال کا جواب یہ دیا ہے کہ مدیث شریف میں نہی دوسری صورت پرمحمول ہے، یعنی جبکہ بیع بشرط الترک ہواور مشتری پیشرط لگادے کہ معسین وقت تک یہ کھیل درخت پر لگے رہیں گے اور ظاہر ہے کہ صدیث کے عموم پر انہوں نے بھی عمل نہیں کیا کیونکہ مدیث کے عموم میں تینوں صورتیں داخل ہیں، چنانچے انہوں نے صورت اولی یعنی بیع بشرط انقطع والی صورت کو عقلاً مستثنی قرار دے کر جائز کہا ہے، جبکہ ہم نے صریح صدیث لی وجہ سے مدیث کے ظاہر سرکو چھوڑ ا ہے اور

تیسری صورت یعنی بیع بشرط الاطلاق کو جائز کہاہے۔

ہمارے مملک کے راج ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس ظائنیٰ کی روایت میں اس بیع کی ممانعت کی وجہ دھوکہ اور و ویہ کہ دھوکہ صرف صورت ثانیہ میں ہوسکتا ہے اور و ویہ کہ بیٹے بہ شرط الترک کی جائے نہ کہ صورت اولیٰ اور ثالثہ میں ،اور و و دھوکہ یہ ہے کہ جب غیر بختہ وغیر تیار پھل بہ شرط الترک کی جائے نہ کہ صورت اولیٰ اور ثالثہ میں ،اور و و دھوکہ یہ ہے کہ جب غیر بختہ وغیر تیار پھل بہ کہ کئی الترک بیچا جائے گااور اس کی قیمت وصول کی جائے گی تو ممکن ہے کہ پھل تسیار ہونے سے پہلے ،ی کئی آفت مثلاً آندھی ،بارش وغیر و کی وجہ سے ضائع ہوجائیں اور مشتری کو اپنا حق نمل سکے ،تو جب عسلت نہی دھوکہ ہے اور و و تیسری صورت میں موجو د نہیں ،لہذا ممانعت بھی نہیں ہوگی بلکہ جواز کا حکم لگا یاجائے گا۔

### بعد بدوصلاح كاحكم

ائمة ثلاثة كے نز ديك بعد بدوصلاح کھلوں کی بیع تینوں صورتوں میں جائز ہے، یعنی بـشـرط القطع، وبشرط الترک، والاطلاق \_

اوران کے نز دیک اطلاق کی صورت میں مشتری کو بیٹن حاصل ہے کہ کچلوں کو توڑنے کے وقت تک درختوں پر باقی رکھے، جیسا کہ بشرط الترک کی صورت میں وہ اس کا حقد ارہے۔

ان حضرات کاات دلال مفہوم مدیث سے ہے چونکہ مدیث میں نہی قبل بدوصلاح کے ساتھ مقید ہے، لہذا نہی اس کے ساتھ کقی اور جو کھل بعد بدوصلاح بیچا جائے گااس سے نہی کا کوئی تعلق نہیں۔
حضرت امام الوعنیف اور امام الویوسٹ جو تالیڈ کیا گئے تعد بدوصلاح میں بھی صرف دوصورت میں بعی حب از ہے، یعنی بشرط القطع کی صورت میں کہ بائع یہ شرط لگا دے کہ مشتری فوراً اپنا کھل درخت سے کا ہے لے اور اطلاق کی صورت میں کہ بغیر کئی شرط ہو جائے نہ اتار نے کی شرط ہو اور خدر کھنے کی شرط ہو۔

اطلاق کی صورت میں مشتری سے اگر بائع کی طرف سے اتار نے کا مطالبہ ہوتو اس پر اتار نا واجب ہوگا۔

اورایک صورت میں بیع فاسد ہے، یعنی بشرط الترک کہ مشتری پیشرط لگادے کہ پھل اتارنے کے

----وقت تک درخت پر لگے ہیں گے۔

گویا کہ حضرات شیخین کے نز دیک قبل بدوصلاح اور بعد بدوصلاح میں کوئی فرق نہسیں ہے اور ان حضرات کے نز دیک دونول صورتول میں حسکم برابر ہے، کیونکہ بیحضرات مفہوم کو جمت تسلیم نہیں کرتے، البتہ قبل بدوصلاح کی قیداحتراز کے لئے ذکر نہیں کی گئی بلکہ عرف اورعادت کے پیش نظراس کو ذکر کیا ہے، اس لئے کہ عموماً لوگ قبل بدوصلاح کھل کی خرید وفروخت بشرط الترک کرتے تھے۔

اورامام محمد عن بین کے خور دیک مسئلہ میں تفصیل ہے اور وہ بدکہ اگر بعد بدوصلاح کھل میں پوری بڑھوتری نہیں آئی ہے اور ابھی تک اجزاء محمل نہیں ہوئے میں تو پھر شخین کے قول کی طرح بہتے بھی بشرط الترک فاسد ہے، کیونکہ جب ترک کی وجہ سے مزید اجزاء بڑھیں گے تو گویا ایک معدوم چیز کی شرط الترک فاسد ہے، کیونکہ جب ترک کی وجہ سے مزید اجزاء بڑھیں گے تو گویا ایک معدوم چیز کی شرط بہتے میں لگائی گئی جو کہ مشتری کو بلاعوض مل رہی ہے لیکن اگر بعد بدوصلاح کھل کے اجزاء مکل ہوگئے اب مزید بڑھوتری نہیں ہوگی صرف پلنے کی دیر ہے تو پھر درخت پر پھل چھوڑ نے سے مزید اجزاء نہیں بڑھیں گے اور اس صورت میں 'شرط الترک' اگر چہ عقد کے تقاضا کے خلاف ہوائوں اس میں احدالعاقد بن کا نفع بھی ہاس لئے قیاساً پہتے بھی جا تر نہیں ہونی چا ہئے،البت امام محمد عنہ بیا تھائی اس کی وجہ سے جو از کی گئیائش ہے، چنا خواسی بنیاد پر امام طاوی عنہ اللہ تھا ہی اس قول ہی امام محمد عرفی اس کے قول کے ساتھ کی گئیائش ہے، چنا نوری عنایہ دیرا مام ابو یوست عین اللہ تول بھی امام محمد عرفی اللہ تھا کہی در کرکیا ہے۔ (فق القد برئ عنایہ مام اور بور عنایہ اللہ تھا تھی امام محمد عرفی اللہ تھا تھی در کرکیا ہے۔ (فق القد برئ عنایہ مام اللہ بیات کے قول کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (فق القد برئ عنایہ مام اللہ بیات کے قال کی اللہ تھی امام محمد عرفی اللہ تھی اللہ تھی ہی اللہ بیات کے قول کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (فق القد برئ عنایہ مام اللہ بیات کے قال کے ساتھ در کرکیا ہے۔ (فق القد برئ عنایہ در مع عنایہ در مع عنایہ در اللہ بیات کی اللہ تھی ہو کہ کو اس کو کو اللہ میں اللہ بیات کی اللہ تھی ہو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کہ کیا ہو کے در فق کی کو کر مع کو کھر کو کھر کھر کو کھر کے کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کس کو کھر کو کھر کو کہ کو کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کہ کو کہ کو کھر کو کھر کی کو کھر کر کو کھر کو

# ممانعت بيع قبل صلاح ثمر

 **حواله:** بخارى شريف: ٢٩٢١، باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها، حديث نمبر:٢١٣٧، مسلم شريف: ٢/٢١، باب وضع الجرائع، حديث نمبر: ٥٥٥ ١ ـ

توجمه: حضرت انس طالتین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالتے علیم نے خرمایا ہے (درختوں پر) کپلوں کی بیع سے بہال تک کہ وہ پہنتہ ہوں کہی نے عرض کیا: "تز ھی "(پہنتہ ہونے) سے کیا مراد ہے؟ آنحضرت طالتے علیم نے ارشاد فرمایا: یہال تک کہ سرخی آ جائے اور آنحضرت طالتے علیم نے (یہ بھی) فرمایا: بتلاؤ! اگراللہ تعالیٰ کھل کو روک دے (کہ پیداواری نہ ہو) تو (پھسر) کوئی شخص اپنے کھائی کے مال کوئس و جہسے لے گا؟

تشريح: تفصيل او پر گذر چکي ـ

### ایک سےزائد سال کے لئے فروخت کرنا

(ك ٢ ك ١ ك ٤ ك ك ك جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ مَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ بَيْعِ السِّنِيْنَ وَامَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِجَ. (روالامسلم)
عواله: مسلم شريف: ١ / ٢ ١ ، باب وضع الجرائح وكراء الارض، حديث نمبر: ١٥٥٣ .

توجمہ: حضرت جابر طالتہٰ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلفیۃ آج ہے۔ اپند سالوں کی بیع سے (باغ کے مجلول کی) اور آنحضرت طلفیۃ آج ہے کہ حضرت رسول ایک بیع سے (باغ کے مجلول کی) اور آنحضرت طلفیۃ آج ہے حکم فرمایا: آفات (کی وجہ سے درختوں کے مجل میں مشتری کو جونقصان ہواہے اس بناء پراس) کے وضع کرنے کا۔

تشویج: بیج النین بیج معاوم کوئی کہتے ہیں، وضع الجواگے سے مرادیہ ہے کہ مشری کے میسع پر قبضہ کر لینے کے بعداس پر کوئی آفت آ جائے تو بائع ثمن کم کرد ہے۔ اس صورت میں وضع جواگح کا امر حنف اور جمہور کے نز دیک استحب بی ہے وجو بی نہیں، کیونکہ مشتری کے قبضہ کر لینے کے بعدوہ چیزمشتری کے ضمان میں چلی گئی، اگر آفت قبل القبض آئے توضع حواگح واجب ہوگا، کیونکہ وہ میسع بائع کی ضمان میں ہلاک ہوئی ہے اس کے ہلاک ہونے سے بیج فنخ ہوجا ہے گی اور بائع ممن کا متحق نہیں رہے گا۔

اگلی مدیث میں نفظ آرہے ہیں: ''فلایحل لک اُن تأخذ منه شیئاً''[تیرے لئے طال نہیں کہاں میں کچھ لے۔ یہال عدم طت سے مراد مطلقاً کراہت اور غیر مناسب ہونا ہے، جوبطور عموم مجاز کے کراہت تحریمی اور تنزیبی دونوں کو شامل ہے۔ قبل القبض کی صورت میں کراہت تحریمی ہوگی اور بعد القبض کی صورت میں تنزیبی ۔ (اشر ف التوضیح: ۲/۳۹۵)

#### نقصان كاضامن كون؟

﴿٢ ٢ ٢ } وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ بِعْتَ مِنْ آخِيْكُ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ آنُ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ آخِيْكَ بِغَيْرِ حَتِّ. (روالامسلم)

عواله: مسلم شريف: ٢/٢ م كتاب المساقاة ، باب وضع الجوائح ، حديث نمبر: ١٥٥٣ م

توجمہ: حضرت جابر وظائمیُہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیعے آیے آئے ارشاد فر مایا: اگرتم نے اپنے بھائی (مسلمان) کو بھیل فروخت کیا (یعنی درخت پر) اور پھراس کو آفت پہنچ جائے تو (از روئے تقویٰ اور پر ہیزگاری) تیرے لئے حلال نہیں اس سے کچھ (بھی مال) وصول کرنا، ناحق اپنے بھائی کا مال کس بناء پرلوگے؟

تشویہ: اس مدیث شریف کے اندروضع جوائح کا حکم ہے، یعنی اگر مشتری کے پاس سامان ہلاک ہوجائے وبائع کو جائے کہ اس کے تمن کو معاف کر دے۔

جوائح: جائحہ کی جمع ہے، آفت سمایہ کو کہتے ہیں بعض لوگوں نے چوری کواس کے اندر داخل کیا ہے اوربعض نے خارج مانا، اب اس مئلہ کے اندراختلاف ہے کہ اس ہلاکت کی صورت میں مبیع کا ضمان مشتری پر آئے گا، یا ضمان بائع پر آئے گا؟ جمہور کے نزدیک دو حال سے خالی نہیں، اگروہ مشتری کے قبضہ مشتری کے قبضہ مشتری کے قبضہ مشتری کے اندرنقصان ہوا تو ضمان مشتری سے اورا گربائع کے قبضہ کے اندرنقصان پہنچا تو بائع کے ضمان سے ہلاک ہوگا۔ امام مالک وغیرہ نے اس حدیث سے استدلال کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث بدوصلاح سے قبل پرمحمول ہے۔

### اشاء منقوله میں صحت بیع کے لئے قبضہ لازم

[ ٢ ٤ ٩ ] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوْا يَبُتَاعُوْنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوْا يَبُتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِي آغَلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُونَه فِي مَكَانِهِ فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِه فِيْ مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ. (رواه ابوداؤد) وَلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِه فِيْ مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوْهُ. (رواه ابوداؤد) وَلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِه فِيْ مَكَانِه حَتَّى يَنْقُلُوهُ. (رواه ابوداؤد) وَلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِه فِيْ مَكَانِه عَتْى يَنْقُلُوهُ.

**عواله:** ابو داؤ د شریف: ۲/۲ ۹ م، باب بیع الطعام قبل ان یشتو فی، حدیث نمبر: ۳ ۹ مسر

قوجمه: حضرت عبدالله بن عمر والتخريخ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رشی اُتنظم بازار کے بالائی حسب میں غلوخرید کرتے اور پھراس کواسی جگہ (قبضہ کئے جانے سے قبل ہی) فروخت کر دیتے تھے، حضرت ربول اکرم طفی عادم ان کواسی جگہ میں فروخت کرنے سے منع فرمادیا، یہاں تک کہ وہ اس کواس جگہ سے منتقل کر دیں۔

تشویق: اس مدیث میں نیع الطعام قبل الاستیفاء کی ممانعت ہے، استیفاء بمعنی قبض اور وصول کرنا، یعنی اگر کوئی شخص غلہ کی قسم کی کوئی چیز خرید ہے اور خرید نے کے بعداس کو ف روخت کرنا حب ہے تو اس کو حب ہے کہ پہلے اس پر قبضہ کر ہے، اس کے بعداس کو ف روخت کرے، لین ہر چیز کا قبضہ اور استیفاء اس کے حب ال کے مناسب ہوتا ہے، بعض چیز ول کا قبضہ یہ ہے کہ اس شی کو دوسر سے شخص کے ہاتھ میں دیا جا ہے اور بعض چیز ول کا قبضہ تخلیہ ہے ہوتا ہے، یعنی بائع چیز کو ف روسر سے شخص کے ہاتھ میں دیا جا ہے اور بعض چیز یو کی جیزیہ گئی ہے تو اس کو جب حب ہے یہاں سے اٹھا، اور بعض صور تول میں قبضہ نقل شی سے ہوتا ہے، یعنی مشتری نے اس مبیع کو جس جگہ سے خریدا ہے وہاں سے اور بعض صور تول میں قبضہ نقل کر د ہے، اور یہ وہال ہوتا ہے جہال پر غلہ کی بیع جزاف اُراٹکل سے) ہو، اس کوکسی دوسری جگہ منتقل کر د ہے، اور یہ وہال ہوتا ہے جہال پر غلہ کی بیع جزاف اُراٹکل سے) ہو، اور اگر کوئی شی کیلا یا وزنا ف روخت کی جا ہے تو وہال پر اس کوکیل کرلیت یا وزن کرلیت ایس اس کا قبضہ ہے۔

## بیع اقبض سے ہی کن کن اشاء میں ہے؟

اسی کے بعد جانا چاہئے کہ یہ حکم طعام میں تومتفق علیہ ہے کہ اس کی بیع قبل القبض جائز نہسیں، متعدد احادیث میں اس کی تصریح ہے، طعام کے علاوہ باقی کن کن اشاء میں یہ حکم جاری ہوگا اس میں علماء کا اختلاف ہے۔اس میں چارقول ہیں:

(۱) .....حضرت امام سفافعي ومحمد عن المنافعي ومحمد عن المنافعي ومحمد عن المنافعي ومحمد عن المنافع ومحمد عن المنافع ومحمد عن المنافع والمنافع ومحمد عن المنافع ومحمد عن المنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع ومحمد عن المنافع ومحمد عن المنافع والمنافع و

(۲) .....اور شیخین امام ابوعنیفه و ابو یوست عند این کی عقار (زمین) کے علاوہ تمام منقولات کا ہیں۔ بہی حسکم ہے، اس مذہب میں صرف عقار کا استثناء ہے، بخلاف پہلے مذہب کے کہ اس میں کسی چیز کا استثناء نہیں۔

(۳) .....حضرت امام احمد عث بین کے نزد یک جمله مکیلات وموز و نات کا ہی حکم ہے،اس کے علاوہ باقی دوسری چیزول کا پیچکم نہیں ہے۔

(۴).....حضرت امام ما لک عِبْ لی*رے ن*ز دیک پیچم صرف ما کول اورمشروب کاہے۔

## امام ما لك اورجمهور كاايك اوراختلاف

اس کے بعد یہاں ایک اختلاف اور ہے، وہ بھی مجھ لینا چاہئے وہ یہ جمہورعلماءاورائمہ ثلاث کے نزدیک بیع طعام مطلقاً قبل القبض جائز نہیں یعنی چاہے اس کو جزافاً (المکل سے) خریدا ہویا کیلاً ،اور حضرت امام مالک عرف اللہ کے قول مشہور میں جزاف اورغیر جزاف میں فرق ہے، وہ یہ کہ جوغلہ جزاف خریدا گیا ہواس کی بیع قبل القبض جائز ہے اور جو کیلاً خریدا گیا ہواس کی بیع قبل القبض جائز ہیں اور مشتری کا اس کو کیل کرلینا ہی اس کا قبضہ ہے ۔حضرت امام مالک عرف اللہ کا استدلال اس مدیث شریف سے ہے اس کو کیل کرلینا ہی اس کا قبضہ ہے ۔حضرت امام مالک عرف اللہ کی بیت کا استدلال اس مدیث شریف سے ہے جس کے لفظ یہ بیں: "نھی ان یہ عاحد طعاما اشتر اہ بکیل حتی یستو فیہ" یعنی آپ نے منع فرمایا ہواس بات سے کہ کوئی شخص اس طعام کوجس کو اس نے کیلاً خریدا ہوو و اس کی بیع قبل الاستیفاء کرے،

اس مدیث شریف میں "اشتراہ بکیل" کی قید مذکور ہے، جمہوریہ کہتے ہیں کہ "اشتراہ بکیل" کی قید احترازی نہیں، جس کا قرینہ باب مذکورہ کی مدیث اول ہے، جو مطلق ہے۔ (الدرالمنفود، ۵/۳۰۸)

## است ياء منقوله مين تصرف قبل القبض جائز نهيس

﴿٢٢٠} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهْ وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهْ وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيه وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى يَكْتَالَهُ وَلَا مُثَافِق عَلَيْهِ

عواله: بخارى شريف: ١/٢٨٦، باب بيع الطعام قبل ان يقبض، مديث نمبر: ٢٠٨٩، مملم شريف: ٥/١، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، حديث نمبر: ٥٢٥ ا \_

ترجمه: اوران یعنی حضرت عبدالله بن عمر و النین سے بی روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم مطاقی ہے ہے۔ اوران یعنی حضرت عبدالله بن عمر و النین سے بیال تک کداس پر مکمل قبضه حاصل کے ارشاد فر مایا: جس شخص نے غلاخرید کیا تواس کو فروخت میں ہے بیبال تک کداس کو کیل کرلے۔ کرلے ، اور حضرت ابن عباس و النین کی ایک روایت میں ہے بیبال تک کداس کو کیل کرلے۔ تضمیل او پرگذر جکی۔

### ايضأ

النوع الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ الله عَنْهُمَا قَالَ اَمَّا الَّذِي عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ امَّنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُّبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُّبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبْهُمَا وَلَا اَحْسَبُ كُلَّ شَيْمٍ الله مِثْلَة . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
عَبَّاسٍ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا وَلَا اَحْسَبُ كُلَّ شَيْمٍ الله مِثْلَة . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
عَبُّاسٍ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا وَلَا اَحْسَبُ كُلَّ شَيْمٍ الله عَنْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَىٰ عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَالطّعامَة الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

توجمه: حضرت عبدالله بن عباس خالفهٔ اسے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیع علیہ م نے جس امر سے منع فسر مایا ہے سووہ غلہ ہے کہ جب تک قبضہ (ند) ہوفسروخت (ند) کیا جاسے۔ حضرت عبدالله بن عباس طالغُهُمْ فرماتے میں کدمیراخیال ہے کہ ہرشی کاحکم اس کے مانندہے۔ قضیل اوپرگذرچکی۔

## تلقى رئىبان كاحكم

[ ٢ ٢ ٢ ] وَ عَنْ اَبِهِ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَلَقُّوْا الرُّكْبَانِ لِبَيْعِ وَلَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوْا اَوْلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَصُرُّوا الربِلَ وَالْعَنَمَ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا اَوْلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَصُرُّوا الربِلَ وَالْعَنَمَ فَلَى بَعْنَ اللهِ عَلَى الْعَنْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

**حواله:** بخارى شريف: ۱/۲۸۸، باب النهى للبائع ان لا يحفل الابل و البقر و الغنه، مديث نمر: ۲۱۰۳، مسلم شريف: ۳/۲، باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه ، حديث نمبر: ۵ ۱ ۵ ۱ ـ

توجهه: حضرت ابوہریہ و فائٹیئی سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم ملتے ہے آئے ارشاد فرمایا: (غلدلانے والے) قافلے سے آ گے جا کر خرید کرنے کی و جہ سے ملا قات نہ کرو (بلکہ اس کو منڈی میں لانے دو) اور تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ دوسرے سے بڑھ کر قیمت لگائے (بولی لگائے مالانکہ خرید نے کی نیت نہیں تا کہ دوسرادھوکہ میں پڑجائے ) اور شہری دیباتی قیمت لگائے فروخت نہ کرے اور اونٹ اور بکری کے تھنوں میں دودھ مجبوں نہ کرو، (جس سے کہ خرید ارکو دھوکہ مورو دورو الاخیال کرے) موا گرکی شخص نے اس کے بعداس جانورکو خرید لیا تو دودھ نکا لئے مواوروہ زیادہ دودھ والا خیال کرے) موا گرکی شخص نے اس کے بعداس جانورکو خرید لیا تو دودھ نکا لئے کے بعداس کو اختیار ہے (دونوں صورتوں میں جو بہتر جانے) کہ اگروہ اس پر رضا مندہ توروک لے اس کو اور اگروہ ناخوش ہے تواس کو واپس کردے ایک صاع کھوروں کے ساتھ۔

کو اور اگروہ ناخوش ہے تواس کو واپس کردے ایک صاع کھوروں کے موئی بکری خرید کی تو اس کو تین روز اور مسلم کی ایک روایت میں ہے: جس شخص نے دودھ دو کی ہوئی بکری خرید کی تو اس کو تین روز

تک اختیارہے، پھرا گروہاں کو واپس کرے تواس کے ساتھ ایک صاع طعام (بھی) ہوگیہوں بنہو۔

## تلقى رئبان

تشویع: احادیث شریفه میں اس کی تعبیر مختلف الفاظ سے کی جاتی ہے، تلقی الرکبان، تلقی البلع، تلقی البیوع اور بھی صرف تلقی کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ جبکہ معنی سب کے ایک ہیں اور وہ یہ کہ جو تجارت اور دیباتیوں کے قافلے باہر سے غذا وغیرہ اموال لارہے ہیں، منڈی اور شہر میں آنے سے پہلے اور بازار کا بھاؤم معسلوم کرنے سے پہلے راسستہ میں ان سے مودا کرلیٹ اگویا کہ شہر سے نکل کران کا استقبال اسی لئے کیا جب تا ہے۔ تا کہ ان کو بھاؤ کا بہت منہ چلے۔ اور اصل بھاؤم علوم ہونے سے قبل ان سے سامان خرید لیا جائے۔

اس بیع کی ممانعت کی حکمت بعض حضرات نے یہ بتائی ہے کہ' جابین'''یعنی شہر کی طرف سامان لانے والے تا بر' نقصان سے بچ جائیں، کیونکہ اگرانہوں نے شہر آنے اور بھاؤ معلوم کرنے سے پہلے سامان بیچا تواس میں ہوسکتا ہے کہ ان کو دھوکہ ہوجائے اور' متلقی''ان کا استقبال کرنے والا ان سے کم قیمت پرخرید لے۔

اوربعض حضرات نے فسر مایا ہے کہ اس میں شہر والوں کو ضرر سے محفوظ کرنا ہے، اس لئے کہ ہمتلقی''یعنی ان کا استقب ال کرنے والاجب ان سے سامان خرید لے گاوہ فوراً شہر یوں پر نہیں یہ گابلکہ بھاؤ بڑھنے کا انتظار کرے گا، جس سے شہریوں کو تکلیمنہ ہوگی اور ان کے حق میں مہنگائی بڑھ جا ہے۔ (المغنی: ۲/۱۵۲)

 پھر حنابلہ اور شافعیہ کے نز دیک جالب یعنی شہر میں سامان لانے والا آ دمی اگر راستے میں سامان تجارت بیج دے تو شہر آنے کے بعداس کو تین دن تک خیار حاصل ہوگا کہ مشتری سے واپس ایب امال نے بے تام ہوگئی، لہٰذااس کو خیار مال لے لے تاکہ دھوکہ سے اپنے آپ کو بچا سکے جبکہ حنفیہ کے نز دیک بیع تام ہوگئی، لہٰذااس کو خیار ماصل نہیں \_(اعلاء المن: ۱۸۹/ ۱۸۹)

ان حضرات کا استدلال حضرت ابوہریرہ و شائنینی کی روایت سے ہے جواس کے بعد متصلاً مذکور ہے، جس میں ارشاد ہے: ''فاذااتی سیدہ السوق فھو بالحیار ''یعنی جب' مال مجلوب' کا ما لک شہر میں آ جائے اور بھاؤمعلوم کر ہے تو بھراس کو عقد کے رد کرنے میں اختیار ہے جیا ہے برقسرار رکھے اور عائے کرد ہے۔ (المغنی: ۱۵۲) میں

حنفیہ کے نزدیک مالک کو کوئی خیار حاصل نہیں ،اس لئے کہ جو ضرراس کو لاحق ہوا و ہ اس کا اپنا قصور ہے کہ قیمت کے سلسلے میں اس نے مشتری کی بات پر اعتماد کیا ہے حالا نکہ مشتری کا نصب العسین تو قیمت کوئم کرنا ہی ہوتا ہے ۔ (مبارق الازبار: ۱/۲۳۳)

اورظاہر ہے کہ مشتری کے دھوکہ دینے سے خیار ثابت نہیں ہوتا، جیبا کہ حضرت حبان بن منقذ رہائی فیڈ کے لئے سٹ ارغ عَالِیہ اِلْا کے نظر ط لگانے کے بغیر خیار ثابت نہیں کیا، لہٰذا یہاں بھی شرط کے بغیر خود بخود خیار ثابت نہیں ہوگا۔

حدیث کا جواب حنفیہ کی طرف سے ایک تو یہ ہے کہ یہ صدیث متر وک الظاہر ہے،اس لئے کہ ظاہر مدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے کہ ظاہر علی قیمت کے صدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو ہر حال میں خیار حاصل ہوگا، حالا نکہ اگر خرید و فسر وخت بازار کی قیمت برجو تو اس صورت میں ان حضرات کے نزد یک بھی خیار نہیں ہوگا، لہٰذا بہد یث احناف کے خلاف جحت نہیں ۔ (اعلاء النن: ۱۸۹/۱۸۹)

دوسرے یہ کہ بیمدیث سیاست پرمحمول ہے، خیب ارکاذ کرحضورا قدس طلطے علیے آنے بطور سے یہ کہ بیمدیث سیاست کیا ہے تا کہ لوگ اس عمل سے باز آ جائیں اوران کوخوف ہوکہ بائع کو جب خیار ہے تووہ مال واپس لے سکتا ہے۔

اوربعض حضرات نے اس مدیث کو دیانت پرمحمول کیاہے بذکہ قضاء پر ،اسلئے کہ دھوکہ دینے والے

پر دیانةً بدلازم ہے کہنے فنح کردے یا جب مشتری تقاضا کرے توبیا قالہ کرے ۔ (محمد فتح الملهم: ١/٣٣٣)

#### البيع على بيع البعض البيع على بيع البعض

اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی آ دمی دوسرے سے کوئی چیز خیار شرط رکھ کرخرید سے اور تیسرا کوئی آ دمی آ جائے اور مشتری سے کہے کہ تم اس عقد کو فنح کر دو، میں اس جیسی چیز اس سے کم قیمت پریااس سے اچھی چیز اس قیمت پرتمہیں دونگا۔

اسی کے حکم میں 'شراء علی شراء البعض' بھی داخل ہے اوروہ یہ ہے کہ خیار بائع نے رکھا ہے، اب تیسرا کوئی شخص آتا ہے اور بائع سے کہتا ہے کہتم یہ چیزاس مشتری کونہیں پچومیں اس قیمت سے زیادہ پر خریدلوں گا،یہ دونوں صورتیں مدیث کی وجہ سے ممنوع ہیں لیکن بیع ہوجائے گی، اگر چہ ایساعمل کرنے میں کسی ایک کونقصان ہے۔ (المغنی: ۳۸/۱۲۹)

قاضی عیاض عین مینید فرماتے ہیں کہ مدیث کامطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے سودے پرسودانہ کرے اور یہ اس وقت ہے جبکہ بیچنے والا اور خریدار کسی ایک قیمت پرمتفق ہو گئے ہوں اور عقد بیع کی طرف مائل ہو گئے ہوں، لہٰذااب کسی تیسرے کے لئے مناسب نہیں کہ وواس چیز کو لینے کاارادہ کرے اور زیادہ دام لگا کران کامعاملے خراب کرے۔ (ائمال المعلم: ۴/۱۷۸)

چنانچ چضرت ابوہریرہ طالتہ؛ کی آنے والی مدیث میں ارشاد ہے: "و لایسم المسلم علی سوم اخیه" [اورکوئی مسلمان کے بھاؤید کائے۔]

بعض حضرات نے اس حکم کولفظ "مسلم" اور "اخ" کی وجہ سے سلمان کے ساتھ فاص کیا ہے،
لیکن جمہور کے نز دیک اس حکم میں سلمان کے علاوہ ذی اور متامن بھی داخل ہیں، البت ، چونکہ اکتشر
معاملات مسلمانوں کے آپس میں ہوتے ہیں اس لئے فالب عادت کی بنیاد پر لفظ "مسلم" اور "اخ"
ذکر کیا گیا ہے، یہ کوئی احترازی قیم نہیں ۔ (ابی شرح ملم: ۱۷۸/ ۲۸ مرقاۃ: ۲۷/ ۲۸ فتح الباری: ۳۵۳۲)
جنانچ علامہ شامی عبی فی مرماتے ہیں:

"وذكر الا خفى الحديث ليس قيدابل لزيادة التنفير لان السوم على السوم يوجب

ايحاشاو اضرار اوهو فيحق الاخ اشدمنعا"

مدیث میں بھائی کاذکرآیا ہے کیونکہ دوسرے کے بھاؤپر بھاؤکرنا باعث وحثت اور ضررہے اور ظاہر ہے کہ بھاؤکر باباعث وحثت اور ضررہے اور ظاہر ہے کہ بھائی کے حق میں اس کی ممانعت اور زیادہ ہے، جیسا کہ غیبت کے بارے میں کہا ہے: ''ذکر ک احاک بھایکو ہ''ایسے بھائی کا ایساذکر کرنا جس کو وہ پیند نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ غیبت صرف ملمان کی ممنوع نہیں بلکہ ذمی کی غیبت بھی نا جائز ہے۔ (فاوی شامیہ: ۱۲۸۸)

واضح رہے کہ نہی اس صورت میں ہے جب کہ بائع اور مشتری کے درمیان تمن متعین ہو جائے اور د ونول عقد بیع کی طرف مائل ہوجائیں لیک تعیین ٹمن سے پہلے اور عقد کی طرف میلان سے پہلے اگر کوئی تیسرا آجائے اور بھاؤلگ ئے تو یم منوع نہیں جیسا کہ "خطبة علی الخطبة"اس وقت ممنوع ہے جبکہ عورت کی طرف سے پہلے آدمی کی طرف میلان ظاہر ہوجائے اور اگر میلان ظاہر عوجائے اور اگر میلان ظاہر علی میلان طاہر عوجائے اور اگر میلان ظاہر عوجائے اور عوجائے اور میلان خان میلان طاہر عوجائے اور عوجائے اور

اس بیع سے نہی کامقصد کراہت بیع ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو بیع صحیح اور تام ہوگئی، البتہ دوسسرا آ دمی جو بھاؤلگا نے والا ہے گئہگار ہوگا، اور اہل ظاہر کے نزدیک بیع ہی منعقد نہیں جبکہ مالکیہ اور حنابلہ سے فیاد اور عدم فیاد دونوں قیم کی روایات منقول ہیں۔ (فتح الباری: ۳/۳۵۳)

و لا تناجشوا: "نجش" بفتح المنون و سكون الجيم، لغت مين شكار كوايك حبكه سے دوسرى جگه كى طرف برانگخت كرنے اور بھانے كے معنی ميں متعمل ہے، بعض نے فسريب اور دھوكه دينے كے معنی اور بعض نے رغبت دلانے اور بيجا تعريف كرنے كے معنی بيان كئے ہيں اور اصطلاحی معنی يہ ہيں كہ صرف مشترى كو دھوكہ دينے كے لئے اور اس كوسود سے كی طرف زیادہ راغب كرنے كے لئے زیادہ ثمن كی پیش كش كرنا مالا نكہ خود خريد نے كاارادہ نہيں ہوتا۔

حضرت ابراہیم حربی عین اللہ فرماتے ہیں کنجش یہ ہے کہ وہ شخص جس کا خرید نے کااراد وہ ہیں میسع کی زیاد وقیمت لگ کے یا مبیع کی خوب تعریف کرے تا کہ اس کے علاوہ کوئی اور گرال قیمت میں خرید نے کیلئے تیار ہوجائے۔ (تاج العروس من جواہر القاموں: ۳/۳۵۲)

اوراس کونجش اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں مشتری کی رغبت کو ابھارنا ہے اور سامان کی قیمت کو

بڑھانا ہے یااس بنیاد پرکہاس میں سامان تجارت کی مبالغہ آمیز تعریف ہوتی ہے۔ (فتح الباری: ۳۵۴) اور یااس لئے کہاس میں دھوکہ ہوتا ہے اور بھی اصل میں دھوکہ کو کہتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری عمینی فرماتے ہیں: "و ھو خدا ع باطل" (عمدة القاری: ۱۱/۲۲۳)

حکم اس کایہ ہے کنجش بالا جمساع حرام ہے،اگرناجش نے بائع کو بتا ہے بغیر اپنی طرف سے یہ ممل کیا ہے تو صرف وہی گنہ گار ہو گااور اگر دونوں کی موافقت سے یہ کام ہوا تو دونوں گنہ گار ہونگے۔(فتح الباری:۳/۳۵۲)

البت اگرسی بائع کو مال فروخت کرنے میں دھوکہ ہوتا ہواورلوگ اس سے قیمت مثل سے کم پر خرید تے ہوں تو اس صورت میں اگر کو کی نجش کر سے صرف اس لئے کہ فسسر دخت کرنے والے کو دھوکہ نہ ہو اور اس کا مال صحیح قیمت پر بک جائے تو یہ جائز ہے، بلکہ باعث اجر ہے کہ ایک مسلمان بھائی دھوکہ سے محفوظ رہا، یعنی بائع اور مشتری کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ (ابی شرح میلہ: ۱۸۱) م

# بيع نجش كاحكم

یہ حضرات فیاد کی و جدیہ بتاتے ہیں کہ حضوراقدس ملتے علیہ نے جش سے نہی فرمائی ہے اور نہی عقد کے فیاد کو مقتضی ہے۔

ہمارااستدلال اس سے ہے کہ نہی کا تعلق ناجش سے ہے نہ کہ عاقد سے ،لہذا عقد بیج میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو گااور پھر افعال شرعیہ سے نہی خود اس فعل کی صحت کی دلیل ہے،لہ نہ انہی کی وجہ سے کرامیت آتی ہے نہ کہ فساد،البت ہمار سے نزد یک اس بیج کو دیائة فنح کرناواجب ہے تا کہ گناہ کے ارتکا ہے سے بی جائے۔

والايبيع حاضر لباد: اس كے دومطلب بيان كئے گئے ہيں:

- (۱) .....شہری آ دمی زیادہ قیمت ملنے کے لالج میں اپنامال دیہا تیوں کے علاوہ دوسسروں پر نہ بیچے، صاحب ہدایہ نے ہی مطلب بیان کیا ہے اور نہی کو اس صورت کے ساتھ خاص کیا ہے جبکہ شہسر والے تکلیف اور قحط سالی میں ہول ۔
- (۲) .....جمہور فقہاء اور محدثین کے نز دیک اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر سری دیہاتی سے یہ کہے کہ تم اپنا مال خود نہیں پچو، میر ہے پاس چھوڑ جاؤ، میں تم سے زیادہ ماہر ہوں، بڑی آ سانی کے مال خود نہیں پچو، میر نے پاس جھوڑ جاؤ، میں میں وہ شہر سری دیباتی کاوکیل بن جاتا ہے۔ مالاء المنن:۱۸۸/۱۸۸)

دونوں تفییروں میں فرق یہ ہے کہ پہلی تفییر میں عاضراور شہری اپنے مال کابائع ہے اور دیباتی "بادی'اس کا خریدار ہے، جبکہ دوسری تفییر میں بائع اور فروخت کرنے والا دیباتی ہے اور حاضراس کا وکیل ہے۔

لفظ صدیث کے اعتبار سے دوسری تقییر راج ہے، کیونکہ لفظ 'بیع''کو''لام' کے واسطے سے متعدی کیا ہے، جو تو کیل کے معنی میں ظاہر ہے، لہٰذا ''لا یبیع حاضر لباد'' کے معنی یہ ہول گے کہ کوئی شہری دیماتی کا وکیل بن کراس کا مال فروخت نہ کر \_ے اوراسی معنی کا استنباط امام طحاوی عمین سے حضرت جابر وٹالٹنڈ کی روایت سے بھی کیا ہے، جس میں ارت اد ہے: ''دعو االناس یو زق اللہ بع ضہم من جس من ارت اوراسی میں اور قب کے جس میں اور قب کی میں اور میں بعض کو بعض سے بعض '' (طحاوی شریف:۲/۲۲) اوگول کو چھوڑ دوتا کہ اللہ تعالیٰ ان میں بعض کو بعض سے رزق بہنجائے۔]

اگر ہیلی تفییر مراد ہوتی اور صدیث کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی شہری دیباتی کے ہاتھ مال نہ بیچے تو لفظ ""بیع" کو "من" کے واسطے سے متعدی کیا جاتا اور یول کہا جاتا: "لا یبع حاضر من باد"

حكم

جمہور کی تفییر کے مطابق حنفیہ کے نز دیک یہ بیٹاس وقت مکروہ ہے جبکہ شہر والول کو ضرر ہواور وہ اس لئے کہ دیباتی اگرخو دبیچا تو وہ ستے دامول بیچا اور مخلوق خدا کو فائدہ ہوتااور شہسری کے بیجنے سے حنفیہ کی دکیل یہ ہے کہ ہی معلول ہے علت ضرر کے ساتھ، چنانچے حضرت جابر و النائی کی روایت میں ارشاد ہے، جو اس روایت کے بعد صل اول ہی میں مذکور ہے: "دعو اللناس یوزق اللہ بعضہ من بھم من بعض " [لوگول کو ان کے حال پر چھوڑ دو تا کہ اللہ تعالی کسی کے ذریعہ کی کورزق پہنچا ہے۔]

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ بیع فی صد ذاتہ ممنوع نہیں، بلکہ دفع ضرر کی وجہ سے ممنوع ہے۔

لہذا جب ضر منتفی ہو گا تو اس بیع کی مما نعت بھی منتفی ہو جائے گی، بلکہ یہ ایک قسم کی خب رخواہی ہو گی کہ دیباتی آ دمی کو نقصان ہو تا ہواور و فرید و فروخت کے معاملات سے ناوا قف ہواور کو کی شہری اس کا مال لوگول کے ہاتھ فروخت کرے، جس میں لوگول کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور خیر خواہی کی دعوت آ نحضر سے طبقے عاد ہے دی ہے:

حنید کی تائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کی تخریج سعید بن منصور نے اپنی سنن میں کی ہے ، جس میں ارثاد ہے: "انمانھی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یبیع حاضر لباد لانه ار ادان یصیب المسلمون غرتھم فاما الیوم فلا بأس" (انفح:۳/۲۷) یعنی حضورا کرم طافے ایج آنے شہری کو دیباتی کے مال بیجنے سے اس کئے نع فرمایا تا کہ تمام سلمان اس عمده مال سے مکل فائدہ حاصل کرسکیں، لیکن اب چونکہ تجارت میں وسعت ہو ہے کی ہے اور بیع حاضر لباد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا آج اس عمل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

"النّ يْنُ النَّصِيْحَةُ" (اعلاء النن: ١٤٩/ ١٢) [دين خيرخوا ي بيا-]

### حكم انعقاد

بیع کے انعقاد اور صحت کے بارے میں صنیفہ، ثافعیہ، مالکیہ اور ایک روایت میں امام احمد یہ فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص مدیث کی مخالفت کر کے اس طرح عقد کرتا ہے تواس کا عقب مصحصے اور تام ہوجائے گا، البتہ و ومخالفت مدیث کی وجہ سے گنہ گار ہوگا۔

جبکہ امام احمد عمینی دوسری روایت کے مطابق ابن حزم اور بعض اہل ظام سرکے زدیک طابق ابن حزم اور بعض اہل ظام سرکے زدیک ظاہری نبی کی وجہ سے بیع باطل ہوتی ہے ۔ حنفیہ کے زدیک اس بیع میں بھی دیانۂ فنح ضسروری ہے تاکہ ارتکاب معصیت سے بیچے ۔ (فتح الملیم: ۱/۳۳۹)

## مصراة كى تفصيل

و لاتصرواالابلوالغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بغیر النظرین: "مصراة" اسم مفعول ہے، تصرید کے لئے "صریت المائ" بولا جاتا ہے۔

یعنی اونٹنی، بکری وغیرہ کے تھنول میں دو تین دن تک دودھ روک لیا جائے تا کتھ سنوں میں دودھ زیادہ جمع ہوجائے اورمشتری پر کمان کرے کہ زیادہ دودھ دینااس جانور کی عادی ہے اوروہ اس کے خریدنے کی طرف راغب ہو۔

ال عمل کوتصریه اورایسے جانور کومصراۃ کہا جاتا ہے، نیزتصریه پر مخفیل اورمصراۃ پرمحفلۃ کااطلاق بھی ہوتا ہے، کیونکہ ''تحفیل'' کے معنی ہی:''تنجمیع'' یعنی جمع کرنااور بیبال بھی دودھ جمع کیا جاتا ہے جیبا کہ کہا جاتا ہے:''ضرع حافل ای عظیم''

مدیث کے اس آخری مصدیمی تصریہ کے عمل کو ناجائز قرار دے کریہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مدیث کی مخالفت کر کے ایساعمل کرے اور خریدار کو دھوکہ ہوجائے تو پتہ چلنے کے بعد خریدار کو اختیار ہے۔ یا تواس جانور کو واپس کر دے اور ساتھ ہے۔ یا تواس جانور کو واپس کر دے اور ساتھ

ایک صاع تمرجی بائع کو دے۔(مرقاۃ: ۲/۷۵) ظاہر مدیث دواجزاء پرشتل ہے:

کے بعدوہ جانور کے ایک عیب ہے، لہذا مشتری کو خیار عیب حاصل ہے، پتہ چلنے کے بعدوہ جانور کو رکزنے کا مجاز ہے۔ رد کرنے کا مجاز ہے۔

کے ۔۔۔۔۔ دوسرایہ کد دو ہے ہوئے دو دھ کے بدلے میں ایک صاع کھجور مشتری بائع کو دے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور نے پہلے جزء پر توا تفاق کیا ہے کہ تصریدا یک عیب ہے، جس کی وجہ سے جانور کو واپس کیا جاسکتا ہے، جبکہ دوسر ہے جزء میں اختلاف ہے، چنانچہ امام ثنافعی عیش کیے ہے دوسرے جزء

میں بھی مدیث پرممل کیا ہے کہ''لبن محلوب' کے بدلے میں ایک صاع تھجور دینامتعین ہے ،کوئی اور چینز نہیں دی جائے گی جاہے دو دھ کم ہویازیادہ ہو۔

جبکه امام مالک عمینیه دوسرے جزء میں تاویل کرکے فرماتے ہیں کہ ایک صاغ غالب قوت البلد سے دیا جائے گا، یعنی جو چیزاس علاقے میں غالب طور پر بطور غذا کے استعمال ہوتی ہوائی کا ایک صاغ دیا جائے گا، یعنی جو چیزاس علاقے میں غالب طور پر بطور غذا کے استعمال ہوتی ہوائی کا ایک صاغ دیا جائے گا۔ اور حدیث میں تمرکاذ کراس لئے ہوا ہے کہ تمراس وقت غالب قوت البلد تھی کہی اور خصوصیت کی بناء پر تمرکاذ کرنہیں ہوا۔ (محمد فتے المهم: ۱/۳۴۰)

امام ابو یوست عین ید وسرے جزء میں تاویل کرکے فرماتے ہیں کہ البن محلوب کی قیمت دی جائے گی، چاہے جتنی ہو، اس کئے کہ اصل ضمان تو قیمت ہے، اور چونکہ اس وقت دودھ کی قیمت غالب طور پر ایک صاع تمر کے برابر ہوتی تھی، اسی وجہ سے آنخضرت طشے علیہ نے ایک صاع تمرکی تعیین فرمائی اورجب قیمتوں میں تغیر آگیا تو حکم اصل قیمت کی طرف راجع ہوگا ندکہ ایک صاع کی طرف ۔

البت امام ابوطنیفه عمینی اورامام محمد عمینی نیست خام رحدیث پرهمل نهیس کیااورد ونول جزؤل میں تاویل کی ہے، وہ فرماتے میں کہ تصرید کوئی ایسا عیب نہیس جس کی وجہ سے جانور 'مبیع'' کورد کیا جب سکے، البت مشتری کو یہ تاصل ہے کہ جانور میں جونقصان آیا ہے اس کی قیمت بائع سے وصول کر ہے، حضرات طرفین کا ظاہر حدیث پرهمل نه کرنااور تاویل کرنامخض قیاس کی وجہ سے نہیس، جیسا کہ خالفین کا ہی پروپیگنڈہ ہے کہ امام صاحب تیجے حدیث کو قیاس کی وجہ سے ترک کرتے میں، بلکہ تاویل اس وجہ سے کی پروپیگنڈہ ہے کہ امام صاحب تیجے حدیث کو قیاس کی وجہ سے ترک کرتے میں، بلکہ تاویل اس وجہ سے کی

گئی ہے کہ حدیث کا ظاہران اصول مسلمہ کلیہ کا معارض ہے جو کتا ہے۔ ثابت میں ۔ (فیض الباری مع الحاشیة :۳/۲۲۹)

چنانچةرآن حكيم ميں ارشاد ب:

﴿ فَمَنِ اعْتَلٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَكُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَلٰى عَلَيْكُمْ ﴿ (البقرة: ١٩٣) [ پهرجس نے تم پرزیادتی کی تم اس پرزیادتی کرو بهیں اس نے زیادتی تم پر کی ہے۔] ﴿ وَجَزَا اُسَدِّتَةِ مِثْلُهَا ﴿ (الثوريٰ: ٣٠)

[اوربرائی کابدلہویسی ہی برائی ہے۔]

اور "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ" (الخل:١٢٧)

[ اورا گر بدلدلوتوای قد رلوجس قدرتم کوتکلیف پہنچائی جائے۔ ]

ان نصوص سے صراحة میں معلوم ہوتا ہے کہ ہلاک شدہ چیز کا جوضمان دیا جاتا ہے وہ ضمان اس کے مساوی ہونا چاہئے، اور ظاہر ہے کہ مدیث مذکور میں تاویل کے بغیریہ مساوات ممکن نہیں، جبکہ حنفیہ کے مسلک میں مساوات ہے کہ جونقصان آیا ہے اس کے مثل صوری کے ساتھ ذوات الامثال میں یامشل معنوی کے ساتھ ذوات القیم میں رجوع کرے۔

ای طرح مدیث میں ارشاد ہے: ''المنحو اج بالصمان'' خراج کے لغوی معنی نفع کے ہیں، یعنی جو چیزجس آ دمی کے ضمان اور ذمہ داری میں ہواس کا نفع اس شخص کا ہو گاجواس کا ضامن ہے اور ہی ائمہ فقہ کا متفقہ ضابطہ ہے۔ (شرح معانی لا' ٹار:۲/۲۲۷ میض الباری معالیاتیة البدرالیاری:۳/۲۳۱)

مثلاً کی نے کوئی چیز خریدی اور اس پر قبضہ کرلیا، اب یہ اس کی ملکیت ہے اور اس کے ضمان میں ہے، اگر ہلاک ہوجائے تو اس کا نقصان ہوگا، لہذا اس کے منافع بھی اسی کے لئے ہوں گے، یہاں بھی مشتری نے جو جانور کا دودھ استعمال کیا ہے وہ شرعاً اسی کی ملکیت ہے، کیونکہ جانور اس کا ہے اگر ہلاک ہوجائے تو بالا جماع مشتری کا نقصان شمار ہوتا ہے، تو پھر اسی دودھ کے عوض تمریا گندم کی ادائے گی کا کیا مطلب؟ نیز اگر اس مصراة کو چیند دن رکھ کرتصریہ کے علاوہ کسی اور عیب کی وجہ سے رد کیا جائے تو سے فعیہ کے زد کیے جی اس کے دودھ کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دی جائے گی اور اس بات

کی تائیداس ضابطہ سے بھی ہوتی ہے۔

الغُرهُ بِالْغُنَهِ: یعنی فائدہ اور تاوان دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور ظاہر بات ہے کہ مئلہ مذکورہ میں مصراۃ واپس کرنے سے پہلے اس کا نقصان اور غرم چونکہ مشتری پرتھا،اس لئے اس کا غنم یعنی دو دھ بھی اس کا ہوگا،لہذا کوئی چیز بھی بدلے میں نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی مملوک چیز کو استعمال کیا ہے۔ نیز اجماع سے بھی یہ ثابت ہے کہ ضمان کی دونمیں ہیں:

🖈 .....ایک مثل صوری کے ساتھ۔

🖈 .....دوسری مثل معنوی کے ساتھ ، یعنی 'ضمان بالقیمة''

ظاہر ہے کہ دودھ کے بدلے میں تھجور کادینا نظمان بالمثل کے قبیل سے ہے اور نظمان معنوی ''ضمان بالقیمة'' کے قبیل سے ہے۔

کھورکامثل نہونا تو ظاہر ہے اور کھورکا ضمان بالقیمة نہونااس لئے ہے کہ ظاہر حسدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاع کھور بدلے میں دی جائے گی خواہ دو دھ کم ہویازیادہ،اگر کھوردو دھ کے لئے قیمت ہوتی تو دو دھ کی میشی سے کھور میں کمی بیشی آنی چاہئے، حالا نکہ ایک صاع کھور دینا ہی متعین ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو دھ کی قیمت نہیں ۔

ای طرح قیاس کے روسے بھی مصراۃ کارد کرنامشکل معسلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر مصسراۃ کے رد کرنے کا فیصلہ کیا جاسے تو وہ دو دھ جس کو مشری نے استعمال کیا ہے اس کے دوحصہ ہیں، ایک تو وہ جو بوقت بیع جانور کے تصنول میں ہوتا ہے اور ایک حصدوہ جو بیع کے بعد تصنول میں پیدا ہوا ہے، اب اگر مصراۃ کورد کیا جائے تو بائع دو دھ کے پہلے حصہ کا متحق ہے، اس لئے وہ بیع کا جزء ہے اور مشتری دوسرے حصہ کا متحق ہے، اس لئے کہ اس لئے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ مشتری دونوں حصول کی متحق ہے، اس لئے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی مسلیت اور ضمان میں وہ دو دھ بسیدا ہوا ہے، اگر مشتری دونوں حصول کی قیمت ادا کر سے گا تو اس میں مشتری کو نقصان ہوگا، کیونکہ وہ اسپینے حصہ کی قیمت بھی ادا کر رہا ہے، جس کا وہ خود متحق ہے اور اگر دونوں کی قیمت ادا نہ کر سے تو اس میں بائع کا نقصان ہے، کیونکہ بائع مبیع کا متحق ہے بہ جمیع احز اٹھا اور دو دھا پہلا حصہ مبیع کا جزء ہے اس کی قیمت دی جانی چا ہئے اور اگر صرف اس حصہ بجمیع احز اٹھا اور دو دھا پہلا حصہ مبیع کا جزء ہے اس کی قیمت دی جانی چا ہئے اور اگر صرف اس حصہ کی قیمت ادا کر سے جو بوقت بیع تصنوں میں تھا تو اس میں اگر چنقصان کسی کا نہیں لیکن ایسا ہونہیں سکتا، کی قیمت ادا کر سے جو بوقت بیع تصنوں میں تھا تو اس میں اگر چنقصان کسی کا نہیں لیکن ایسا ہونہیں سکتا،

کیونکہ دونوں حصول کی مقدارمجہول ہے، متعین نہیں اور پھر کئی جزء کے الگ معاوضہ دینے میں عقد دکی تجزی لازم آتی ہے جواصول شرعیہ کے منافی ہے۔

لہذا جب بینوں احتمالات باطل ہیں تو معلوم ہوا کہ مصراۃ کا تصرید کی وجہ سے رد کرنا باطس ہے،
ملکہ مشتری اس نقصان کی تلافی کے لئے بائع سے زائد قیمت واپس لے گا،عیب تصریہ معلوم ہونے کے
بعد اس جانور کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ ہی قیمت بائع کو ملے گی جوتصریہ کے بغیر اسس کی قیمت ہونی
جائے ،اس سے زیادہ حصہ جو بائع نے بذریعہ تصریہ دھوکہ دے کرزیادہ وصول کیا ہے مشتری کو واپس دیا
جائے گا۔ (محمد فتح المہم: ۱۳۳۲ ما اعلاء النن: ۵۹ / ۱۲)

فہو بالحیار ٹلاٹہ ایام: جوحشرات خیار عیب کے قائل ہیں ان میں سے بعض حضرات نے اس کی مدت تین دن اس کے معین کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضوراقدس طلنے علیہ نے تین دن اس کے متعین کے ہیں کہ تین دن اس کے میں کہ تین دن آس کے میں کہ تین دن آس کے میں کہ تین دن آو وہ کی دو دھ ہو گا جوتصریہ کی وجہ سے تھنوں میں ہے، دوسرے دن ہوسکتا ہے دو دھ میں کمی تبدیلی مکان کی وجہ سے یا چارہ کی تبدیلی کی وجہ ہو، اسی طرح تیسرے دن اور جب تین دن گذر گئے تو واضح ہوا کہ تصریہ ہے اور مشتری کو عسلی الفور اختیار ماسل ہے، اگراس کے بعد مشتری نے اس کو اپنے پاس رکھا اور واپس نہیں کیا تو پھر اختیار خست ہو جائے گا، البتہ تین دن کے گذر نے سے پہلے اختیار نہیں ہوگا۔

اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہ اختیار تین دن کے ساتھ مقیر نہیں بلکہ جب پہتہ چل جائے کہ تصریبہ ہو یا تین دن کے بعد ہو،البتہ چونکہ عموماً تصریبہ ہو یا تین دن کے بعد ہو،البتہ چونکہ عموماً تین دن سے پہلے ہو یا تین دن کے بعد ہو،البتہ چونکہ عموماً تین دن سے پہلے پیتہ نہیں چلتا،اس لئے مدیث شریف میں تین دن کاذ کرایا ہے، لہذا تین کے ساتھ تقیید مقصود نہیں۔ (شرح ابی:۱۸۷۷)

### حنفب کے نز دیک مدیث شریف کی توجیہ

حضرات حنفیہ میں امام سرخی عب یہ فرماتے ہیں کہ مدیث کاتعلق خیار شرط سے ہے، نہ کہ خیار عیب سے اور مطلب ہی ہے کہ جب مشتری اپنے لئے خیار کی شرط لگائے تو اس کو واپس

کرنے کا حق ہے اور تصرید کاذکراس وجہ سے نہیں کیا کہ عیب تصرید کی وجہ سے خیارہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تعیب تصرید کی حیب تصرید بلکہ اس وجہ سے کہ تعیب تصرید ببیب اور داعی خیارہے اور دلیل اس پریدہے کہ آگے روایت میں خیار کو تین دن کے ساتھ مقید کیا ہے، حالا نکہ خیار عیب کے لئے کوئی مدت نہیں بلکہ اس کا مدار عیب کے معلوم ہو نے پر ہے، تواس تقیب دسے معلوم ہوا کہ یہ خیار شرط ہے، البتہ کھجوریا گندم کا ضمان میں دینا بطور سے، قضاء تمریا گندم کا دینا ضروری نہیں۔ (مبروللرخی: ۱۳/۳۸)

اورمحدث العصر حضرت علّا مكتميرى عن الله فرماتے ہیں كه يه حديث ديانت پرمحمول ہے، كيونكه تصريبه كامكان محمول ہے، كيونكه تصريبه كامكان محفوظ رہ سكے۔ حتى الامكان محفوظ رہ سكے۔

له نا حنفیه کے نزدیک حسدیث پر دیانةً عمسل ہوگا، قنساءً نہیں ہوگا، اور کھجور وغیرہ کا ضمسان میں دین مصالحت پرمبنی ہوگا، قضاء کی وجہ سے دین الازم نہیں۔ (فیض الباری:۳/۲۳۱ سانقیے:۳/۲۵۲)

### ايضأ

[٢٢٣] وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرىٰ مِنْهُ فَإِذَا اَلَىٰ سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَادِ (رواه مسلم)

**عواله:** مسلم شريف: ٣/٢، باب تحريم تلقى الجلب، هديث نمبر: ٩ ١ ٥ ١ ١ ـ

توجمه: حضرت ابوہریرہ طالعہ میں موایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالعہ کے ارشاد فرمایا: غلدلانے والوں سے آگے بڑھ کرملا قات نہ کرو، سوا گرکسی نے اس سے ملا قات کی اور پھراس سے خریدلیا تو وہ اس غلہ کاما لک اگر بازار میں آئے (اور بھاؤ میں فرق پائے) تو اس کو اختیار ہوگا۔ (کہ اس عقد کو باقی رکھے یااس کو فیخ کردے)

تشريح: تفصيل مفسلاً او برگذر جي \_

### منڈی اور بازار میں لایاجائے

[٢٢٣] وَعُنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمِا قَالَ السُّوْقِ. اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبِطَ بِهَا إلى السُّوْقِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

مواله: بخاری شریف:۲۸۹/۱،باب النهی عن تلقی الرکبان، مدیث نمبر:۲۱۱۵،ملم شریف: ۲/۲، باب تحریم تلقی الجلب، حدیث نمبر: ۱۵۱۵ \_

توجمہ: حضرت ابن عمر رخالینی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ آنے ارسٹ دفسر مایا: آگے بڑھ کرسامان (لانے والوں) سے ملاقات یہ کرو، یہاں تک کہ اس کو بازار میں لاکرا تارا جائے۔

### درمیان عقد میں خریداری مذکی جائے

{٢٧٢٥} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيْعَ الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ آخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ آخِيْهِ إِلَّا آنَ يَّأَذَنَ لَا يَبِيْعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ آخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلى خِطْبَةِ آخِيْهِ إِلَّا آنَ يَّأَذَنَ لَا يَا اللهُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ إِلَّا آنَ يَّأَذَنَ لَا يَعِيْمُ اللهِ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ إِلَّا آنَ يَأْذَنَ لَا يَعْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ إِلَّا آنَ يَأْذَنَ لَا يَعْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيْهِ إِلَّا آنَ يَأْذَنَ لَا يُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

**عواله**: مسلم شريف: ٣/٣، باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه ، حديث نمبر: ٢ ١ ٣ ١ ر

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر خالفهُمنا سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم طلب علیہ نے

ار ثاد فرمایا: اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور اپنے بھائی کے بیغام نکاح پر بیغام نکاح نہ دے مگریہ کہوہ اس کو اجازت دے۔

#### تشريع: لايبيع الرجل الخ: الى كردومطلبين:

- (۱) .....ایک شخص سے کوئی دوسرا آ دمی کوئی چیز خریدر ہاہے تو دوسر اشخص کہنے لگے کہ میرے یہال سے اس سے کم میں خرید لے۔
- (۲).....ایک آ دمی کوئی شی خریدر ہاہے تو دوسراشخص کہنے لگے کہ مجھے اس سے زیاد ہ قیمت پر دیدے، پید دونوں ناجائز ہیں ۔

بعض مالکیه، حنابله، ظاہریہ کے نز دیک پہنچ اگر کرلی ہے تو جائز ہے۔

اس كاندراخلاف كه "على بيع اخيه" كاندر" اخ "كامصداق كون مع؟

امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ صرف مسلمان ہے، جمہور کے نز دیک عام ہے مسلمان اور کافرسب کو

شامل ہے۔

اوراسی طرح نکاح کے پیغسام (منگنی) کے درمیان دخیل نہ ہو۔"الاان یأذن له"البستہ اگر شخص اول دوسر سے کومعاملہ کرنے کی (بخوشی)ا جازیت دے دیتو خریداری،فرونگی اور پیغام ٰ نکاح درست ہوگا۔

### بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے

٢٢٢٦ ﴿ ٢٢٢ ﴾ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسِمُ الرَّجُلُ عَلى سَوْمِ آخِيْهِ الْمُسْلِمِ.

(مسلم شریف)

**حواله:** مسلم شريف: ٣/٢، باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه ، حديث نمبر: ٥١٥ ـ

*بود ہے پربودانہ کرے*۔

تشویی: لایسم الرجل النے: گذشة مدیث کے مفہوم کے ہی مطابق یہ بھی ہے، فقط کلمات کا فرق ہے۔ "مودت میں ہے فرق ہے۔" مودت میں ہے جب کہ بیچنے والا اور خریدارد ونول کسی ایک قیمت پر راضی ہو گئے ہول، لہذا اب کسی اور کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو لینے کا ارادہ کرے اور زیادہ دام لگا کران کا معاملہ خراب کرے ایسا کرنا مکروہ ہے، اگر چہنچے ہوجائے گی۔

### شہری آ دمی کادیہاتی آ دمی کے مال کو فروخت کرنا

[ ۲۷۲۷ ] و عن جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعْوُا التَّاسَ يَرُزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ. (رواه مسلم)

عواله: مسلمشريف: ٣/٢) باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث نمبر: ١٥٢٢ .

توجمہ: حضرت جابر طلقیٰ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلقے علیے ہے ارشاد فرمایا: شہری دیباتی کے لئے فروخت نہ کرہے، تم لوگول کو چھوڑ دوکہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے (کے واسطہ سے) رزق عطافر ماتا ہے۔

تشویع: اس مدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ شہری کو دیباتی کے لئے دلال نہیں بننا چاہئے، دیباتی دیبات سے جو مال شہر میں فروخت کرنے کے لئے لاتے ہیں تو چونکہ شہر میں ان کے قیام کی کوئی جگہ با قاعدہ نہیں ہوتی تو وہ اس شی کو ''بسعر المیوم'' فروخت کرکے چلے جاتے ہیں، یعنی اس چیز کا اس روز منڈی میں جو بھی بھاؤ ہوتا ہے، اور چونکہ منڈی میں اشیاء کا بھاؤ گھٹتا بڑھتار ہتا ہے اس لئے کوئی شہری اسپ واقف دیباتی سے یہ کہے کہ تواپنا یہ سامان میرے پاس رکھ دے جس روز منڈی کا بھاؤ مناسب ہوگا اس وقت میں اس کو تیری طرف سے فروخت کر دول گا تو اس میں اگر چہ اس دیباتی کا تو فائدہ ہے، لیکن عام لوگوں کا نقصان ہے، اس لئے شریعت نے انفرادی فائدہ پر اجتماعی فائدہ کو ترجیح دیتے ہوئے ایسا

کرنے سے منع کیاہے۔

لابیع حضار لبادو ذرواالناس پر زق الله بعضهم من به عض: یعنی ان دیباتیول کو چھوڑو اور جس طرح و ومعامله ازخود کریں شہروالول سے سسستایام ہنگا جیسے بھی ہو کرنے دو ۔اللہ تعسالیٰ ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچا تاہے۔

#### مذاهبائمه

اب یدکه بیممانعت کس صورت میں ہے؟ جمہور کا مسلک بدہے کہ کراہت مطلقاً ہے، بشرطیکہ وہ چیز لوگول کی عام حاجت وضرورت کی ہو،اور بشرط العلم بالنہی ۔

اور حنفید کے زدیک ایک تو شرط ہی ہے کہ وہ چیز الی موکد "مایحتا جالیہ اہل المصر" اور دوسرے یہ کہ زمان غلاء اور گرانی کامو۔ "عند نامختص بز من الغلاء و بمایحتا جالیہ اہل المصر"

تیسرامذہباس میں امام بخاری عین اللہ علی اللہ علی اللہ عین اللہ علیہ وسلم اذا استنصح احد کم اخاہ فلینصح له ورخص فیه عطاء "وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم اذا استنصح احد کم اخاہ فلینصح له ورخص فیه عطاء "وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم اذا استنصح احد کم اخاہ فلینصح له ورخص فیه عطاء "وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استنصح احد کم اخاہ فلینصح له ورخص فیه عطاء "وقال النبی کریم طفی اللہ علیہ اللہ عین کریم طفی اللہ عین اللہ عین کرے اللہ اللہ عین کریم میں کہ علی میں کہ علی میں ہو درنہ ہم شراح نے امام بخاری عین اللہ عین کھا ہے کہ کرا است اجرت کی صورت میں فیحت المین بلکہ وہ تو باب فیحت سے ہے، ہاں اجرت لینے کی صورت میں فیحت المیں بلکہ خود عرض ہے ۔ (الدرالمنفود: ۱۸۳۸)

### بيع ملامسه وبيع منابذه كاحكم

[٢٧٢٨] وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ لَهْ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن لِبْسَتَيْنِ وَعَن بَيْعَتَيْنِ بَلْى عَنِ الْمُلَامَسَةُ لَمُسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْاحْرِ بِيَهِ الْمُلَامَسَةُ لَمُسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْاحْرِ بِيهِ الْمُلَامَسَةُ لَمُسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْاحْرِ بِيهِ اللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِنْلِكَ وَالْمُنَابَنَةُ أَن يَّنْبِنَ الرَّجُلُ اللَّ الرَّجُلِ بِاللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقلِّبُهُ إِلَّا بِنْلِكَ وَالْمُنَابَنَةُ أَن يَّنْبِنَ الرَّجُلُ اللَّ الرَّجُلِ اللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهُ اللَّهُ وَلَا يَوْبُهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظْرٍ وَلَا تَرَاضِ بِقُوبِهِ وَيُنْ اللهِ مَن عَيْرِ نَظْرٍ وَلَا تَرَاضِ وَاللِّبُسَتَيْنِ الشِّيمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ اَن يَّجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى اَعْلِ عَلْقِهِ وَهُو جَالِسُ وَاللِّبُسَتَهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

**عواله:** بخارى شريف: ٨٢٥/٢، كتاب اللباس، باب اشتمال الصمائ، حديث نمبر: ١٩٥٥، مسلم شريف: ٢/٢، باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة، حديث نمبر: ١٥١٢ م

توجه: حضرت ابوسعید مندری و النین سے دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ملتے الیے انے منع فرمایا ، بیع ملامہ اور منابذہ سے، اور ملامہ (کی فرمایا ، بیع ملامہ اور منابذہ سے، اور ملامہ (کی صورت یہ ہوتی ہے کہی شخص کا دوسر ہے کے کپر سے کو ہاتھ سے چھود ینا خواہ دات میں یادن میں (یعنی صورت یہ ہوتی ہوئی ہے کہی شخص کا دوسر ہے کو الٹ بلٹ کرے، مگر فقط کم بی کرے، اور منابذہ (کی صورت یہ ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی اور دوسر اشخص اپنا کہ بٹر اس کی طرف بھینک دے اور دوسر اشخص اپنا کہ بٹر اس کی طرف بھینک دے اور دوسر اشخص اپنا کہ بٹر اس کی طرف بھینک دے اور دوسر اشخص اپنا کہ بٹر اس کی طرف بھینک دے اور دوسر افتحص اپنا کہ بٹر ابنا اور صما (کی صورت ابنا میں مرب کے بہنا و سے اور اور وہ یہ ہیں) بصورت صماء کپڑا بہننا ، اور صما (کی صورت باہم بلارضا مندی کے ، اور دوقتم کے بہنا و سے اور اور وہ یہ ہیں) بصورت صماء کپڑا بہننا ، اور صما (کی صورت یہ ہو بیت کے طرف میں ہوئی رہے جس پر کہی ٹر اند ہو ، اور وہ یہ ہیں) بصورت صماء کپڑا بہننا ، اور صما (کی صورت یہ ہو کہ ایک مورت کے ایک ایک مور کی گھرا ہوئی رہے جس پر کہی ٹر اند ہو ، اور وہ یہ ہو گھرا دنا ہے اور وہ شخص اس طرح بیٹھا ہوا دوسری قسم کالباس (اور بہنا وا کہ ) آ دمی کاا سے خورے سے گوٹھ ما دنا ہے اور وہ شخص اس طرح بیٹھا ہوا ہو کہ اس کی شرم گا ہی پر کپڑا بالکل نے ہو (شرم گا ہ دکھائی دے)۔

تشریح: اس مدیث شریف میں آنحضرت طفیع کی اور دو طرح کی بیع سے منع کیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے:

د وطرح کی بیع سے مراد''ملامسۂ'اور''منابذہ''ہے اور بید ونوں زمانہ جاہلیت کی بیوع میں سے ہیں ۔

"ملامسه" باب مفاعله کامصدر ہے اور کم سے ماخو ذہے، جسس کے معنی چھونے کے ہیں، زمانہ جاہلیت میں اس بیع کاطریقہ یہ تھا کہ کو کئی شخص کمی چیز کو خرید نے کے لئے مثلاً کپڑا خرید نے جب تا تو کپڑے کو ہاتھ لگا دیتا اور ہاتھ لگاتے ہی یہ مجھا جاتا تھا کہ بیع تام ہوگئ، نہ تو آپس میں قولی ایجاب اور قبول ہوتا تھا کہ "بعت و اشتریت" کے الفاظ ہوتے اور نہ ہی فعلی لین دین یعنی تعاطی ہوتی کہ دکاندار برضاء ورغبت فاموشی کے ساتھ وہ چیز دیتا اور خریدار اس کی قیمت ادا کر دیتا، بلکہ بیع کو ہاتھ سے چھو دینا ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔

"بيعملامسه" كى تشريح مى مختلف اقوال بين:

چنانچ مغرب میں ملامہ کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: "اذا لمست ثوبک و لمست ثوبہ کو لمست ثوبہ کے کیڑے و لمست ثوبہ فقد و جب البیع" کہ بائع یامشری ایک دوسرے سے کہے کہ جب میں آ ہے کیڑے کو ہاتھ لگا ئیں تو بیع لازم ہوجائے گی۔

(عمدة القارى:۲۲۲۹/۱۱/المغرب في ترتيب المعرب:۲/۲۴۹

حضرت امام ابوصنیف عمینی سے منقول ہے کہ بائع یامشری ایک دوسرے سے کہے:
"أبیعک هذا المتاع بکذا فاذا لمستک و جب البیع" اور امام نمائی عمینی نیقل کیا ہے
کہ بائع یامشری ایک دوسرے سے کہے: "أبیعک ثوبی بٹوبک" اور ایک دوسرے کے
کہ بائع یامشری ایک دوسرے سے کہے: "أبیعک ثوبی بٹوبک" اور ایک دوسرے کے
کہا سے کوندد یکھے، بلکہ ہاتھ لگائے۔

"منابذة" نندسے ماخوذ ہے،جس کے معنی چیسٹننے کے ہیں۔

 یہ بھی ایام جاہلیت میں رائج بیع کاایک طریقہ تھااوراس کی ممانعت کی و جہو ہی ہے جو''ملامسۂ' میں گذرگئے کے بیع مجمول ہے اور تراضی مفقود ہے۔ (عمدۃ القاری:۱۱/۲۷۷)

اور دوطرح کے لباس پہننے سے آنحضرت طلنے آئے آئے نے منع فرمایا ہے، جس میں ایک اشتمال الصماء ہے، ''صمّائ' بفتح الصاد وتثدید آئیم ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کو کی شخص اپنے ایک مونڈ ھے پر السمارح کپڑا ڈال دے کہ اس کی دوسری جانب جس پر کپڑا نہ ہوظا ہر و بر ہندر ہے ۔ جس میں بے پردگی ظاہر ہے اس کے اس سے منع فرمایا۔

### بيع حصاة وبيع غرركي ممانعت

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ نَلْى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ . (روالامسلم) الله صَلَّم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِدِ . (روالامسلم) عواله: مسلم شريف: ٢/٢، باب بطلان بيع الحصاة ، حديث نمبر: ١٥١٣ .

ترجمه: حضرت ابوہریرہ خالتین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ نے منع فرمایا

ہے حصاۃ (والی) بیع اور بیع غررسے۔

تشریح: "بیع حساة" بھی جاہیت کی یوع میں سے ہے "حساة" کنکری کے معنی میں ہے، اس کی صورت ملاعلی قاری عن یہ نے یہ بتائی ہے کہ مشتری بائع سے کہے کہ جب میں تیری طرف کنکری پھینک دول تو بیع لازم ہوگی۔

یابائع مشتری سے کھے کہ تمہاری کنگری جس'' مبیع'' پرلگ جائے وہ میں نے تمہیں بیچے دی یا جہال تک کنگری پہنچ جائے وہاں تک زمین تمہاری ہوگی۔

چونکهاس بیع میں نفس کنگری <u>پھین</u>کنے کو بیع قرار دیا ہے اور مبیع بھی مجہول ہے الہذاد ھوکہاور فریب کی و جہ سے اس بیع کوحرام قرار دیا گیا ہے۔ (مرقاۃ: ۲/۷۷ طبیی: ۳/۷۳)

امام سٹ نعی عب یہ مذکورہ ہوع" منابذہ ،ملامسہ اور بیج الحصاق" پر بیع تعالی کو بھی قیاس کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان ہوع کے فیاد کی وجہ بھی ہی ہے کہ یہ ایجاب اور قبول سے خالی ہیں، لہذا ان پر تعالی کو بھی قیاس کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی ایجاب اور قبول سے خالی ہے۔

ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ تعب طی کاان یوع پر قیاس کرنا قیاس فاسد ہے، اس کئے کہ ان یوع میں عدم جواز کی وجہ جہالت ہیں عدم تراضی اور دھوکہ ہے، جبکہ تعب طی میں نہ جہالت ہے اور نہ کو کی دھوکہ ہے اور بیع بھی رضامندی سے ہے تو گویا کہ ایجاب قبول نفظی نہیں فعلی ہے، جبکہ ایجاب اور قبول لفظی نشرط بھی نہیں، بلکہ رضامندی شرط ہے اور بیع میں عرف کا اعتبار ہے، اگر بیع میں ایجاب اور قبول کا فغلی طور پر ہونا شرط ہوتا تو بیع جیسے عموم البلوی والے معاملے کے بارے میں عام اور واضح طور پر اس کو بت یا جا تا، جبکہ بیع تعاطی خیر القرون کے عرف سے آج تک بلانکیر لوگوں کا معمول ہے۔ (امغی: ۴/۳)

وعن بیع الغور: "غور" "الغین والراء الاولی" دصوکه دی کے معنی میں اور یعمیم بعد التخصیص ہے، جس میں ہرطرح کی ناجائز وفاسد ہوع آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ تمام ہوع جوشر عأنا حب ائز ہیں ان میں کسی کہی کرحی کے کافریب پایاجا تا ہے اوریدایک عام ضابطہ ہے جس میں عاقدین کے لئے ایک قاعب متعین کہا گیا ہے کہ دھوکہ کے ساتھ بیع نہ کریں۔

''بیع غرز' میں چونکه عموم ہے،لہٰذااس میں ہروہ بیع داخل ہےجس میں''مبیع'' مجہول ہو یا بائع

کی قدرت سے باہر ہو، جیسے مجھلی کی بیع جو دریا میں ہویا فضاء میں اڑنے والے پر ندے کی بیع یا معدوم کی بیع یاو ، مبیع اس طرح ہے کہ اس کی تلیم پر بائع قاد رنہیں ،مثلاً عبد آبن کی بیع ۔

ان تمام ہوئ کے درمیان مابالاشراک جہالت مبیع یابائع کامبیع کی تلیم پرقادر نہونا ہے۔

لیکن یہ بات واضح رہے کہ اگر جہالت معمولی ہے تواس کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوگی،البت اگر جہالت نیادہ ہمواور مفضی الی النزاع ہوتو پھر بیع فاسد ہوگی۔ چین انچیطام نووی عین پین فرماتے ہیں:
''اجمع المسلمون علی جو از اشیاء فیھا غور حقید'' یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ معمولی دھوکہ کی وجہ سے بیع کو فاسر نہیں کہا جائے گا جیسا کہ اجارہ ہوتا ہے، مثلاً کسی چیز کو ایک مہیئے تک اجارہ پر دیتے ہیں، طلا نکہ بھی مہینہ تیس دن کا ہوتا اور کبھی انتیس دن کا ہوتا ہے،اس طرح رقم دے کر جمام میں عمل بالا تفاق جائز ہوگوں کا طریقہ کارمختلف ہوتا ہے، بعض لوگ زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں اور بعض کم اسی طرح بعض زیادہ وقت لگتے ہیں بعض کم ۔ (شرح نودی: ۲/۲)

اسی طرح آج کل کے دور میں بڑے ہوٹلول میں مختلف قسم کے کھانے مختلف برتول میں رکھے جاتے ہیں، اور لینے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ جتنا کھائے اور جس چیز سے کھائے ایکن رقم متعین لیتے ہیں تو قیاس کی روسے جائز نہیں ہونا چاہئے، اس لئے کہ کھانوں کی مقدار مجہول ہے، البتہ چونکہ جہالت یسر ہ ہے اور اس پر تعامل اور عرف جاری ہے، یہ فضی الی النزاع نہیں، اس لئے عدم جواز کا حکم نہیں الگا۔

اوراسی کے حکم میں آج کل گاڑیوں کا سفر بھی ہے کہ منہ میافت سفر معلوم ہوتی ہے اور مذہ ہی ابتداء سفر میں کرایہ تعین ہوتا ہے، البتہ چونکہ میٹر کے بتائے ہوئے کرایہ پرسواری اور گاڑی والے کا اتفاق ہوتا ہے، اسلئے مفضی الی النزاع مذہونے کی وجہ سے جہالت مفید نہیں۔ (محملہ فتح اسم ہے:۳۲۰/انفیات التنقیح:۳۵۷)

### بيع حبل الحبله كي ممانعت

(٢٧٣٠) و عن ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ نَلِى رَسُولُ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ نَلِى رَسُولُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْعَا عُ الْجَزُورَ آنُ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ـ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْعَاعُ الْجَزُورَ آنُ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ النَّيْ فَيْ بَطْنِهَا ـ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ آنُ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا ـ الْجَاهُ الْحَامَ الْحَامَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

معاري شريف: ١/٢٨٤، باب بيع الخمار و حبل الحبلة ، مديث نمر: ٢٠٩٦، مملم شريف: ٢/٢. باب بيع الخمار و حبل الحبلة ، مديث نمبر: ١٥١٠ ملم شريف: ٢/٢٠ باب تحريم بيع حبل الحبلة ، حديث نمبر: ١٥١٠ م

تشریع: "حبل" بفتح الحاء و البائ ، مصدر بمجبول کے معنی میں ، یعنی جنا ہوا بچہ جیسا کہ کہا جاتا ہے: "حبلت المرأة تحبل حبلاای حملت جنینا"

اورلفظ ''حبله' بممع ہے مابل کی، جیسے ظلمہ جمع ہے ظالم کی ۔ (محمد فتح المهم: ۱/۳۲۱) اس بیع کی تقبیر میں علماء کے متعد دا قوال ہیں:

- (۱) .....ثمن مؤجل کے ساتھ بیع ہواوراس کاوقت یہ مقرر کیا جائے کہ فلال اونٹنی کا تمل جب بڑا ہو کر حاملہ ہو جائے ہوا ہو کر حاملہ ہو جائے ہوا ہو کہ جاتھ خلال اونٹنی کا تمن ادا کرول گا، یہ تفسیر خود حضرت ابن عباس خلالی ہوئی ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو کہ جائے ہو جائے ہو کہ کر جائے ہو کہ جائ
- (۲) .....ثمن مؤجل کے ساتھ بیج ہواوراس کاوقت یہ مقرر کیا جائے کہ فلال عاملہ اونٹنی بچہ دے اس وقت ثمن اور قیمت ادا کرول گا، گویا کسی جانور کے وضع حمل کو ادائیگی ثمن کے لئے معیار مقرر کیا جائے۔
  یتفیر حضرت نافع عمل ہے ۔ "فسر ہ نافع یہ جنائچہ بخاری شریف میں تصریح ہے: "فسر ہ نافع اللہ ان تنتج الناقة مافی بطنها"
- (۳) .... ثمن مؤجل کے ساتھ بیع ہواوراد اینگی ثمن کاوقت یہ مقرر کیا جائے کہ جب فلال عاملہ اونٹنی بچہ جن کے اور پھروہ بڑا ہو کر حاملہ ہوجائے اس وقت ثمن ادا کی جائے گی، یہ تقبیر بھی حضرت ابن عمر رشائنہ نا کی روایت سے متبادر ہے جومسلم میں مذکور ہے۔ یہ تینوں صورتیں بالا جماع ممنوع ہیں، کیونکہ اس میں اجل مجہول ہے۔

(۴) .....جل سے مراد بچہ اور حبلہ سے مراد عاملہ ہے، یعنی عاملہ جانور کے بچہ کو بچنا کہ جب یہ اونٹنی بچے د ہے تو یہ مشتری کا ہوگا، اور ابھی تک وہ بچہ اس کے بیٹ میں ہے، یا جبل اور حبلہ دونوں سے مراد جنین اور بچہ ہو، یعنی جانور کے ممل کو بچنا کہ مالک خریدار سے یوں معاملہ کر سے کہ اس اونٹنی کے بیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ اونٹنی بن کر جو بچے د سے گی وہ بچہ اتنی قیمت پر میں بچتا ہول۔ (۴کملہ فتح الملہم: ۱/۳۲۱)

ظاہر ہے کہ یہ صورت بالا جماع حرام اور ناحب از ہے، کیونکہ یہ بیج المعد وم ہے، جو کہ بوجہ ارسٹاد نبوی "لا تبع مالیس عندک" [جو چیز تمہارے پاس نہیں اس کومت بچو۔ ]حرام ہے۔ اس طرح اس نبع میں غرراور دھو کہ بھی ہے جس کے متعلق ارشاد ہے: "نھی دسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع الغرر" (ملم شریف: ۲/۲ نبخات التقیح: ۳/۲۵۸) [حضرت رمول الله طالع علیہ الغرر (معمر شریف: ۲/۲ نبخات التقیح: ۳/۲۵۸) [حضرت رمول الله طالع علیہ علیہ الغرر (معمر شریف) میں غرمایا ہے۔ ]

## عسب افحل كىممانعت

{ ۲۷۳۱} وَعَنْهُ قَالَ لَهُى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. (رواه البخارى)

**حواله:** بخارى شريف: ١/٥ • ٣، باب عسب الفحل، حديث نمبر: ٢٢٢٩،

قوجعہ: حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹاؤنا ہی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیے آم نے منع فرمایا ہے زکے جفت کرانے (کی قیمت) سے ۔

تشريح: فحل: يعنى زبانور مطلقاً فرساً كان او جملاً او تيساً

اور "عسب" معنى "هاء الحيوان" اوراس كاضراب يعنى جفتى دونول معنى لكھے ہيں، اور حديث الباب ميں ہے" نهى دسول الله صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل" يبال برعب كامضاف مخذوف ہے، یعنى "عن كراء عسب الفحل" یعنی نركی جفتی كی اجرت لينے سے آنحضرت طلتے عليه فرمايا، اور كہا گيا ہے كہ عسب كا اطلاق اجرت ضراب پر بھی ہوتا ہے، لہذا اس صورت ميں حذف منع فرمايا، اور كہا گيا ہے كہ عسب كا اطلاق اجرت ضراب پر بھی ہوتا ہے، لہذا اس صورت ميں حذف

مضاف مانے کی عاجت نہ ہوگی ، جمہور علماء اورائم شلافۃ کامذہب ہی ہے کہ رَکوجفتی کیلئے کرایہ پر دین ا حرام ہے، کیونکہ اس میں غررہے، اسلئے کہ رَبِحی جفتی کرتا ہے، بھی نہیں کرتا ، بھی اس سے علوق یعنی حمل گھر تا ہے، بھی نہیں گھر تا، نیز ہاء الفحل یعنی اس کی منی مال غیر متقوم ہے، اجر سے لینے کی صور سے میں گویا اس کی بیج ہے جو فاس مرہے، ہال عاریت پر فحل دینا چاہئے یہ مندو سب الیہ ہے، چنا نچہ مدیث منقول میں آتا ہے: "و من حقہ اطراق فحلہ "لیکن اس میں امام مالک علیہ الرحمة کا اختلاف منقول ہے، بایں طور کہ مدت ضراب کو معین کر دیا جائے، مثلاً ماعت یا نصف ساعت تو اس پر جو اجرت لی جائے گی وہ خمن ماء کے طور پر نہیں بلکہ آپ نے اپنا جانور دوسرے کے کام کے لئے مدت معین ہے کے لئے دیا ہے، بیاس کی اجرت ہے، عندالجمہورا جرت پر دینا تو ممنوع ہے، لیکن متعیر بطور کرامت کے اگر کچھ دے تو اس کالینا جائز ہے۔ (الدرالمنفود: ۲۵ اگر)

## پانی بیجنے کی ممانعت

[٢٧٣٢] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَهَلَ وَعَنْ بَيْعِ الْهَاءُ وَالْأَرْضِ لِتَحْرُثَ. (روالامسلم)

عواله: ممام شريف: ٢/١٨، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة , حديث نمبر: ١٥٦٣ م

توجمہ: حضرت جابر طالتٰنیٔ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْمَ نے منع فر مایا ہے اونٹ کے جفت کرانے کے عقد (یعنی احب رست طے کرنے ) سے اور پانی اور زمین کاشت کے لئے فروخت کرنے سے (یعنی مالک زمین اپنی زمین اور پانی برائے کاشت بٹائی پردے )

تشویع: اس مدیث شریف میں اس بات کاذ کر ہے کہ آنحضرت طلطے اور اپنی زمین کو کاشت کرنے لئے بیجنے سے منع فرمایا۔

اس طرح اس روایت سے بیلی والی روایت میں ارثاد ہے: "نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن عسب الفحل"

"عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا" اسى طرح "ضرب الفحل الناقة ضراباً" بولتے بین، پیاطلاق زبانور کی جفتی کے لئے ہوتا ہے۔ اور مطلب مدیث کا پیہ ہے کہ زبانور خواہ اونٹ ہوخواہ گھوڑا ہو، خواہ کو کی اور جانور ہو، اس کو ماد ہ پر چھوڑ نے کے لئے کسی کو بطور کراید دینا اور اس کی اجرت وصول کرنا منع ہے، کیونکہ اجارہ میں تعیین عمل اور عمل کی مقدار کا معلوم ہونا ضروری ہے، جب کہ پیبال عمل اور مقدار مجہول ہے، اور اس میں دھوکہ ہے، کیونکہ ایسے کام کی اجرت لی جاتی ہے جس کا وقوع پذیر ہونا متیقن نہیں ہوتا، چنا نحب بز جانور بھی جت کرتا ہے، اور بھی جت نہیں کرتا، اسی طرح مادہ بھی بار آ ور ہوتی ہے اور بھی بار آ ور ہوتی ہے اور بھی اور نہیں ہوتی۔ آ ور نہیں ہوتی۔

ای وجہ سے اکثر صحابہ کرام رخی گئی اور فقہاء نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے انقطاع نسل کے خطرے سے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو قیاس کیا ہے رضا عت اور پیوند کاری کی اجرت پر ،اور نبی کو تحریم پر نہیں بلکہ تنزیہ پر حمل کیا ہے،علام طبی عرف النہ یہ فرماتے ہیں: چونکہ بقائی مطلوب بالذات ہے اور ضرورت کی چیز ہے اس لئے اس اجارہ کو جہالت یسیرہ کی وجہ سے حرام نہیں کہا جائے گا۔ البتہ عاریۃ جانور کادین متحب ہے اور عاریت کی صورت میں اگر "مستعیر" عاریت پر لینے والے نے اپنی طرف سے بطریات انعام کچھ دے دیا تو اس اکرام کا قبول کرنا درست ہے۔ (طبی : ۲۵/۷) والے نے اپنی طرف سے بطریات انعام کچھ دے دیا تو اس اکرام کا قبول کرنا درست ہے۔ (طبی : ۲۵/۷) دوسرے کو زمین اور پانی اس شرط پر دے کہ زمین اور پانی میرا ہے بیجے اور محنت تمہاری ہوگی اور زمین کی بیداوار آپس میں تقسیم کریں گے ،مثلاً آ دھا حصہ یا ایک تبائی میں لیوں گا۔اور باقی تمہارا ہوگا،مخابرہ کی صورت ہے،جس کی تفصیل اس باب کی قصل اول میں گذر چکی ہے۔ (مرقاۃ : ۲۵/۷ بغات انتقے :۳/۳۵۹)

### ايضاً

{٢٧٣٣} وَعَنْكُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضُلِ الْمَاءِ (رواه مسلم)

**عواله:** مسلم شریف: ۱۸/۲، ۱، باب تحریم بیع فضل المائ، حدیث نمبر: ۵۲۴ ا

قرجمہ: حضرت جابر طالغیز؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیہ آئے نے اندیانی کوفروخت کرنے سے منع فرمایا۔

تشريح: قدمر تشريح الحديث

### تالا ب اوركنوي وغيره كاپانی فروخت كرنادرست نهيس

[٢٧٣٨] وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَعَلَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسُولُ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْهَاءلِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْهَاءلِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ ) (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**حواله: بخ**ارى شريف: ۲/۳۰/۱ ، باب ما يكره من الاحتيال فى البيوع ، حديث نمبر: ۲۲۹۳ ، مسلم شريف: ۱۹/۲ ، باب تحريم بيع فضل المائ ، حديث نمبر: ۵۲۳ ،

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالفہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طانعہ عادِیم نے ارشاد فرمایا: زائدیانی فروخت میکیاجائے تا کہ فروخت کی جائے اس بناء پر کھاس ۔

## پانی کی شمیں اوران کے احکام

تشویع: پانی کی کئی تمیں ہیں، ایک و ، پانی ہے جو بالا جماع کسی کی ملکیت نہیں، بلکہ مب ح ہے، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے دریاؤں وغیر ، کاپانی، جس کے استعمال سے کسی کو روکا نہ سی سا سکتا اور نہ بیچا جا سکتا ہے۔ دوسر او ، پانی جو بالا جماع مملوک ہے، جیسے ما محرزیعنی جو برتنوں وغیر ، میں جمع کر لیا گیا ہواس کو بیچا جا سکتا ہے۔

تیسراه و پانی ہے جس کے مملوک ہونے اور مذہونے میں اختلاف ہے، جیسے کنویں اور چنٹے کا پانی ، جن حضرات کے نز دیک یہ پانی مملوک ہے ان کے نز دیک اس کا بیخنا بھی حب ائز ہے اور جن کے نز دیک مملوک نہیں ان کے نز دیک بیچنا بھی جائز نہیں ۔ (اعلاء النن: ۱۵۷/۱۵۷)
اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ مدیث میں ''عام پانی'' مراد نہیں ، بلکہ'' خاص پانی'' مراد ہے، یعنی و ہ

پانی جومملوک نہیں ہے اس کا بیتنا جائز نہیں ۔ (بحوالہ بالا)

اورنفل کی قیداحترازای نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کدا گروہ پانی اپنی ضرورت سے زائد نہ ہوتو بیج سکتے ہیں،اورا گرضرورت سے زائد ہوتو نہیں بیچ سکتے، بلکہ زیادت تقبیح کے لئے اس قید کااضافہ کیا گیا ہے کہ غیر مملوک پانی کا بیچنا تو ویسے ہی جائز نہیں اورا گرضرورت سے بھی زائد ہوتواس کی بیع کی قباحت میں مزیدا ضافہ ہوگا۔

اسی طرح بعض روایات میں الفاظ اس طرح واردین: "لایمنع فضل المهاء لیمنع به الکلا" علام توریشی عرب بیرنے اسی صورت کوراج قرار دیاہے۔

اس روایت میں لام عاقبت کا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد پانی کے استعمال سے کسی کو ندروکو، کیونک پانی سے روکنا نتیجہ کے اعتبار سے گھاس سے روکنا ہو گااور یہ اس آ دمی کے حق میں ہے جوکسی غیر آ باد زمین میں کنوال کھو د سے اور پھر و ہال سے لوگوں کو پانی سے منع کرے تاکہ وہ گھاس سے منع ہوجائیں۔(التعلیق: ۳/۳۲۳)

## فريب دينااورعيب جهيا كرفروخت كرناحرام مع ٢٢٣٥ وَعَنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ

عَلَى صُبُرَةِ طَعَامِ فَأَدْخَلَ يَكَة فِيُهَا فَنَالَتُ آصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هٰنَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ: آصَابَتُهُ السَّمَا ءُيَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: آفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ ـ (رواة مسلم)

عواله: ملم شریف: ۱/ ۱۰ کتاب الایمان , باب قول النبی من غشنا فلیس منا , حدیث نمبر: ۲۰۳ ،

توجهه: حضرت ابو ہریرہ و ٹالٹنڈ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طانشے عَلَیْ آغ فلہ کی ایک وصیری کے پاس سے گذر ہے ، آنمخضرت طانشے عَلَیْ آئے اس و صیری میں اپنا دست مبارک داخل فسرمایا (تاکہ اندرونی دانوں کا حال معسلوم ہو) آنمخضرت طانشے عَلَیْم کی انگیوں کو تری محمول داخل فسرمایا (تاکہ اندرونی دانوں کا حال معسلوم ہو) آنمخضرت طانشے عَلَیْم کی انگیوں کو تری محمول کیا: اسے غلہ کے مالک! یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: میارسول الله! اس پر بارش پڑگئی تھی ، آنمخضرت طانشے عَلَیْم نے ارسٹ دھوکہ دیا (اور خیانت کی ) تو وہ میر سے کے او پر کیوں نے ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیس ، جس شخص نے دھوکہ دیا (اور خیانت کی ) تو وہ میر سے میں سے نہیں ۔ (یعنی میر ہے طریقہ پر نہیں)

تشریع: ظاہر مدیث سے معسلوم ہور ہا ہے کہ جوشخص معلمانوں کو دھوکہ د ہے وہ جماعت معلمین ہی سے فارج ہے، حسالا نکم ش کی وجہ سے اسلام سے تو فارج نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کی تاویل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جومسلمان دوسروں کو دھوکہ د ہے وہ ہمار سے طریق پرنہیں ہے، اور ہماری سیرت پرنہیں ہے۔ (الدرالمنفود: ۵/۳۸۹)

# ﴿الفصل الثاني

## استث ءمجهول في البيع

﴿ ٢٧٣٦ } وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّالَةُ لَيَا إِلَّا آنَ يُتُعَلَمَ (رواة الترمذي) هواله: ترمذي شريف: ٢٣٢/١، باب ماجاء في النهي عن النبار حديث نمبر: ٢٩٠١ ـ

قوجمہ: حضرت جابر طالتین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیہ علیم آنے نے منع فرمایا: استثناء (فی البیع) کرنے سے مگرید کہ مقدار معلوم ہو۔

تشريع: تفسيل فعل اول مين گذر چي

## انگور کی فرونگی تیگری کے بعد

[ ٢٥٣٥] وَعَن الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الله تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اللهِ الْحَتِ حَتَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا بِرِ وَايَتِهِ الْحَتِ حَتَّى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا بِرِ وَايَتِه اللهِ عَن الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فَالَ الله عَن الله عَن الله عَن الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ الله عَن الله عَن الله عَن الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا التَّمْرِ حَتَّى تَزُهُو الله التِّرُمِنِي وَايَةِ النِي عَمَر رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا التَّهُ وَالْمُو الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ الله تَعَالَىٰ عَنْهُمُ الله وَالله وَاله وَالله وا

**هواله**: ترمذي شريف: ٢٣٢/، باب ماجاء في كراهة بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها ، مديث نم بـ ١٢٢٨،

ابو داؤ دشریف: ٣٤٨/٢ ، باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ، حديث نمبر: ١ ٣٣٧ ـ

توجمه: حضرت انس وٹالٹیڈ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طانے عَلَیْم نے منع فسے منع انگور کی بیع سے یہاں تک کہ سیاہ ہوجائیں اورغلہ کی بیع سے یہاں تک کہ سیاہ ہوجائیں اورغلہ کی بیع سے یہاں تک کہ رائل دونوں ہوجائیں اورغلہ کی بیع سے یہاں تک کہ روایت اور ان دونوں ہوجا سے (اس مدیث کو امام تر مذی "، ابوداؤ درخمۃ الله علیہما نے اس طرح نقل کیا ہے ) اور ان دونوں کی روایت میں "نھی عن بیع التمر حتی تزھو" نہیں ہے البت ہروایت ابن عمر رفی الله عنهما ہے۔ "قال نھی النے" حضرت ابن عمر رفی الله عنهما نے ایک کہ وہ ووش رنگ ہوں (تیاری کے قریب ہوں)۔ (تر مذی ، ابوداؤ د بروایت انس ")

اور جوزیادتی مصابیح کی روایت میں ہے وہ آنحضرت طنے علیم کا ارشاد ''نھی عن بیع التمر حتی تزھو'' یوعبارت تر مذی اور ابوداؤ دکی روایت میں بروایت ابن عمر طالخ من ثابت ہے۔''قال نھی عن بیع النحل حتی تزھو'' اور امام تر مذی نے فرمایا: پیعدیث من غریب ہے۔

تشویج: اس مدیث شریف کی پوری تفصیل فصل اول میں گذر چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرمالیا مائے۔البتہ روایت کے آخر میں مؤلف مشکوۃ نے مصابیح کے مؤلف امام بغوی عیث بیے پر کی نقل کردہ روایت پراشکال فرمایا ہے۔

(۱) ..... یه که روایت مذکوره بالا میں مزیدالفاظ انہوں نے حضرت انس طالتُدُ؛ کے بتائے ہیں جب کہ یہ الفاظ حضرت ابن عمر طالتُهُ بناسے منقول ہیں۔

(۲)..... یدکه انہوں نے ان مزید الفاظ میں بیع التم نقل کیا ہے جب کہ اصل روایت میں بیع انخل ہے۔

## بيع الكالى بالكالى كى مما نعت

ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَعَالَىٰ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ بَيْجِ الْكَالِيُ بِالْكَالِيْ (رواة الدار قطني)

**مواله: د**ار قطنی: ۵۳/۲، حدیث نمبر: ۳۰۴۱

توجمه: حضرت عبدالله بن عمر خالفَيْنُ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طلبے عادم نے منع

فرمایاادھار کی بیع ادھار کے عوض ۔

تشریح: کالئ: ہمزہ کے ساتھ متعمل ہے۔ "کلا"سے ماخوذ ہے،جس کے معنی تاخیر کے ہیں۔"کلاً الدین کلو ااذا تأخر"

ای طرح ''کلاته انسأته'' ادھار دینے کے بعد میں منتعمل ہے اور تخفیفاً بغیر ہمز ہ کے بھی منتعمل ہوتا ہے ۔ (طببی: ۷/۷۹)

حدیث شریف پیس ادھارکو ادھارکے ساتھ بیچنے سے منع فر مایا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ منسلاً

الف ب سے کوئی چیز ایک متعین مدت کے وعد ہے پر خرید ہے اور طے ہوجائے کہ خریدار'الف' اس چیز کی

قیمت جب فلال متعین مدت کے آنے پرادا کرے گا تو بیچنے والا ''ب' وہ چیز' مبیع' اسے دید ہے گا، مگر
جب متعین تاریخ آ جائے اور اس وقت بھی خریدار' الف' قیمت ادا کرنے پر قادر نہ ہوتو بیچنے والے''ب' سے
کہے کہ اب اس چیز کو ایک اور مدت کے لئے کچھ زیادہ قیمت پر فروخت کردو، مثلاً پہلے دس میں بیچی تھی اب
گیارہ رو پیچ میں بیچی دو اور فلال متعین مدت کے آنے پر میں قیمت ادا کرول گا، اور بیچنے والا ''ب'
راضی ہوجائے اور کہد دے کہ میں نے بیچی دی اس طرح ان کا معاملہ آپس کے قبضہ کے بغیر طے ہوجائے،
داخی ہوجائے اور کہد دے کہ میں نے بیچی دی اس طرح ان کا معاملہ آپس کے قبضہ کے باس رہے اور قیمت
یہ ''بیع قبل القبض ''کہلا تی ہے ، د تو مبیع پر قبضہ ہوانہ قیمت پر ، بلکہ مبیع بائع کے پاس رہے اور قیمت
مشتری کے پاس رہے اور خرید و فروخت کا معاملہ طے ہوجائے۔ (مرقاۃ: ۲۰/۸۰)

بعض حضرات نے اس کی ایک اورصورت بیان کی ہے کہ مثلاً''الف' کے پاس'' ب' کا ایک متعین کپڑا ہے اور''الف' کے ذمہ' ج' کے دس رو پیئے ہیں، اب'' ب''' ج' سے یہ کہے کہ مسرا کپڑا الف' کے پاس ہے اور تہارے دس رو پیئے بھی اس کے پاس ہیں، تم بجائے رو پیئے کے اس سے میرا کپڑا لے اور میں بجائے کپڑے کے اس سے تہارے دس رو پیئے لے اول گا، اس طریقے سے میں آپ کے ہاتھ وہ کپڑا ہول جومیرا''الف' کے پاس ہے ان دس رو پیئے کے وض میں جوآپ کے الف پر واجب ہیں۔

اب'' ج'' جب'' بے اس عقد کومنظور کرے گا تو یہ بیع قبل القبض ہوجائے گی جوکہ ناجا نز ہے۔ (مظاہر ق: ۲۰۱۷ سانطی ساتھے جا ۳/۴۶۱)

### بيعانه كاحكم

{٢٧٣٩} وَعَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَرِّهِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. (روالا مالك وابوداؤدوابن ماجة)

**حواله**: موطاامام مالک: ۰ ۲۵ م، باب ما جاء فی بیع العربان، ابو داؤ دشریف: ۲ ۹ ۳ / ۲ م، باب فی العربان، حدیث نمبر: ۲ ۹ ۳ / ۲ می العربان، حدیث نمبر: ۲ ۹ ۳ / ۲ می باب بیع العربان، حدیث نمبر: ۲ ۹ ۳ / ۲ می باب بیع العربان، حدیث نمبر: ۲ ۹ ۳ / ۲ می باب بیع العربان، حدیث نمبر: ۲ ۹ ۳ / ۲ می باب فی

توجمه: حضرت عمرو بن شعیب بروایت والدو داداروایت کرتے میں کہ حضرت رسول اکرم منظمے آیا ہے۔ نے منع فر مایا عربان کی بیع ہے۔

تشریع: لفظ "عربان" کے اندر مختلف لغات ہیں، بعض شراح نے چھ لغات ذکر کئے ہیں۔ عُرْبَان، اُرْبَان، عُرْبُوْن، اُرْبُوْن میں ضم حرف اول اور سکون ثانی کے ساتھ، اسی طرح دولغت مسزید عَرَبُوْن، اَرْبُوْن، پہلے دوحرفول کے فتح کے ساتھ۔

اور یہ سب نام میں اس چیز کے جو چیز مشتری بائع کو اس بیع عربان 'کے اندردیتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ مشتری بائع سے کوئی چیز کے جو چیز مشتری بائع کو کوئی چیز دے کریہ طے کرد سے کہ اگر معاملہ مکمل ہوگیا تو یہ چیز قیمت میں مجرا ہوجائے گی یعنی اس کے بقدر قیمت میں کمی ہوگی اور اگر معاملہ کمل نہوا تو پھروہ مشتری کی دی ہوئی چیز بائع ہی کے پاس رہے گی واپس نہیں ہوگی ۔ (مرقاۃ: ۲/۸۰۰)

علامہ ذرقانی عمین فرماتے ہیں: صرات فقہاء کے زدیک یہ بیتی ناجائز ہے،اس لئے کہ اس میں شرط بھی ہے اور عرز دھوکہ' بھی ہے اور اس میں بائع مشتری کا مال بغیر کسی حق کے باطل طریقے سے کھا تا ہے،لہذاا گراییا عقد ہوجائے واس کا فنح کرنا ضروری ہے،البت اگرفنح نہیں کیا تو بیعی نافذ ہوجائے گی، کیونکہ یہ مسلم مختلف فیہا ہے،حضرت ابن عمر خلافیہ' امام احمد عرف اللہ ہوائی کی ایک جماعت اس کے جواز کے قائل ہیں نہیں بیعے کے نفاذ کے ساتھ ''عربان' وہ چیز جو بائع کو دی گئی ہے مشتری کو واپس کی جائے گی تا کہ غیر کا مال باطل طریقے سے استعمال یہ ہو۔ (اعلاء اسن ۱۳۲۱/ ۱۳۲)

جوحضرات جواز کے قائل ہیں انہوں نے بھی آنحضرت طشیع آئے میں مان سے استدلال کیا ہے، چنانحچہ امام احمد عن پیر نے حضرت عمر طالغینہ اور حضرت ابن عمر طالغینہ اسے جواز کی روایت نقل کی ہے، چنانحچہ امام احمد عمر شائلیں ہے۔ ہے، اسی طرح حضرت زید بن اسلم عمر شائلیہ سے بھی مروی ہے:

"انه سئل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله" (اعلاء النن:١٣٧/١٢١) [حضرت رسول بإك طفي عليه على بيعانه ك بارے ميں سوال كيا كيا كيا كيا كيا آخضرت طفي على المناع الله على الله ع

عافظ ابن عبد البر عملیہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اولاً توجواز کی کوئی روایت صحیح نہیں، سب میں کلام ہے، پھرا گراس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو وہ اس پر محمول ہے کہ اگر بیع تام ہوگئ تو ''عربان'' کے بقد ربائع کو قیمت کم دی جائے گی اور بیع تام نہ ہونے کی صورت میں بائع اس چیز کامتحق نہیں ہوگا۔

بیع عربان سے ممانعت کی و جہ علامہ شوکانی عب یہ بہت انی ہے کہ یہ دوفا سے شرطوں مشتمل ہے، ایک تو یہ کہ جو چیز ہائع کو دی گئی ہے اگر بیع نہ ہوتو وہ بائع کو مجانامفت ملے گی اور دوسری یہ کہ بیع کا تام ہونا بائع کی رضامندی پر ہوکہ اگر بائع راضی نہ ہوتو مبیع واپس اس کو دی جائے گی اور بیع فنخ ہوجا ہے گئی گئی یا کہ بیع کامدارمشتری نہیں بلکہ صرف بائع ہے۔

(اعلاءالسنن:۱۲۷/ ۱۲۳/ ۱۴۰ نیل الاوطار: ۵/۱۷۳ نفحات التنقیح:۳/۴۶۲)

### بيع مضطر كاحكم

﴿ ٢٧٣٠} وَعَنْ عَلِي رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ قَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِ وَعَنْ بَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَي

**حواله:** ابو داؤ دشريف: ٢/٩/٩م، باب بيع المضطر، حديث نمبر: ٣٣٨٢.

توجمه: حضرت على طالتيهُ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم مطیقے آیم نے منع فرمایا مجبور کی بیع ،غرر کی بیع اور کیلول کی بیع سے پکنته (اور تیار ) ہونے سے قبل ۔

#### تشويع: لفظيع سے يہال مرادخريدنا ہے اور بيع المضطر كى دوصورتيں ہيں:

(۱) ۔۔۔۔۔ایک بیکہ زبر دستی بطریات اکراہ اس سے کچھ خریدا جائے ، یعنی مضطر سے مرادمکرہ ہے اور مکرہ اس کو کہا جا تا ہے جس کو اپنے نفس کے ہلاک ہونے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، ظاہر ہے کو کسی سے اس طرح زبر دستی کچھ خرید نابغیر رضامندی کے قطعاً جائز ہسیں اور ایسی بھے فاسد ہے۔ کیونکہ یہال تراضی طرفین نہیں جو کہ شرط ہیچ میں داخل ہے۔

(۲) .....دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی مصیبت کی وجہ سے اپناسامان بیچنے پرمجبور ہوجائے ،مثلاً کسی کو قرض کی ادائی کے لئے رقم کی ضرورت ہے اوراس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اس کے فرق بدنا اس سے کوئی چیز سے دام سے فروخت کر ہاہے۔ اس صورت میں اس سے کچھ خرید نا خلاف مروت اور مکرو وعمل ہے، مروت کا تقاضایہ ہے کہ اس مجبور کا خیال رکھا جائے اوراسس کا سامان خرید نے کے بجائے قرض کے ذریعہ سے اس کا تعاون کیا جائے۔

اس تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ پہلی صورت میں نہی تحریمی ہو گی اور دوسری صورت میں تنزیبی ہو گی۔

## نركى جفتى كاعطيه

آ ۲۷۳ } وَعَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَا لُا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكُرَمُ فَرَخَّصَ لَهْ فِي الْكَرَامَةِ وروالا الترمذي (روالا الترمذي) هواله: ترمذي شريف: ٢٣٠/١، باب كراهة عسب الفحل، حديث نمبر: ١٢٧٣ و

توجمه: حضرت انس طالتید؛ سے دوایت ہے کہ حضرت دسول اکرم طالتے علیے کہ استے علیہ کلاب کے ایک شخص نے سوال کیا: زکی جفتی (کی اجرت لینے) سے (متعلق) ۔ تو آنمخص نے سوال کیا: زکی جفتی (کی اجرت لینے) سے (متعلق) ۔ تو آنمخص نے سوال کیا: رکی جفتی کراتے ہیں اور پھر بطور عطیہ دیے جاتے ہیں؟ فرمادیا (اس شخص نے پھر عض کیا یارسول اللہ! ہم زکی جفتی کراتے ہیں اور پھر بطور عطیہ دیے جاتے ہیں؟ تو آنمخصرت طالتے علیہ کی اجازت دے دی ۔

**تشویج:** یه اباحت بصورت ِعطیه اور بدیه ہے جس میں کوئی قباحت نہیں۔ باقی تشریح او پر گذر چکی۔

### ا گرمال موجود به ہوتواس کی بیع ؟

﴿٢٧٣٢} وَعَنْ عَلَيْهِ بَنِ حِزَامٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ آبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِىْ وَرَاهُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ آبِيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدِىْ وَاللَّسَائِقُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهَ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

**عواله**: ترمذی شریف: ۱/۲۳۳، باب کراهة بیع مالیس عنده، حدیث نمبر: ۱۲۳۵

توجمہ: حضرت کیم بن حزام رظائفہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیے علیہ آنے بھے کو منع فر مایااس ٹی کی بیع سے جومیرے پاس موجود نہ ہو۔ (تر مذی) تر مذی ، ابوداؤ داور نسائی کی ایک روایت میں ہے انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! میرے پاس ایک شخص آتا ہے اوروہ مجھ سے اس ٹی کے خرید کرنے کا ارادہ کرتا ہے جومیرے پاس موجود نہ ہو، پھر میں اس کو بازار سے خرید کر (دے دول)؟ آنحضرت طفیے علیہ نے ار خاد فر مایا: جوثی تمہارے پاس موجود نہ ہو (اس کو) مت فروخت کرو۔

تشویج: عقد بیچ کے بعد فروخت شدہ مال پرخریدار کو قبضہ دیا جانا حق بیچ ہے،اور مشتری کا بھی حق ہے ادرا گرکوئی شی بائع کی ملکیت ہی میں نہ ہوتو وہ اس کی بیچ کس طرح کرسکتا ہے؟ البعۃ بیچ سلم اس حکم سے متثنی ہے، جو مشروع بالنص ہے اورا گر مال گو دام وغیرہ میں موجو دہتے ہی عاضر اور موجو دہ اور اسی طرح جن اشیاء کو آڈر دے کرکاریگر ول سے تیار کرایا جائے اور صف ات وغیرہ کی جملے شاخت کے ساتھ عقد کیا جائے یہ بھی جائز ہے اور اس نہی کے ساتھ شامل نہیں، بلکہ متثنی ہے۔

### بيع فضولي

ا گرکوئی شخص ملک غیر کوا جازت اوراطلاع کئے بغیر فروخت کردی توییج فضولی ہے اور عسند الاحناف اگر مالک نے اس کے بعد اس کومنظور اور قبول کرلیا تو بیع نافذ ہوگی۔ورنہ وہ بیع کالعدم ہوگی، اوریہازروئےاتحان مائز ہے۔قبضہ سے پہلے فروخت کرنا بھی "مالیس عندک" کے حکم میں ہے۔ کذافی التقریر۔

### ایک بیع میں دومعاملے

[٢٧٣٣] وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . (روالامالك والترمذى وابوداؤد والنسائى)

**حواله:** موطا امام مالک: ۲۷۳٬ باب النهی عن بیعتین فی بیعة, ترمذی شریف: ۱ ۲۳۳٬ باب النهی عن بیعتین فی بیعة, ترمذی شریف: ۱ ۲۳۳٬ باب النهی عن بیعتین فی بیعة, حدیث نمبر: ۱ ۲۳۲٬ نسائی شریف: ۱ ۹۷/۲ باب بیعتین فی بیعة, حدیث نمبر: ۲۳۲۱، نسائی شریف: ۹۷/۲ ای باب بیعتین فی بیعة, حدیث نمبر: ۲۳۲۱،

توجمہ: حضرت ابوہریہ ہ طالتین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلقے اور ایمنع فرمایا ایک عقد بیع میں دوبیع (یعنی دومعاملے) کرنے ہے۔

تشريع: ملاعلى قارى عن يرفرمات ين كد "بيعتين في بيعة"كى دوصورتي بين:

اس کے کہ بائع نے 'دس دین اراور جاریہ کافر وخت کرنا'' دونوں کے جموعے وعبد کے لئے من مقرر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جاریہ کافر وخت کرنا ایک شرط غیر لازم ہے، لہذا جب وہ لازم ہے۔ اس کو ساقط کہا جا گا، تو گویا کمٹن کا بعض حصد ساقط ہوگیا، جس کی وجہ سے بیع کا بعض بھی ساقط ہوجائے گا اور چونکہ میں بعنی غلام کے اند تعیین نہیں تھی تو ایک حصہ کے ساقط ہونے کے بعد دوسرا حصہ جو دس دینا رکے بدلے میں ہے جمہول رہا چونکہ کونسا حصہ اس کا دس دینا رکے عوض ہے معلوم نہیں ، اس لئے یہ میں علی جہالت فیاد کا سبب ہوگی۔ (اعلاء النمن : ۲/۱۷ مرقاۃ : ۱۸/۲ بلی : ۱۸/۲ بنیات النفیمی)

### ايضاً

﴿ ٢٧٣٣ } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَبِّهٖ قَالَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَبِّهٖ قَالَ مَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ. (رواه في شرح السنة)

**عواله:** شرح السنه: ٥/٤٠١م، باب النهي عن بيعتين في بيعة ، حديث نمبر: ٢١١٢ ـ

قرجمہ: حضرت عمرو بن تعیب بروایت والدخود از جدا مجد قال کرتے میں کہ حضرت رسول اکرم منظی علیہ م نے منع فر مایا ہے ایک عقد میں دوہیع کرنے سے۔

تشریع: اس مدیث شریف کی تشریح بھی ماقبل والی مدیث کے تحت گذر چکی۔

### قرض کے ساتھ عقد تیع کرنا

[٢٧٣٥] وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعِلُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرُطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبُحُ مَالَمْ يَضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْ يَضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْ يَضْمَنُ وَلَا يَعْمَا لَكُمْ يَضْمَنُ وَلَا يَعْمَا لَكُمْ يَضْمَنُ وَابوداؤد والنسائى) وَقَالَ البِّرُمِنِيُّ هٰذَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه الترمذي وابوداؤد والنسائى) وَقَالَ البِّرُمِنِيُّ هٰذَا عَدِيْتُ صَعِيْتٌ مَعِيْتُ مَعِيْتُ مَعِيْتُ مَعِيْتُ مَعَيْتُ مَعَيْتُ مَعَيْتُ مَعَيْتُ مَعْ يَعْمَدُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

**عواله:** ترمذی شریف: ۱/۳۳۲م باب کراهیة بیع مالیس عنده مدیث نمبر: ۱۲۳۳م ا باب ابوداؤد شریف: ۹۵/۲ میاب الرجل یبیع مالیس عنده محدیث نمبر: ۳۵۰۳م نسائی: ۹۷/۲ میلیس عنده مدیث نمبر: ۳۵۰۳م نسائی: ۹۲/۲۳۸ میلیس عنده مدیث نمبر: ۳۵۳۸م

توجمہ: انہی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلقے علیے آتے ارشاد فر مایا: نہیں صلال ہے قرض اور بیچ ( کا بیک ساتھ معاملہ ) کرنااور عقد بیچ میں دوشرط لگانااور نفع حلال نہیں جسس وقت تک کہ ضمان میں نہیں آئے اور جوشی تمہارے یاس نہواس کی بیچ ( درست ) نہیں ہے۔

تشریح: سکف: بفتح السین و اللام کااطلاق سلم اور قرض پر جوتا ہے، یعنی قرض اور بیع کے دوالگ الگ معاملوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط اور منسلک نہیں کرنا چاہئے، جس کی دوصور تیں ہیں:

(۱) .....ایک یدکہ بائع مشتری سے کہے میں آپ کے ہاتھ یہ کہٹرادس رو پیئے کے عوض میں بیچتا ہول بشرطیکہ تم مجھے دس رو پیئے قرض میں دو۔

(۲).....د وسری صورت یہ ہے کہ بائع مشتری کو کچھ رو پیئے بطور قرض دے اور قرض دینے کی وجہ سے کوئی چیز قرض دارکے ہاتھ اصل قیمت سے زائد پرینچے۔

ہیلی صورت تواس لئے حرام ہے کہ اس میں ایسی شرط لگا ئی گئی جومقتفنا ئے عقد کے خسلاف ہے اور شرط جب غیر لازم ہوتواس کی وجہ سے فیاد آتا ہے۔

اورد وسری صورت اس کئے حرام ہے کہ اس آ دمی نے قرض سے نفع اٹھ ایااور قرض دینے کی وجہ سے مشتری سے زائد قیمت وصول کی جبکہ یہ سلمہ قساعدہ ہے:''کل فرض جو نفعا فھو حرام'' (مرقاۃ: ۲/۸۲)

و لا شرطان في البيع: شرط كي تين قيس مين:

ایک وہ شرط ہے جوعقد کے ساتھ مناسب اور ملائم ہواور عقد کامقتفی ہوتواس کی شرط لگانے سے بیعے فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شرط مقتفناء عقد ہونے کی وجہ سے خود بخود ثابت ہوتی ہے، جیسے مشتری کے لئے ملک کی شرط لگانا کہ بع کا مالک ہوگا، ظاہر ہے کہ بہی عقد کا تقاضا ہے۔ دوسری وہ شرط ملک کی شرط لگانا کہ بعد مشتری مبیع کا مالک ہوگا، ظاہر ہے کہ بہی عقد کا تقاضا ہے۔ دوسری وہ شرط

ہے جوعقد کے ساتھ ملائم تو نہیں اور نہ عقد کامقتنی ہے کیان اس میں نہ عاقدین کو کوئی نفع ملت ہے اور نہ معقود علیہ کو جیسا کہ کوئی یہ شرط لگا سے کہ جانوراس شرط پر د سے رہا ہو کہ اس کو آگے نہیں ہجو گے، ظاہر ہے کہ عاقدین کا اس میں نفع نہیں اور نہ معقود علیہ جانور کا، کیونکہ وہ اہل استحقاق میں سے نہیں تو اس سے بھی ہیے فاسد نہیں ہوتی تو اس میں نہ زیادتی بلاعوض ہے ہیے فاسد نہیں ہوتی نہ نیونکہ جانور کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتیا تو اس میں نہ زیادتی بلاعوض ہے اور نہزاع لازم آتا ہے۔

تیسری وہ شرط ہے جومقتنا ئے عقد کے خلاف ہواور ماقدین میں سے سے کااس میں نفع ہویا معقود علیہ کا اس میں نفع ہویا معقود علیہ کا نفع ہو بالنان ہو، یعنی اہل استحقاق ہو، مثلاً کسی غلام کو اس شرط پر بیپ کہ مشتری اس کو فروخت نہیں کر یگا، تو اس شرط میں عاقدین کا تو کوئی فائدہ نہیں کیکن معقود علیہ کا فائدہ ہے اور اس کی طرف سے جب اس شرط کو پورا کرنے کا مطالبہ ہوگا تو نزاع لازم آئے گا اور یہزیادتی بلاعوض بھی ہے، اس لئے یہ شرط مفید عقد ہے اور اس کے لگانے سے عقد کا ثابت شدہ حکم لغو ہوجا تا ہے۔ (ہدایہ: ۵۹/۳)

البت ما میں اختلاف ہے کہ فساد عقد کے لئے ایک ہی شرط مفید کافی ہے یا کم از کم دوشرطوں کا جونا ضروری ہے۔

چنانچ چنفیہ، ثافعیہ اورجمہور فرماتے ہیں کہ اگر بیع میں ایسی شرط لگائی جائے جومقتنائے عقد کے خلاف ہوتو ہیں ایسی شرط لگائی جائے جومقتنائے عقد کے خلاف موتو ہیں اور شرط دونوں لغواور باطل ہول گے خواہ ایک شرط لگائی جائے یاایک سے زائد۔

جبکہ مالکیہ، حنابلہ، امام ابن ابی شرمہ وغیرہ حضرات کے نزد یک ایک شرط فاسد سے بیٹے فاسد نہیں ہوگی، بلکہ فساد کے لئے کم از کم دوشر طیس ضروری ہیں۔

ان حضرات کاانتدلال ایک توای روایت سے ہے کہ اس میں تثنیہ کاذکراحت راز کے لئے ہے اتفاقی نہیں، جس کامطلب یہ ہے کہ اگر دوشرط فاسد ہوں تو بیع جائز نہیں اور اگر ایک شرط فاسد غیر ملائم ہوتو جائز ہے۔

دوسرا استدلال حضرت حبابر طالتنهُ کی مدیث سے ہے، جس میں ارمثاد ہے کہ حضرت جابر طالتهُ نئے کہ عضورا کرم طلبے عَلَیْم کے ہاتھ ایک اونٹ فسروخت کیااور''مدینہ منورہ'' پہنچنے

تک اینے لئے سواری کی شرط لگائی \_( بخاری ۱/۳۱۷)

### دلائل جمهور

جمہور کااستدلال ایک تو حضرت عمرو بن شعیب کی روایت سے ہے:

"ان النبی صلی الله علیه و سلم نهی عن بیع و شرط" اس مدیث میں تصریح ہے کہ ایک شرط لگانے کی صورت میں بیع ممنوع ہے اور شرط بھی ممنوع ہے۔

دسسری دلیل اس روایت سے ہے جس میں متعبد داسشیاء کی ممانعت کے ساتھ ساتھ "و عن النتیا" کے الفاظ بھی آئے میں اور "نیا" کے معنی کئی حکم سے کئی چیز کومتنٹی کرنے کے میں اور شرط لگا نامنہی عنداور ممنوع ہے۔

عقلی اعتبار سے بھی جمہور کا مسلک رائج ہے، کیونکہ ایجاب وقبول سے بیع تام ہو حب آتی ہے اور بالا جماع مبیع مشتری کی ملک میں آ جاتی ہے، اب مشتری کو اختیار ہے جیسے چاہے اس میں تصرف کر بے اور ظاہر ہے کہ اس میں کئی شرط کالگانا مقصد عقد کے منافی ہوگا اور مشتری کے اختیار میں خلل کا باعث سبنے گا، کہذا شرط کالگانا لغواور نا جائز ہونا چاہئے۔

### ائمه کے استدلال کاجواب

پہلے استدلال کا جواب یہ ہے کہ تثنیہ کی قیداحترازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے، چنانچہ اسی مدیث کے بعض طرق میں یہ الفاظ آئے ہیں: ''نھی دسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع و شرط "لہٰذااس سے معلوم ہوا کہ شرط فاسد سے بیع فاسد ہوجاتی ہے،خواہ ایک شرط ہوخواہ ایک سے زائد ہول۔

اورا تفاقی ہونے کی صورت میں بھی پیشر طین کی قب دبے فائدہ نہیں، بلکہ اس کافائدہ پہنے کہ چونکہ یہ احت سال تھا کہ اگر عقب دبیع میں ایک ہی شرط غیر ملائم ہواوراس میں بائع کا یامشتری کا نفع ہوتو ناجائز ہوگا، اس لئے کہ ایک کا نفع ہے دوسر کے کا نہیں اور اگر دونوں طرف سے شرطیں ہول کہ ایک میں بائع کا نفع ہواور دوسری میں مشتری کاف ایدہ ہوتو جائز ہوگا اس اشتب ہ کو دور کرنے کے لئے ایک میں بائع کا نفع ہواور دوسری میں مشتری کاف ایدہ ہوتو جائز ہوگا اس اشتب ہ کو دور کرنے کے لئے

المرماديا: "و لا شرطان في بيع" (التعليق:٣٢٦/٣)

### لطيف حكايت

علامه ابن حزم عنظیم نے المحلی'' میں عبدالوارث بن سعید عنی ہے کی تقل کی ہے، وہ فرماتے میں کہ تالغہ کی تابعہ ہے ہوں فرماتے میں کہ تین حضرات فقہاء امام ابوصنیفہ، امام ابن شرمه اور امام ابن البی عین عین میری ملاقات مکدم کرمہ میں ہوگئی۔

چنانچہ میں نے امام ابو حنیفہ عملیہ میں اور جاتھ کے بارے میں پوچھا کہ جوآ دمی بیع کرے اور شرط لگائے اس کا کیا حکم ہے؟

انہوں نے فرمایا: ''البیع باطل و الشر طباطل'' کہ پیٹے اور شرط دونوں باطل میں، پھر میں نے ابن الی لیل عرب اللہ سے پوچھاانہوں نے جواب دیا: ''البیع جائز و الشر طباطل'' کہ پیٹے جائز اور شرط باطل ہے۔

اوراخیریس ابن شرمه عنظیم سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: "البیع جائز و الشرط جائز" حضرت عبدالوارث ابن سعید عمشیم کو چیرت ہوئی اور فرمانے لگے: "یا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق احتلفو افی مسئلة و احدة" بھروه واپس امام ابوطنیفه عمشیم کی خدمت میں عاضر ہوئے اورابن الی لیکی عرضیم عمشیم می اورابن شرمه عمشیم کا قوال سے آگاہ کیا۔

 اس کے بعدوہ ابن شرمہ عمینالند کی خدمت میں تشریف لائے اور واقعہ بتانے کے بعد انہوں نے بھی جواباً یہی فرمایا: "لا احری ما خاقالا" اور اسپے فتوی کے اثبات کے لئے حضرت جابر طالنیٰ کی وایت پیش کی: "انہ بناع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جملا و اشتر ط ظهر ہ المی المدینیة" روایت پیش کی: "انہ بناع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جملا و اشتر ط ظهر ہ المی المدینیة" و کے انہوں نے آئحضرت طالنی تقریم کی اور خوت کیا اور مدین طیبہ تک اس پر رواری کی شرط کرلی ۔ ]

جنانچہ اس روایت سے معلوم ہوا کہتے بھی جائز ہے اور شرط بھی جائز ہے ۔ (فتح القدید: ۲۰۷۷)

من اگر ایسی شرط لگائی جائے جومقصد ہے کے منافی نہ ہواور جس سے حقیقت بچے میں نقش نہ آ سے تو بہتے بھی صحیح ہوگی اور شرط ہو جوعقد بچے کی منافی نہ ہواور جس سے حقیقت بچے میں نقش نہ آ سے تو بہتے بھی مسافی ہوتو اس کی دوصور تیں ہیں، اگر شرط کو بچے سے جدا کرنا ممکن ہوتو بچے سے جوگی، اور شرط واطل، جیسا کہ ابن البی سے خوال باطل میں اللہ کوئی شخص کوئی جائو رفر میں تا ہو ہو بچے سے جدا کرنا ممکن ہوتو بچے سے ورشرط دونوں باطل مور سے مثل نہیں کی دوصور تیں ہیں، اگر شرط کو بچے سے جدا کرنا ممکن ہوتو بچے ہوگی، اور شرط دونوں باطل مور سے مثل نہیں کی دوسور تیں ہیں، کیونکہ ممل بمزل اطراف جوان کے ہوار اطسراف کا استشاع درست نہیں، جبکدا گرکوئی شخص ایک غلام اور ایک مد برکو منامل کرنے کی شرط باطل قراریا ہے گی۔ (ہدایہ: ۲۰۰۰) سے درست نہیں، جبکدا گرکوئی شخص ایک غلام اور ایک مد برکو منامل کرنے کی شرط باطل قراریا ہے گی۔ (ہدایہ: ۲۰۰۷)

و لا ربح مالم یہ صمن: جو چیز ضمان میں نہ ہواس سے نفع اٹھانا جائز نہیں، یہ ایک مسلم۔ ضابطہ ہے: "النحر اج بالصمان" جو چیز جس آ دمی کے ضمان اور ذمہ داری میں ہواس کا نفع اس شخص کا ہوگا اور اگراس کے ضمان اور ذمے داری میں نہ ہوتو وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔

امام اسحاق عن الله کے نزد یک یہ ہی مطعومات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمسام مکیلات وموز ونات کا ہی حکم ہے۔ جبکہ تیخین امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف عیب جائے اللہ است کے تعام منقولات کا بھی حکم ہے، البت غیر منقول چیز میں قبل القبض تصرف جائز ہے۔

اورامام سٹ فعی اورامام محمد عیث بیا کے نز دیک یہ حکم تمام منقولات وغیر ہمنقولات کا یہی حکم ہے،البتہ غیر منقول چیز میں قبل القبض تصرف جائز ہے۔

اورامام ثافعی اورامام محمد عنیا کنز دیک بید محم تمام منقولات وغیر و منقولات کو ثامل ہے۔

ثین کا مملک دوسرے ائمہ سے قری ہے، اس لئے کہ "بیع قبل القبض "کے ناجائز ہونے
کی وجہ بہی ہے کہ قبضہ سے پہلے میسع کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ میسع
مشتری کے ضمان میں داخل نہیں ہوتی، اہنے ذااس کو اس میں تصرف کا حق بھی نہیں ملے گا اور ظاہر
ہے کہ غیر منقول میں یاعت موجود نہیں، کیونکہ و ہال ہلاکت کا احتمال بہت بعید ہے، اس لئے غیر منقول کو مشتنی کیا گیا۔ (نفحات التنقیح: ۲۵/۳)

## ادائگی قیمت میں سکہ کی تبدیلی

[٢٣٢] وعن ابن عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُمَا قَالَ كُنْتُ آبِيْعُ اللهُ تَعَالىٰ عَنُهُمَا قَالَ كُنْتُ آبِيْعُ الْإِللَّةِ قِيْعِ بِاللَّمَانِيْرِ فَاخُنُ مَكَانَهَا اللَّرَاهِمَ وَآبِيْعُ بِاللَّرَاهِمِ فَاخُنُ مَكَانَهَا اللَّمَانِيْرَ فَالتَيْرَ فَالتَّيْرَ فَالتَّيْرَ فَالتَّيْرَ فَالتَّيْرَ فَالتَّيْرَ فَاللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا اللَّمَانِيْرَ فَاتَيْتُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ آنُ تَأْخُنَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمُ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْعٌ (رواه الترمنى وابوداؤد والنسائى والدارمى)

عواله: ترمنى شريف: ۲۳۵ / ۱۰، باب ما جاء فى الصوف, مديث نمبر: ۱۲۳۲ ، الودا وَ دشريف: ۲/۳۷۹ ، باب اقتضاء الذهب مديث نمبر: ۳۵۸۹ ، نمائى: ۱۹۳۰ / ۲۰، باب بيع الفضة بالذهب مديث نمبر: ۳۵۸۹ ، دارمى: ۳۳۲/۲ ، باب الرخصة فى اقتضاء الورق من الذهب مديث نمبر: ۲۵۸۱ .

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر طالغائم اسے روایت ہے انہوں نے فر مایا: کہ میں بازارنقیع میں د نانیر کے عوض اونٹ فروخت کرتا تھا، پھر میں د نانیر کے بدلہ میں دراہم وصول کرلیتا اور فروخت کرتا دراہم کے عوض تو اس کے عوض دنانیر وصول کرلیتا، چنانچہ میں حضرت رسول اکرم طنتے عَلَیْم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے آنحضرت طنتے عَلَیْم نے ارشاد فر مایا: کہ کوئی مضائقہ ہیں ان کو (بدلہ میں) وصول کرنااس روز کے بھاؤ کے مطابق بشسرطیکہ دونوں علا حدہ علا حدہ نہوں۔اور (ابھی تک) تم لوگوں کے درمیان کچھ (عقد کا جزباقی) ہے۔

تشویع: حضرت ابن عمر خالی ان خرط التی این التها که میں دراہم کو دنانیر کے بدلے اوراس کا عمکن کرکے لیت ہوں مثلاً اگراس پر پانچ سودینارہوتے تو میں اس کے بدلے پانچ ہزار درہم لے لیت ہوں اورا گر پانچ ہزار درہم کسی پر واجب ہوتے تو اس کے عوض میں پانچ سودینار لے لیتا ہوں تو یہ جائز ہے یا نہیں؟

حضوراقدس طلنے علیے ہے جواب کاخلاصہ یہ ہے کہ دوشرطوں کے ساتھ جائز ہے،ایک یہ کسترالیوم ہو،اورثانی یہ ہے کہ تقابض ہو،جمہور کے ز دیک سعرالیوم کی شرط استحبابی ہے،ابن الی لیا کی اور امام احمد عب ابعالی نے دریک وجو بی ہے،اورتقابض کی شرط سب کے زدیک وجو بی ہے۔

#### ايضا

[ ٢٤٣٤] وَعُنِ الْعَلَّآءُ بَنِ خَالِدٍ بَنِ هَوْذَةَ اَخْرَجَ كِتَابًا هٰنَا مَا اشْتَرَى الْعَلَّاءُ بَنُ خَالِدِ بَنِ هَوْذَةَ مِنْ هُحَتَّدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمَ (رواه الترمذي) وَقَالَ هٰنَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ.

**هواله**: ترمذى شريف: ١/٠٣٠, باب في كتابة الشروط, حديث نمبر: ٢١٢١.

توجمه: حضرت عدَّ اء بن خالد بن ہوذہ سروایت ہے کہ انہوں نے ایک تحریر نکالی (اور دکھلائی جس میں عقد بچے سے متعصلی یہ تحریر تھی ) یہ وہ تی ہے جس کو محدر سول اکرم طلفے علیج سے عداء بن ہوذہ سے خرید کیا ہے (جس کی یہ تحریر ہے ) انہوں نے آئے خضر سے طلفے علیج ایک غسلام اور ایک باندی خرید کیا ہے کہ جن میں مذکوئی بیماری ہے اور مذکوئی عیب اور مذکوئی خبث ہے ایک مسلمان نے بیع کی

ایک میلمان سے۔

تشریع: اس مدیث کے اندر حضوراقدس طنے عَدِمْ کو بائع اور عداء بن فالدکومشتری قرار دیا گیا ہے، ایسے ہی سنن طبقات ابن سعد ابن شابین معرفة الصحابہ لا بن مندہ ، معانی الا شاروغیرہ کے اندر ہے کین بخاری شریف کے اندراس کا عکس وار دجوا کہ بائع تو عدا بن فالد بیں اور مشتری سرکار دوعالم طنتے عَدِیْ بیں ، اب علماء کے اندراختا ف ہوگیا کہ کونسی مدیث سے وراج ہے بعض نے کہا: کہ سنن کے اندر کوئی تعب رض مطرزی نے اس کوراج قرار دیا ہے بعض لوگوں نے کہا: کہ بخاری اور اس مدیث کے اندرکوئی تعب رض نہیں ہے، کیونکہ وہاں اشتراء کے معنی میں ہے حضرت گنگوہ ی عمین یہ فرماتے بیں کہ دراصل یہ بی مفایضہ تھی اور اس کے اندر ہرایک بائع اور مشتری ہوتا ہے۔

### بيع بطريق نيلا مي

﴿٢٧٣٨} وَعَنُ انْسِرَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مَنْ يَّشْتَرِى هٰذَا الْحِلْسَ وَالْقَلُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَقَالَ رَجُلَّ: اخْنُهُمَا بِدِرُهَمٍ فَقَالَ التَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَقَالَ رَجُلٌ دِرُهَمَ يُنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. (رواه الترمذى وَابوداؤدوابن ماجة)

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/ ۲۳۱, باب فی بیع من یزید, مدیث نمبر: ۱۲۱۸، الوداوَ دشریف: ۱/ ۲۳۲ من المزایده می کتاب الزکوة باب ما تجوز فیه المسألة محدیث نمبر: ۱۳۲۱ می ابن ماجه شریف: ۵۸۱ می باب بیع المزایده محدیث نمبر: ۱۹۸۸ می ۲۱۹۸ می حدیث نمبر: ۱۹۸۸ می کتاب الموایده می کتاب المواید المواید المواید می کتاب المواید می کتاب المواید می کتاب المواید می کتاب المواید ال

توجمه: حضرت انس و النيئة سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے عَایِم نے ایک چاد راور ایک پیالہ کو فروخت کرنے کے لئے بول ) فر مایا: ایک پیالہ کو فروخت کرنے کے لئے بول ) فر مایا: کہاس چاد راور بہیالہ کو کو ن فرید تا ہے؟ توایک شخص نے کہا میں ان دونوں کو ایک درہم کے موض فرید تا ہوں۔ حضرت رسول اکرم طلنے عَایِم نے فر مایا: کہایک درہم سے زائد کو ن دے گا؟ توایک شخص نے ہوں۔ حضرت رسول اکرم طلنے عَایِم نے فر مایا: کہایک درہم سے زائد کو ن دے گا؟ توایک شخص نے

فروخت کردیں یہ

تشريع: ال حديث شريف سے بيع مزايده (نيلام) كا ثبوت ہوا،علامه عيني عمشايہ نے قال کیاہے کہ یہ بیج ائمہ اربعہ کے نز دیک جائز ہے واہرا ہیم نحی فرماتے میں کہ مکروہ ہے، انحق بن را ہویہ امام اوزاعی کے نز دیک پہنچ غنائم اورمواریث کے ساتھ خاص ہے۔

## ﴿الفصل الثالث ﴾

## عيب دار چيز کې بيع

﴿ ٢٤٣٩} وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهُ لَمْ يَوْلُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنَبِّهُ لَمْ يَزُلِ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنْهُ (روالا ابن ماجة) لَمْ يَزُلِ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنْهُ (روالا ابن ماجة)

عواله: ابن ماجه شریف: ۲۲ ا ، باب من با ععیبا فلیبینه ، حدیث نمبر: ۲۲۴۷ ـ

قر جمعه: حضرت واثله بن اسقع خالتنهٔ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم طلقے عزیم سے علیہ است میں نے حضرت رسول اکرم طلقے عزیم سے سنا ہے، آنحضرت طلقے عزیم فرمارہ تھے: جس شخص نے عیب دار چیز کو فروخت کر دیا (اور) اس عیب کو بیان نہیں کیا تو وہ شخص برابراللہ تعالیٰ کے غصہ میں مبتلارہ کا یا (یہ ارشاد فرمایا تھا) برابراس پر فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔

تشریع: طلب یہ ہے کہ اگر کئی چیز میں کوئی عیب ہے تو اس کو فروخت کرتے وقت اسس عیب کا ظاہر کر دینا ضروری ہے، اگر اس نے عیب کو ظاہر کئے بغیر فروخت کر دیا تو اس نے سخت گناہ اور الله تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کیا۔ اس لئے اس سے پورا پوراا جتناب واحترام لازم ہے۔

باث

رقم الحديث:۲۷۵۰ رتا ۲۷۵۷ر

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

باب

## ﴿الفصل الاق ل﴾

## درخت کی بیع میں بھیل داخل نہیں

[ • ٢ ٤٥٠] و عن ابن عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ ابْتَاعَ نَخُلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَقَمَرَ عُهَا لِلْبَائِعِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اله

**عواله:** بخاري شريف:۱/۳۲۰، باب المساقاة ، الرجل يكون له تمر او حائط ، مديث نمبر:۲۳۱۸ . مسلم شريف: ۲/۰ ا ، كتاب البيوع ، من باع نخلاعليها تمرا ، حديث نمبر : ۵۴۳ ا ـ

لئے ہوگا۔ (مسلم) اورامام بخاری نے فقط اول کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔

تشريع: "تؤبر" صيغه مجهول ہے، "تأبير" سے شتق ہے، مزيد ميں تفعيل اور مجرد ميں "نصر" ہے ایک ہی معنی میں متعمل ہے بیعنی درخت کو پیوندلگا نااوراصلاح کرنا، جیسا کہ عرب کادستورتھ کہز تھجوروں کےخوشےمقررہ وقت میں ماد ہ تھجوروں کےخوشوں میں ڈال کرپیوند کرتے تھے،جس سے پیل اور بيداوارمين إضافه بوتاتھا يہ

اس بات پرائمہ کاا تفاق ہے کہا گرئسی نے کھجور کے درخت پیوندلگانے کے بعدیبیج توان کا کھیل بائع کا ہو گااور و دبھل بیچ میں درخت کے تابع نہیں ،البیتہ اگرعقد میں پیشر ط لگائی گئی کہ کھیل مشتری کا ہو گا تو پھرو ہ ہائع کاحق نہیں رہے گامشتری کاہوگا۔

لیکن اگر تابیر اور پیوندکاری سے پہلے درخت فروخت کئے تو یہ پھل بائع کے ہول گے یا مشتری کے؟اس میں اختلاف ہے۔

چنانچہ ائمہ ثلاثہ کاملک یہ ہے کہ ا گرمل تابیر سے پہلے درخت کی خرید وفروخت ہو جائے تو پھے ر بھیل مشتری کے ہوں گے، ہائع ان کاما لک مذہوگا مگرید کہ بائع پیشرط لگا دے کہ بھیل میرے ہیں، جیبا کہ بعدالتابیر مچل بائع کاحق ہے مگرید کمشتری شرط لگا دے کہ مجل میرا ہو گاتو و مشتری کومل جائے گا۔

جب کہ حنفیہ کام ملک یہ ہے کہ کھل ہر حالت میں بائع کے ہول گے اور درخت کے تابع نہیں ہو نگے ،خواہ بیع عمل تابیر سے پہلے ہویااس کے بعد ،البتہ اگر مشتری نے بوقت عقد پھل کے متعلق شرط لگا دى تو بھرو ومشرى كاحق ہے۔ (عمدة القارى: ١٢/١٢)

اور ہی بات قرین قیاس بھی ہے، چنانچہ اگر بائع زمین فروخت کرے تواس پر جو کھیتی ہوتی ہے مشتری کااس میں کوئی حق نہیں ہوتا،ایسے ہی درخت کا کھل بھی بائع کا ہوگا۔

ائمہ ثلاثة حدیث مذکور کے مفہوم مخالف سے استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ حب بیث میں "بعد ان تؤبر" کی قیداحترازی ہے،جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بعدالتابیر بائع کاحق ہے شرط کے بغیرمشتری کاحق نہیں ،لہٰذا قبل البابیرمشتری کاحق ہوگابغیرشرط لگائے بائع کاحق نہیں ہوگا۔

ائم ثلاثہ کے ابتدلال کا جواب یہ ہے کہ تابیر کی قیداحترازی نہیں بلکہ یہ بت نامقصود ہے کہ بائع

پھل کااس وقت متحق ہے جبکہ پھل درخت پرظاہر ہواور پھل کے ظہور کاوقت ہی ہے جس میں ،اَ ہسے راور پیوند ہوتی ہے،لہٰذااس وقت میں اگر بیع ہو گی تو پھل بائع کا ہو گااور ظہور کی وجہ سے پھل درخت کے تابع نہیں ہوگا، بلکم متقل شمار کیا جائے گا چاہے تابیر ہویا نہ ہو۔

لیکن چونکہ پھل کے ظاہر ہونے کے وقت درختوں کی تابیر ہوتی ہے اوراس کے بغیر عادۃ تابیر ہمیں کی جاتی الباری: ۳/۲۵۷)
ہمیں کی جاتی اس وجہ سے پھل ظاہر ہمونے کے وقت کی تعبیر تابیر سے کی گئی۔ (فیض الباری: ۳/۲۵۷)
لہندا استحقاق پھل میں ما بیر کا کوئی دخل نہیں، بلکہ ظہور کا دخل ہے، چنانچہا گرکوئی پھل ظاہر سرہو جائے اور تابیر و پیوند کاری کے بغیر پک جائے اور توڑنے کے قابل ہموجائے تو بالا تفاق و ہاں وہ درخت کے تابع نہیں ہموگا بلکہ بائع کا حق ہموگا ،اس سے معلوم ہوا کہ تابیر سے فعسل تابیر مراد نہیں، کیونکہ اس کا کوئی دخل نہیں بلکہ پھل کا ظاہر ہونا مراد ہے۔

چنانچ بہت سے محققین نے 'ما بیر' کی تفیر ظہور تمرسے کی ہے، جیما که علام طیبی عمین اللہ فرماتے میں: ''لعله عبر عن الظهور بالتأبير لأنه لا يخلو عنه غالباً'' (طیبی: ۲/۸۷)

یعنی ظہور کی تعبیر' تابیر' سے اس لئے کی گئی ہے کہ اَ بیرعموماً ظہور تمر کے وقت ہی ہوتی ہے۔
علامہ انور شاہ سمیری عب اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت بیزاع حقیقی ہمسیں لفظی ہے، کیونکہ شوافع نے بھی اس بات پر تصریح کی ہے کہ اگر صاحب مخلق نے خود تابیر نہ کی ہو بلکہ خود سے بھل درخت پر نکل آیا ہوتو بھر ہیں حکم ہے کہ بھل ہیچ کے اندرداخل نہیں ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ حضر است شوافع کے نزد یک ''بعدان تؤ بر''کامفہوم'' بعدان یظھر'' ہے، یعنی اگر بھل ظاہر ہونے کے بعد بچے ہو جائے قواس صورت میں بھل بائع کا ہوگا، جائے وہ بھل جھوٹا ہویا بڑا۔ (فیض الباری: ۳/۲۵۷)

ومن ابتاع عبداوله مال: امام مالک عنی اور اہل ظاہر کے زودیک مال کی اضافت عبد کی طرف بطور تملیک کے ہے، یعنی عبد کو اگر کسی چیز کا مالک بنا یا جائے تو وہ مالک بن سکتا ہے، جیسا کہ طرف بطور تملیک کے ہے، یعنی عبد کو اگر کسی چیز کا مالک بنا یا جائے تھے تو اس کے پاس جو مال ہوتا کہ حضرت ابن عمر وہ کے گہ جب کسی غلام کو آزاد کرتے تھے تو اس کے پاس جو مال ہوتا تھا اس کے در پے نہیں ہوتے تھے: ''عن ابن عمر دضی اللہ عنه ما انه کان اذا اعتق عبدا وله مال لم یتعرض لماله'' حضرت ابن عمر و خالی نے اس عمل سے معلوم ہواکہ غلام تملیک کی وجہ سے اس

مال كاما لك ہوجا تا تھا۔

لیکن جمہور کے نز دیک غلام کئی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اگر چہمولی اس کو مالک بناد ہے،
کیونکہ وہ خو دمملوک ہے، لہن ندااس کے پاس جو مال ہے وہ بھی مولی کامملوک ہوگا تو گویا کہ مال کے
معاملے میں غلام کی حیثیت بہائم کی طرح ہے، جیسے وہ مالک نہیں بن سکتے اسی طرح غلام بھی مالک نہیں بن سکتے اسی طرح غلام بھی مالک نہیں بن سکتا۔

البته "وَلَهٰ مَالٌ " كے اندر ظاہر قبضہ واتسال كى بن پر مجاز أغلام كى طرف نبت كى گئ ہے، جيما كه "سرج" زين كى نبت گھوڑ ہے كى طرف" اكاف" پالان كى نبت گدھے كى طرف اور بحريوں كى نبت چروا ہے كى طرف ملك كى بنياد پر نہيں ہوتى بلكہ ظاہرى قبضہ واتصال كى وجہ سے مجاز أاضافت ہوتى ہے۔

اوراس بات پر قرینه یه به کدای حدیث مشریف میس "فیماله للبائع" فرما کراس مال کی ملکیت کی نبست بائع کی طرف کی گئی ہے جبکہ یم ممکن نہیں کہ یہ چیزایک ہی حالت میں محمسل طور پر دو آ دمیول کی مملوک بن جائے، لہٰذااس سے معلوم ہوا کہ مال کی اضافت عبد کی طرف اتصال اور اختصاص کی وجہ سے حیقی ہے۔ (شرح الطبی :۲/۸۲)

ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ چونکہ امام مالک عمیۃ اور اہل ظاہر کے نزدیک غلام مالک بن سکتا ہے، اہلے ذاا ہے مملوک میں تصرف کرسکتا ہے، اسی وجہ سے وہ ملک یمین کی بنیاد پرجاریہ سے وطی کرسکتا ہے، جبکہ جمہور عمیہ کے نزدیک غلام مالک نہیں بن سکتا، لہذا ملک یمین کی وجہ سے وہ جاریہ سے وطی نہیں کرسکتا۔ (نفحات التقیع :۳/۲۷)

#### بيع بالشرط كى ايك صورت

[ ٢ ٢ ٢ ] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ كَانَ يَسِيُرُ عَلى جَمَلٍ لَهُ قَدْ اَعْلَى عَنْهُ كَانَ يَسِيُرُ عَلى جَمَلٍ لَهُ قَدْ اَعْلَى فَمَرَ بَهْ فَصَرَ بَهْ فَسَارَ سَيُرًا لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ: بِعَنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ قَالَ: فَبِعْتُهْ فَاسْتَثْنَيْتُ مُثْلَانَهُ إِلَى اَهْلِيُ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ: بِعَنِيْهِ بِوُقِيَّةٍ قَالَ: فَبِعْتُهْ فَاسْتَثْنَيْتُ مُثَلَانَهُ إِلَى اَهْلِي

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ اَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِى ثَمَنَهُ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَعْطَانِى ثَمَنَهُ وَرُدَّهُ وَرَدَّهُ عَلَى الْمُعَادِيِّ اللهِ قَالَ لِبِلَالٍ: اِقْضِهِ وَزِدُهُ فَاكَدُهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عواله: بخارى شريف: ۱/۳۷۵، كتاب الشروط، باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة، مديث نمر: ۲۹۳۹، مملم شريف: ۲/۲۸، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، حديث نمبر: ۵ ۱ ۷،

توجعه: حضرت جابر خلائی سے دوایت ہے کہ وہ اپنے اونٹ پر سفسہ کررہے تھے جو کہ تھک (کر سسست رفتارہو) چکا تھا۔ سو صفرت رسول اکرم طفعے آلان کے پاس سے گذر سے (اور دیکھا کہ اونٹ تھک چکا ہے) تو آنحضرت طفع آلے آن اونٹ تھک چکا ہے) تو آنحضرت طفع آلے آنے اس اونٹ کو مارا۔ تو پھر وہ اس طرح (تیز رفتار) چلنے لگا کہ دوسرااونٹ اس کے ماند نہیں جلتا تھا۔ آنخضرت طفع آلے آنے اس (تیز رفتاری) کے بعد فر مایا: تم اس کو ایک اوقیہ چاندی کے عوض مجھ کو فروخت کر دو۔ حضرت جابر خلائی فر ماتے ہیں کہ میس نے آنخصرت طفع آلے کہ کو وہ اونٹ فروخت کر دیاا درا پینے گھر پہنچنے تک اس پر سوار ہونے کو متنی کرلیا، چنانچ جس وقت میں مدینہ طیبہ آگیا تو میں آنخصرت طفع آلے آئے ہیں اونٹ لے کرحاضر ہوا اور آنخصرت طفع آلے آئے آئے گھرکو اس کی قیمت عنایت کی قیمت عنایت کی قیمت عنایت کی اور وہ اونٹ (بھی) مجھ کو واپس کو ٹادیا۔ (بخاری مسلم)

اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آنحسرت طننے علیم ہے حضرت بلال طالعین میں ہے کہ آخصرت بلال طالعین میں ہے کہ آخصرت طننے علیہ ہے دو، چنانح پر حضرت بلال طالعین نے دو، چنانح پر حضرت بلال طالعین نے دو، چنانح پر حضرت بلال طالعین نے دو، چنانح پر مالا مزید دیا۔ قیمت دی اور ایک قیر اطمزید دیا۔

لگائی تھی کدگھر پہنچنے تک میں اس پر سوار ہوں گا، آنحضرت طلقے عَلَیْم نے یہ شرط قبول فرمالی، مدینہ طیبہ پہنچ کر حضرت جابر طالغین نے آنحضرت طلقے عَلَیْم کی خدمت میں یہ اونٹ پیش کیا تو آنحضرت طلقے عَلَیْم کی خدمت میں یہ اونٹ پیش کیا تو آنحضرت طلقے عَلَیْم کے خدمت میں اونٹ بھی واپس فرمادیا، جمہور کی طرف سے اس انتدلال کے کئی جواب دیے گئے ہیں:

- (۱)..... يەحضرت جابر خالفنۇ؛ كى خصوصيت تھى \_
- (۲) ..... يهال يه شرط صلب عقد مين نهيل تحى بلكه عقد جو چكنے كے بعد يه بات جو كى تحى، چنا نچه حديث كے لفظ بحى يه ين: "قال فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلى"
- (٣) .....اصل بات یہ ہے کہ یہ تقیقی بیع نہیں تھی، آنحضرت مطنے آئے درحقیقت و اونٹ خریدنا نہیں چاہتے تھے، جنانحچہ آنحضرت طنے آئے آئے کی امداد کرنا جاہتے تھے، چنانحچہ آنحضرت طانے آئے آئے آئے اس من بھی ادا کر دیا اونٹ بھی حضرت جابر طالغیز کے پاس رہنے دیا۔ یہ جواب حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے دیا ہے۔ (اشرف التوشیح: ۲/۳۰۳)

#### عقد بیع کے ساتھ شرط کا ہونا

٢٤٥٢ } وَكُنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَقَالَتْ اِنِّى كَاتَبْتُ عَلَى تِسْعِ اَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامِ بَوْيَرَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَقَالَتْ اِنِّى كَاتَبْتُ عَلَى تِسْعِ اَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامِ وَقِيَّةٌ فَاعِيْنِيْنِى فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا اِنَ اَحَبَّ اَهُلُكِ اَنُ وَقِيَّةٌ فَاعِيْنِيْنِى فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا اِنَ اَحْبَ اَهُلُكِ اَنُ اَعْتَى فَقَالَتْ عَلَيْهُ وَعَلَمْ وَيَكُونُ وَلَاءُ لِهِ فَنَهَ مَلُكُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اَعْتَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ فَقَالَ اللهُ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهِ وَالْ كَانَ مِنْ مَا تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهِ وَالْ اللهِ اللهُ وَالْ كَانَ مِنْ مَا تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْ كَانَ مِنْ مَا تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْ كَانَ مِا ثَلُهُ مَا اللهُ اللهُ الْعَلَىٰ وَالْ كَانَ مِنْ مَا مَا لَا الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ المُعْلَىٰ اللهُ الله

141

لِمَنْ اَعْتَقَ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**عواله:** بخاری شریف: ۱/۳۸۸، کتاب المکاتب، باب استعانة المکاتب وسوال الناس، حدیث نمبر: ۲۲۹۸، ممرشرین: ۱۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، حدیث نمبر: ۵۰۸، کتاب العتق، باب بیان الولاء لمن اعتق، باب بیان الولاء لمن اعتقا، باب بیان اعتقا، باب بیان الولاء لمن اعتقا، باب بیان الولاء لمن اعتقا، باب بیان اعتقا، باب

توجهه: حضرت عائشہ صدیقہ و النہ ہے کہ حضرت بریرہ و النہ اللہ علی اور عضرت بریرہ و النہ اللہ علی اور عضرت کیا : کہ میں نے (اسپنے مالک سے) تو اوقیہ چاندی (جوکہ) ہرسال میں ایک اوقیہ ادا کرنے کی شرط کے ساتھ میں نے عقد کتابت کیا ہے، لہذا تم میری اعانت کرو حضرت عائشہ صدیقہ و النہ النہ ہے الرقم ایا: اگر تمہارے مالک کو پرند ہوتو میں ایک ہی وقت میں تمام مال کتابت شمار (یعنی ادا) کردول گی اور جھ کو آ زاد کردول گی، (اگران کی رضامندی ہوگی تو) میں کرلول گی اور ولاء میرے لئے ہوگی۔ جنانچ حضرت آ زاد کردول گی، (اگران کی رضامندی ہوگی تو) میں کرلول گی اور ولاء میرے لئے ہوگی۔ جنانچ حضرت کر یہ وہی ہوئی ہوئی ایک کی انہوں نے انگار کردیا مگراس سے مطلب کے پاس گئیں (اور انہوں نے تمام صورت عال بسیان کی ) انہوں نے انگار کردیا مگراس سے مطلب کے پاس گئیں (اور انہوں نے تمام صورت عال بسیان کی ) انہوں کے آئے ہوگی۔ (جب کردیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے درمیان (برائے خطبہ) قیام فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کردو ۔ اور پھر آ نحضرت طبیع ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ مد کردو ۔ اور پھر آ نحضرت طبیع ہوئی کہ ہوئی ہوئی کہ مد انظم میں ہوئی اللہ میں ہیں ہوئی اللہ میں ہوئی کہ ہوئی کی دو اللہ میں ہوئی کہ ہوئی کی دو اللہ میں ہیں ہیں جن کی (اہاحت و اجازت ) کتاب اللہ میں ہیں ہیں ہے، جوالی شرط ہوکہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، جوالی شرط ہوکہ کتاب اللہ میں ہیں نہ بیا گی ہو اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ یا گی ہو اور اللہ تعالیٰ کی شرط زیادہ می کہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی شرط زیادہ می کہ ہوا۔ وار اللہ تعالیٰ کی شرط زیادہ می کھ ہو ۔ وار دیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو۔

تشریح: اس مدیث شریف کے اندر حضوراقد سی طفاع آبی نے فرمایا: که "حذیها الح"اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیع مکا تب جائز ہے، چنا نچہ امام ما لک اورامام احمد کا ہی مذہب ہے، امام ثافعی اور امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور اس حدیث شریف کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت بریرہ و ڈالٹیڈ کی امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور اس حدیث شریف کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت بریرہ و ڈالٹیڈ کی منافذی کی بنا پرتھا، آگے آئے نحضرت و اللّٰے عَادِم ہے نے فرمایا: "و اشتر طیی" اس پراعتراض ہوا کہ یہ شرط تو باطل تھی، آئے خضرت و اللّٰے عَادِم کے اس کے لگانے کا حکم کیسے دیا؟

جواب: (۱) سنتو طی بی بن اکثم نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، اس" اشتر طی" کی وجہ سے۔

**جواب**: (۲)..... يشرط كاحكم نهيس تصابلكه بيام تعبدي تصار

جواب: (٣) ..... "اشتوطی لهم" کے اندرلام علی کے معنی میں ہے، امام طحاوی عِشاللّه نے یہ تو اللّه اللّه نے یہ تو جید کی ہے کہ اللّه اللّه ہے۔ تو جید کی ہے لیکن امام نووی عِشاللّه ہے اس تو جید کو ضعیف قرار دیا ہے۔

الو لاء لمن اعتق النج: بیخ ولاء کے اندرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ جائز نہیں ہے، ایسے ہی ہبد کی بیخ بھی جائز نہیں ہے۔ عروہ بن الزبیر اور حضرت میمونہ بنائی نہاسے جواز مروی ہے کہ بیخ ہمہ جائز ہے، جمہور کا متدل اس مئلہ کے اندراس کے بعدوالی ابن عمر خلائی نئی مدیث ہے۔

#### حق ولاء كاحكم

[٢٧٥٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءُ وَعَنْ هِبَتِهِ . (مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخارى شريف: ۱/۳۳۳م، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، حديث نمبر: ۲۲۲۱م، مسلم شريف: ۱/۵۹م، كتاب العتق، باب النهى عن بيع الولاء وهبته، حديث نمبر: ۲۰۵۱

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر خالفہ ہما سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیعی آنے منع فرمایا ہے ولاء کی بیع کرنے اوراس کا ہمبہ کرنے ہے۔

تشریع: ایک شخص نے مثلاً غسلام آزاد کیا جس کی وجہ سے تق ولاء اس کے لئے ثابت ہوگیا اب اگروہ یہ چاہیں ہوگیا اب اگروہ یہ چاہے کہ اس حق ولاء کوئسی کے ہاتھ بیج دے یا کسی کو ہمبہ کرد سے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ولاء کوئی مال نہیں ہے کہ اس کو بیچا یا ہمبہ کسیا جاسکے، اس بارہ میں تمام علماء کا متفقہ طور پر ہی مملک ہے۔ (مظاہری: ۳/۵۸۳)

# ﴿الفصل الثاني

## جونقصان کاذ مہدارہے وہی نفع کاحقدارہے

﴿٢٥٥٣} وَعَن مُعْلَدِ بَنِ خِفَافٍ قَالَ اِبْتَعْتُ عُلَامًا فَاسْتَغُلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرُتُ مِنهُ عَلْ عَيْبٍ فَخَاصَمْتُ فِيهِ اللّه عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَطَى لِي بِرَدِّهِ ثُمَّ ظَهَرُتُ مِنهُ عَلَى عَيْبٍ فَخَاصَمْتُ فِيهِ اللّه عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَقِيلَةَ فَأَخْبِرُهُ وَقَطَى عَلَيْ بِرَدِّ عَلَّتِهِ فَأَتَيْتُ عُرُوةً فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ ارُوحُ اللّهُ الْعَقِيلَةَ فَأَخْبِرُهُ انَّ عَلَيْهِ اللّهُ تَعَالى عَنْهَا اَخْبَرَتُنِي اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ انَّ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهَا اَخْبَرَتُنِي اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَنْها انْ الْخِرَاجَ بِالضِّمَانِ فَرَاحَ اللهِ عُرُوةٌ فَقَطَى لِى اَنْ الْخُلُ الْخِرَاجَ مِنَ اللّهُ عَلْوَلُ اللّهِ عَرُوةٌ فَقَطَى لِى اَنْ الْخُلُ الْخُرَاجَ مِنَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

**حواله:** شرح سنة: ۲۲/۵ ا ، كتاب البيوع ، باب من اشترى عبد افاستفله ، مديث نمبر: ۲۱۱۸ ،

 واپس لول جس كودئيے جانے كامجھ پر (اولاً فيصله ميں ) حكم ديا تھا۔

تشویج: منفعت ضمان یعنی تاوان کے ساتھ ہے کامطلب یہ ہے کہ جس طرح اگروہ خرید نے والے کے پاس مرجا تا یااس میں کوئی نقص پیدا ہوجا تا تو ظاہر ہے کہ اس خریدار ہی کا نقص ان ہوتا ہجنے والے کا کچھ نہیں جاتا، اسی طرح غلام سے کوئی منفعت حاصل ہوگی تواس کا حقد ارخریدار ہی ہوگا ہجنے والے کا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا۔

## نزاع فی البیع کی صورت میں کس کا قول معتبر ہے؟

عواله: ترمذی شریف: ۱/۰۰۲، ابواب البیوع، باب ماجاء اذا اختلف البیعان، حدیث نمبر: ۲۷۰، ابن ماجه شریف: ۱۵۸/۲، ابواب التجارات، باب البیعان یختلفان، حدیث نمبر: ۲۱۸۲، دارمی شریف: کتاب البیوع، باب اذا اختلف المتبایعان.

توجعه: حضرت عبدالله بن معود طالعین سے دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالع آئے آئے نے ارشاد فرمایا: کہ جب بائع اور مشتری دونوں میں اختلاف ہوتو بائع کا قول معتبر ہوگا اور فریدار کو اختیار ہے (خواہ وہ عقد بمطابق قولِ بائع قائم رکھے یافنج کرد ہے)۔ (تر مذی) اور ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت طالع قائم رکھے یافنج کرد ہے بائع اور مشتری دونوں اختلاف کریں اور فروخت میں ہے کہ آنحضرت طالع نے ارشاد فرمایا: کہ جب بائع اور مشتری دونوں اختلاف کریں اور فروخت شدہ مال اسی حالت پر موجود ہواور ان دونوں کے درمیان شہادت نہ ہوتو پھرقول وہ معتبر ہوگا جو بائع نے بیان کیا، یادونوں بیع کو واپس کرلیں ، یعنی فنج کردیں۔

**تشريع:** اذااختلف البيعان: يعنى جب بائع اورمشترى مقدار قيمت مين، ياخپ ارشرط

میں یاتعیین مدست وغیرہ صفات عقد میں اختلاف کریں توالیی صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ مئلہ مخلف فید ہے۔

چنانچیامام ثافعی عبد کنز دیک بائع کا قول قیم کے ساتھ معتبر ہوگا، یعنی قیم کھانے کے بعد اس کے قول کا عتبار کیا جائے گا، پھر مشتری کو اختیار ہوگا چاہے بائع کی اس بات پر راضی ہو جائے اور عقد کو برقر ارر کھے اور چاہے تو خود بھی قیم کھائے اور کہے کہ میں نے اس قیمت پر نہیں خریدی جو بائع بہت رہا ہے، ابنی اپنی بات پر داخی ہوتے ہیں تو عقد برقر ارہوگا ور نہ قاضی کے حکم سے وہ معاملہ فنح ہوجائے گا۔

مئلەمذكورمىن"مبىع فروخت شدە چىز بعيبنە باقى ہو، يابعين باقى يەبو، دونوں صورتوں ميں امام شافعى عبئا يەركىز دىك بائع كاقول معتبر ہوتا ہے۔

جبکه امام مالک عمین اور امام الوصنیفه عمینی کونردیک مذکوره صورت میں اگر مبیع بعینه موجود نه دوبلکه بلاک موقی موتو دونول قسم نهیں کھائیں گے، بلکه اس صورت میں مشتری کا قول قسم کے ماتھ معتبر ہوگا۔"و فی دو ایت ابن ماجة و الدار می قال البیعان اذاا ختلفا و المبیع قائم بعینه و لیس بینه ما بینة فالقول ما قال البائع او یتر ادان البیع" (طیبی: ۱۹/۹۳) [ بائع اور مشتری جب اختلاف کریں اور مبیع بعینه موجود مواورکوئی گواه نه موتو بائع کا قول معتبر موگاور نه دونول بیع کولوٹالیں \_]

اس روایت سے بھی امام ابوصنیفہ اور امام مالک عِن اللہ استہوں کے درمیان قیمت وغیرہ میں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مبیع بعینہ باتی ہواور بائع ومشتری کے درمیان قیمت وغیرہ میں اختلاف ہوجائے اور کسی کے پاس کوئی بینہ نہ ہوتواس صورت میں بائع سے قسم کھلائی جائے،اگروہ قسم کھالے تو مشتری کو اختیار ہوگا جا ہے بائع کی بات کو تسلیم کرے اور چاہے خود بھی قسم کھائے اور پھر ایک دوسرے کی بات کو تسلیم کریں یا بیع فنح کردیں۔

لیکن اگراختلاف کے وقت فروخت شدہ مال بعیبنہ باقی نہ ہوتو پھراس وقت مشتری ہی کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا،بائع سے قسم نہیں کھلائی جائے گی۔ (مرقاۃ:۹/۹۰) لیکن یہ تائید مفہوم مخالف کااعتبار کرنے پرمبنی ہے۔ (نفیات انتقیح:۳/۲۷)

#### ايضاً

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ {r20y} اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آقَالَ مُسْلِمًا آقَالَهُ اللهُ عَثَرَتَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه ابوداؤد وابن ماجة) وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ عَن شُرَ يُح الشَّامِيّ مُرْسَلًا.

عواله: ابوداؤد شريف: ٢/ • ٩ م، كتاب البيوع, باب في فضل الاقالة, حديث نمبر: ١ ١ ٣٥، ابن ماجه شريف: ٢ / ٥ ٩ / ١ . ابو اب التجارات باب الاقالة عديث نمبر: ٢ ١ ٨ ٢ . شرح السنه: ٥ / ٢ ١ ١ . كتاب البيوع باب الاقالة حديث نمبر: ١١٢ ٢ ،

ترجمه: حضرت الوهريره خالفيُّ سے روايت ہے كہ حضرت رمول اكرم طفيَّة الله الله عليه الله عليه جس شخص نے بحالت اسلام (عقد بیع کا) اقالہ کرلیا تواللہ تعالیٰ بروز قیامت اسکے گناہوں سے اقالہ فسرمادیں گے۔(ابوداؤد،ابن ماجہ)اورشرح سنہ میں مصابیح کےالفاظ میں بروایت شریح شامی مرسلاً مروی ہے۔ تشريع: اقاله: بمعنى فنح، باب افعال سے، اور مجرد میں سمع يسمع سے، قال يقال ، في

القاموس: وقلته البيع بالكسر و اقلته فسخته ، و استقاله طلب اليه ان يقيله . ( بزل:١١/١٤٦) من اقال مسلما اقال الله عثر ته: يعني آنحضرت السين على من فرمايا: كه جوشخص تمام بيع ك

بعداییے ساتھی سے اقالہ کرلے یعنی بیع کافنح کرنا قبول کرلے تواللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغز شوں کو معان فرمادیں گے،اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دوشخصول نے آپس میں بیع وشراء کامعاملہ کیا،معاملہ

کی تحمیل کے بعد کسی ایک کواس پر ندامت ہوئی، پیج کریاخرید کر پچھتا یااورا پیخ ساتھی سے کہنے لگا کہ اگرتو

اس معاملہ کو فیخ کر دیے تو مہر بانی ہو گی ، دوسرے نے اس کی اس درخواست کو تسبول کرلیا،اس مدیث

شریف میں اقالہ قبول کرنے والے کے لئے اس کی لغز شوں کی معافی کی بشارت ہے۔

دیکھئے بیع وشراء کوئی عبادت تو نہیں ہے، ایک مباح کام ہے، جس کو آ دمی اپنی ضرورت کے لئے اختیار کرتا ہے لیکن اگر کوئی شخص شریعت پر ملے اور مدیثوں کو سامنے رکھے تو مباحات بھی اسٹ کی مغفرت كاذريعه بن سكتے ہيں،عبادات كاتو كہنا بى كياہے ۔ والله تعالى الموفق۔

## ﴿الفصل الثالث ﴾

#### امانت كالبق آموز واقعه

[ ٢ - ٢ - ٢ ] وَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَى رَجُلٌ عِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَى الْعِقَارَ فِيْ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبُ عَقَارًا مِنْ رَجُلٍ فَوَجَلَ النَّيْ فَي اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ تَرَيْتُ الْعَقَارَ وَلَمُ فَقَالَ لَهُ: الَّذِي الشَّرَيُ اللهُ تَرَيُ اللهُ عَنِى الْمَا اللهُ اللهُ تَرَيْتُ الْعَقَارَ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مواله: بخارى شريف: ۱/ ۲۹۳، كتاب الانبياء, باب: ۵۴، مديث نمبر: ۳۳۵۳، مملم شريف: ۲/ ۷۷، كتاب الاقضية, باب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين، حديث نمبر: ۱ ۲/ ۱ ـ

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ رظافیہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیج نے ارثاد فرمایا: تم لوگوں سے قبل (گذشة امت میں سے) ایک شخص نے کئی سے زمین خسرید کی، پس زمین کے خریدار کواس زمین میں سے ایک گھڑا ملا، جس میں سونا تھا، تو خریدار نے اس فروخت کنندہ سے کہا؛ تم مجھ سے اپنا سونا لے لو، کیونکہ میں نے تو محض زمین خرید کی تھی اور تم سے سونا نہیں خرید کیا تھا، زمین کے فروخت کنندہ نے کہا: میں نے تم کو زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو (بھی) فروخت کر دیا ہے (لہذا میں نہ لول گاوہ تو تمہارا، ی حق ہے) پس یہ دونوں (خریداراور فروخت کنندہ) ایک شخص کے پاس برائے فیصلہ گئے، جس شخص کے پاس برائے فیصلہ کئی جس شخص کے پاس برائے فیصلہ کئی جس شخص کے پاس برائے فیصلہ کئے، جس شخص کے پاس برائے فیصلہ کے باس برائے فیصلہ کیکھڑے تھے اس نے دریافت کیا: کیا تم دونوں کے اولاد ہے؟ تو ان

میں سے ایک شخص نے کہا: میر سے لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا: میری لڑکی ہے، اس (ثالث) نے یہ بات کہی کہ تم دونوں لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دواور و ، سوناان دونوں پر صرف کر دواور (جومزید نج رہے تو) اس کو صدقہ کردو۔

تشویح: یه واقعه حضرت داؤد عَلِیتِلاِ کے زمانه کا ہے، جیبا که بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں نے جس شخص کو اپنا حکم وفیصل بنایا تھا وہ حضرت داؤد عَلیتِلاِ تھے، چنا نچہ حضرت داؤد عَلیتِلاِ نے صدور فیصلہ میں کمال ذہانت و ذکاوت کا ثبوت دیااور ایسامعتدل ومعقول فیصلہ دیا کہ جونبوت ہی کا خاصہ ہوسکتا ہے۔

علامہ نووی عب لیہ فرماتے ہیں کہ بیمدیث بیجنے والے اور خرید نے والے کے درمیان مسلح وصفائی کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے، نیزعلماء کھتے ہیں کہ دومخالف اشخاص میں صلح وصفائی کرانا قساضی وصائم کے لئے اسی طرح متحب ہے۔(مظاہر ت:۳/۵۸۹)

# بأبالسلمروالرهن

رقم الحديث: ٢٤٥٨ رتا ٢٤٦٥ر

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## بابالسلموالرهن

اس میں دوسری لغت سلف ہے، سلف اہل عواق کی لغت ہے، اورسلم اہل تحب از کی، اس بیع کی تعریف یہ کئی ہے: "بیع موصوف فی الذمة" یعنی بائع مبیع کے اچھی طرح اوصاف وغیرہ بیان کر کے مخل طریقے سے اور اس کو اسپنے ذمہ میں لے کرنقد من کے مقابلہ میں فروخت کر ہے، اس کی تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہی جاتی ہی اس خرج بھی کی جاتی ہی جاتی ہی ہو جاتی ہی جاتی ہی ہو گئی ہے اس میں معل کے ساتھ، اس بیع کی شریعت نے اجازت دی ہے، خلاف قیاس دفعاً لحاجۃ المفالیس یعنی نادارقسم کے لوگوں کی ساجت وضرورت کو پیش نظرر کھتے ہوئے، ورنہ قیاس کا تقاضایہ ہے کہ یہ بی جائز نہ ہو، کیونکہ یہ اس شی کی بیع ہے جوغیر موجود عندالبائع ہے، اس لئے اس بیع کی صحت کے لئے بہت سی شرطوں کا یا یا جانا ضروری ہے۔

## صحت سلم کی شرا کط

چنانچ قدوری میں ہے: "ولایصح السلم عند ابی حنیفة الابسبع شرائط تذکر فی العقد جنس معلوم و و و معلوم و صفة معلوم و مقدار معلوم و اجل معلوم و معرفة مقدار رأس المال و تسمیة المکان الذی یو افیه فیه اذاکان له حمل و مؤنة"

اس طرح جن چیزول میں پر بیع جائز ہے وہ بھی تعین ہیں۔ ففی القدوری: "السلم جائز فی المکیلات والموزونات والمعدودات التی لا تتفاوت کالجوز والبیض و فی المزروعات، ولا یجوز السلم فی الحیوان الی آخرہ" (ص: ۸۲) اس میں بعض اور اختلافی مسائل بھی ہیں، جو آگے احادیث کے من میں آرہے ہیں، جانا چاہئے کہ بیع سلم میں ثمن کوراً س المال اور میں کوملم فیہ، بائع

كومىلم البياورمشرى كورب المملم كہتے ہيں \_

رئن کے معنی عبل کے ہیں، جیما کر قرآن کریم میں ہے: "کل نفس بما کسب رھنه"ای ممنوعه, اور اصطلاح میں رئن کہا جاتا ہے: "جعل الشبیء محبوسا بحق یمکن استیفائه منه"

## ﴿الفصل الأول﴾

## عقد صحت سلم كى شرائط كابيان

[٢٥٥٨] وَعُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَرِمَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَرِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَةَ يُنُ وَالشَّلَةُ فَي الشَّالِ السَّنَةَ وَالسَّنَةُ يُنِ وَالشَّلَةُ فَي الشَّالِ السَّنَةُ وَالسَّنَةُ يُنِ وَالشَّلَةُ فَي الشَّالَةُ فَي السَّنَةُ وَالسَّنَةُ وَالسَّنَالُ وَالسَّنَةُ وَالسَّنَالَةُ السَّنَةُ وَالْمَالَةُ وَالسَّنَالَةُ وَالسَّنَالَةُ السَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالسَّنَالَةُ السَالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ السَالَةُ السَّنَا السَّنَاقُ السَالَةُ اللْمُعْلَقُومِ اللَّالَةُ السَالَةُ السَالَةُ اللَّالَةُ اللْمُعْلَقُومِ اللْمَالِقُومِ اللْمَالَةُ اللْمُعْلَقُومِ اللَّالَةُ السَالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّلَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللْمُلْعُلُومُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللْمُلِاللَّةُ اللْمُلْعُلُومُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّلَالَةُ اللَّلَالَةُ اللَّلَالَةُ اللَّلَةُ اللَّالَةُ اللَّلَالَةُ اللَّلَالَةُ اللَّلَالَةُ اللَّالَةُ اللَّلَالَةُ اللَّلَةُ اللَّلَالِي الللْمُولِقُولَا اللَّلَالَةُ اللْمُعْلَقُ اللَّلَالَةُ اللَّلَالِمُ اللَّلَالَةُ اللَّلَالِمُ اللَّلِلْمُلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلُولُولُولُولُولُولُولُ

**حواله:** بخاری شریف: ۲۹۸/۲ کتاب السلم، باب السلم فی وزن معلوم، مدیث نمبر: ۲۱۸۸، مسلم شریف: ۲/۰۰ که کتاب المساقات باب السلم حدیث نمبر: ۲۲۱۱ د

توجمه: حضرت عبدالله بن عباس وللفي است روايت ہے کہ حسس رت رسول اکرم طابقے علیہ اللہ میں ایک سال اور دوسال اور تین سال تک مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مدینہ طیبہ کے باشد ہے باشد ہے باشد ہے کھول میں ایک سال اور دوسال اور تین سال تک کے لئے عقد سلم کیا کرتے تھے، تو آنمحضرت طابعہ علیہ ایک سے ان فرمایا: اگر کوئی شخص کسی چیز میں عقد سلم مدت معلوم تک کرے۔
میں عقد سلم کرے تو کیل معلوم اور وزن معلوم میں عقد سلم مدت معلوم تک کرے۔

تشویج: بیع سلم کے جواز پرتوا تفاق ہے، بیٹ رطیکہ تمام شرا کط جواز پائی جائیں، شرا کط جواز کچھا تفاقی بیں اور کچھاختلافی بیں،مذکورہ صدیث شریف میں دوشرطوں کی طرف اشارہ ہے: (۱).....کیل اوروزن کامعلوم ہونا۔

(۲)....ادائگی کی مدت کامتعین ہو نا۔

اور مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی بیع سلم کی جارہی ہو" مسلم فیہ"ا گروہ بیمانہ سے ناپ کر دی جاتی ہے تو اس کا بیمانہ تعین کر ناضر وری ہے، یہ چیز پانچ بیما نے کے برابر ہو گی یادس پیمانے کے برابر اورا گروہ چیز "مسلم فیہ" وزن کے ذریعہ دی جاتی ہے تو اس کا وزن متعین کر ناضر وری ہے کہ یہ چیزا تنے سیر ہو گی۔ اس طرح مسلم فیہ یعنی بیع سلم میں خریدی جانے والی چیز کی ادائیسگی کی مدت کا تعین بھی ضر وری ہے کہ یہ چیزایک ماہ بعد دی جائے گی یاایک سال کے بعد۔

الى اَجَلِ مَعْلُوْمِ : يەشرط ائم كے درميان مختلف فيد ہے، چنانچ امام ابوطنيفه، امام مالك اور امام احمد رحمة الله عليم كے نزد يك"معلم فيه"كى ادائيگى كے وقت كامتعين ہوناصحت سلم كے لئے شرط ہے، لهذا بيع سلم ميں تاجيل ضرورى ہے، يعنى مسلم فيه كے لئے وقت كاتعين ضرورى ہے، اى وجہ سے بيع سلم طالاً نہيں ہوسكتى بلكہ مؤجلاً ہوگى۔

جبکہ امام شافعی عب ہے نز دیک اس شرط پر بیع سلم کی صحت موقو ف نہیں اور اجل کاذکراس صدیث شریف میں اس لئے نہیں آیا کہ یہ جواز عقد کے لئے شرط ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر بیع سلم مؤجلاً منعقد کی جائے تواجل معلوم ہونی چاہئے اور ظاہر بات ہے کہ جب بیع سلم مؤجلاً ہوسکتی ہے تو حالاً بطسریات اولیٰ ہوسکتی ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ سے زیادہ حفاظت ہے۔ (طبی : ۱۹۵۶)

امام ثافعی عن بید یا ہے کہ 'سلم اورسلف' کے معنی یہ ہیں کہ ایک عوض بجیل سے دیا جائے اور دوسراعوض تاخیر سے، اور پھر بیج سلم کوخلاف القیاس رخصت کے طور پرلوگوں کے لئے زمی کرنے کے لئے جائز قرار دیا گیا ہے، جبکہ زمی اسی صورت میں ہے کہ بیع مؤجلاً ہوند کہ حالاً المہذافظی اور شرعی دونوں اعتبار سے بیع سلم میں تاجیل' یعنی مسلم فید کی ادائیگ کے وقت کامتعین کرنا ضروری ہے۔ (المغنی: ۱۹۳/ ۲ انفیات التقیع: ۳/۲۷۳)

## حضوراقدس طنت عليم كالبنى ذره كوربن ركهنا [ ٢٧٥٩ كُم عَائِشَة رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهَا قَالَتْ إِشْتَرى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيِّ إِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًالَهْمِنْ حَدِيْدٍ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**عواله:** بخارى شريف: ١/٢٩٨، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، مديث نم ٢٩٨٠، مسلم شريف: ١/٢٣ كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، حديث نمبر: ٩٠٠٠ ـ

توجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ خلائیہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلقے علیہ نے ایک یہودی سے فلا ایک وقت مقررہ تک کے لئے خریدااور آنحسسرت طلقے علیہ نے اس یہودی کے پاس اسپنے لوہے کی ذرہ بطور رہن رکھی۔

تشریع: علامہ نووی عطبیہ فرماتے میں کہ اس مدیث شریف سے یہ بات واضح ہے کہ آ تخصرت طلعے علیہ اللہ اور مال وزرسے کلیہ است علیہ اور مبتل وزرسے کلیہ اللہ اور مبتل وزرسے کلیہ اللہ اور مبتل کا ثبوت دیا۔

مدیث مذکورسے جمہورنے اس بات پراستدلال کیا ہے کد بن رکھنا حضر میں بھی جائز ہے، جیسا کہ سفر میں جائز ہے۔

امام مجاہد، داؤ د ظاہری اور اہل ظواہر رحمۃ النّہ علیہم کے نز دیک صرف سفر میں رہن رکھنا جائز ہے، حضر میں جائز نہیں۔ چنانحچ قرآن کریم میں رہن رکھنے کے لئے سفر کی قیدلگائی گئی ہے۔

"قاِن گُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِكُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْظَةٌ " (البقر و: ۲۸۳)

[اورا گرتم سفر میں جواور نہ پاؤکوئی کصنے والا سور بن رکھنے کی چیزیں ہیں جوقبضہ میں دیدی جائیں۔]

جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ سفر کی قیدا حتر ازی نہیں ، چونکہ عاد قر بہن سفر میں رکھوا یا
جاتا ہے، اس و جہ سے سفر کاذکر کویا ہے، لہذا آیت کر یمہ کے مفہوم سے اس بات پر استدلال کرنا سحیح نہیں کہ
رہن صرف سفر میں جوتا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک تو ظاہر ہے کہ مفاہیم مجت نہیں اور شافعیہ کے نزدیک اس
مفہوم کا اس لئے اعتبار نہیں کہ اس کے ساتھ منطوق یعنی حدیث مذکور معارض ہے اور ظاہر ہے کہ منطوق مفہوم
پر رائح ہوتا ہے۔

نیز حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ذمہ کے پاس مسلمانوں کا ہتھیاریا سامان جنگ گروی رکھنا جائز ہے۔ (پیملہ فتح المهم: ۱/۶۵۰)

علامہ طیبی عب یہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت طیفے علیم نے یہ معاملہ یہودی سے کیااور حضرات صطیفے ایم اللہ نہودی سے کیااور حضرات صحابہ رخی کینئم سے نہیں کیا تو یا بیان جواز کے لئے ایسا کیا ہے کہ اہل ذمہ کے ساتھ یہ معاملات جائز ہیں۔

یااس لئے کہ اس وقت ضرورت سے زائد غلہ اس شخص کے علاوہ کئی کے پاس نہیں تھااور یااس لئے کہ حضرات صحابہ کرام ویک گئی آئے تخضرت طلفے علیہ کم سے ندر بن لیتے اور ند ہی قیمت وثمن کا مطالبہ کرتے، اس لئے آئے خضرت طلفے علیہ کے یہ معاملہ یہودی سے کیا تا کہ صحابہ کرام وی گئیڈ نیڈ کی ندا ہے۔

اوراس بات پرمسلمانوں کا جماع ہے کہ اہل ذمہ اور کھار کے ساتھ معاملات کرنا حب کڑ ہے، بشرطیکہ ان کے مال کا حرام ہونا متحقق اور ثابت مدہو۔

البت د کفار کے ہاتھ اسلحہ اور سامان جنگ اس طرح ہروہ چیز پیچنا جس سے ان کے مذہب اور دین کو تقویت ملتی ہو جائز نہیں ۔اس کے علاو ،صحف سٹ ریف اور عبد مؤمن کا بیجب بھی کفار کے ہاتھ جائز نہیں ۔ (طیبی: ۲/۹۲ نفل تا تقیم: ۳/۴۷۳)

#### ايضأ

﴿٢٤٦٠} وَعَنْهَا قَالَتُ تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرُعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْكَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. (رواة البخارى)

**عواله:** بخارى شريف: ١ / ٩ ٠ ٣، كتاب الجهاد، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، حديث نمبر: ٢٨٢٨،

توجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ ضائبہ ہے روایت ہے کہ حسس رت رسول اکرم طائبہ علایہ نے وفات پائی اس عالت میں کہ آنحضرت طائبہ علایہ کی ذرع ایک یہودی کے پاس تیس صاع جو کی وجہ سے

رہن رکھی ہوئی تھی۔

تشريع: تفصيل او پرگذر چکي ـ

#### انتفاع رئن كامسئله

[ ٢ ٢ ٢ ] وَعَنَ آبِيْ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهُرُ يُرْ كَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنَا وَعَلَى الَّذِيْ يَرُكُ وَيَشْرَبُ التَّفْقَةُ اللَّارِ يُشْرَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنَا وَعَلَى الَّذِيْ يَرُكُ وَيَشْرَبُ التَّفْقَةُ (رواة البخارى)

**حواله:** بخارى شريف: ۱/۳۲۱، كتاب الرهن باب الرهن مركوب و محلوب مديث نمبر: ۲۳۳۵،

توجمه: حضرت ابو ہریرہ رخالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طلطے علیم نے ارشاد فرمایا: مواری والے جانور پرخرچ کرنے کی و جہ سے مواری کی جاسکتی ہے جب کہ وہ مواری رہن رکھی گئی ہو، اور تھنول کا دودھ پسیا جاسکتا ہے، اس پرخرچ کرنے کی و جہ سے جب کہ وہ جانور رہن رکھیا ہوا ہوا ورموار ہونے والے اور دودھ یبینے والے پرنفقہ واجب ہے۔

تشریح: انتفاع بالموهون: علامطیبی عملی فرماتے بیں کدمدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "مرجون" چیز کومہمل اور بے فائدہ نہیں چھوڑ نا چاہئے، بلکداس پرخر چدکر کے اس کے منافع سے استفادہ کرنا چاہئے۔ (طیبی: ۲/۹۷)

باقی ید که فائده کون اٹھائے گارا بن مدیون 'یامز بن' دائن' تواس میں اختلاف ہے۔

جمہور کاملک یہ ہے کہ رہن کا نفع مطلقاً را ہن کے لئے ہے اور اس کا خرچہ بھی اسی کے ذمہ ہے، اس لئے کہ اصل یعنی مرہون چیز اسی کی ہے تو اس کی فروع یعنی نفع اور فائدہ بھی اصل کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کے لئے ہوگا اور یہ ملم ضابطہ ہے کہ "الغرم بالغنم"

چنانچیا گرکوئی غلام مرہون مرجائے تو بالا تفاق اس کاکفن را ہن پر ہوگانہ کہ مستر تہن پر ،اس سے یہ معلوم ہو تا ہے رہن میں مرتہن کاصر ف بیدق ہے و ہ دین اور قرض کے حصول تک و ، چیز رو کے رکھے ،لیکن اس میں کسی قسم کے تصرف کا اس کوحی نہیں ۔ (بحوالہ بالا)

ال بات كى تائيد حضرت ابن المسيب عن الله كى روايت سے بھى ہوتى ہے جس ميں ارشاد ہے:
"عن ابى ھريرة انه صلى الله عليه و سلم قال: لا يغلق الر ھن من صاحبه الذى رھنه له غنمه و عليه غرمه" (بيه قي: ٣٩/١)

جبکہ امام احمد اور امام آتحق عب افر ماتے میں کہ اگر کوئی شخص سواری یادودھوالا جانور رہن رکھے تو مرتہن اس سے سواری یادودھ کافائدہ حاصل کرسکتا ہے۔البنتہ سواری اور دودھ کے عسلاوہ کوئی اور استفادہ نہیں کرسکتا۔

اوران کااستدلال مدیث مذکور سے ہے،اورطریل استدلال یہ ہے کہ مدیث منطوق سے یہ ثابت ہوا کہ خرچ کرنے کی و جہ سے نفع اٹھا سکتا ہے اورظا ہر ہے کہ یہ مرتبن کے لئے ہے،را بن کا نفع اٹھا نا تو خرچ کرنے کی و جہ سے نہیں ہوتا بلکہ ملکیت کی و جہ سے ہوتا ہے کہ مرہون شی اس کی ملک ہے۔

اور حدیث شریف کے مفہوم سے بیٹابت ہوا کہ خرچ کرنے کی وجہ سے مرف دوقتم کا" مواری اور دو حدیث شریف کے مفہوم سے بیٹابت ہوا کہ خرچ کرنے کی وجہ سے مرف دوقتم کا استفاد ہ نہیں کرسکتا ، جبکہ یہ بات بھی مرتبن کے لئے ہے، کیونکہ را بہن تو رہن سے ملکیت کی بنا پر ہرقیم کا نفع اٹھا سکتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ مرتبن ، مرجون چیز سے مواری یا دو دھا استفاد ہ اس جانو رکا خرچہ اسپنے ذمہ لے کر کرسکتا ہے، تو مرتبن جب یہ استفاد ہ کرے گا تو اس پرخرچہ کرنا بھی واجب ہوجائے گا۔

علامه طیبی عب نے اس کا ایک جواب بید یا ہے کہ بید مدیث آیت ربا سے منسوخ ہوگئ ہے، کیونکہ مرتبن کا مرجون چیز سے انتفاع حاصل کرنا قرض اور دین کی وجہ سے ہے اور قرض سے نفع حاصل کرنا سود ہے۔ "کل قرض جرنفعافھو ربا" (طبی: ٩/٩٤)

اسی لئے امام طحاوی عیشیہ نے اس کو قبل تحریم الربوا پرمحمول کیا ہے کہ اس وقت سود حرام نہیں تصااور قرض سے فائدہ حاصل کرنامباح تھا۔ (شرح معانی الانٹار:۲/۲۷۸)

اور مرتهن کار بهن سے نفع حاصل کرنااس لئے ربواہے کہ مرتهن' دین' قرض بھی پورا حاصل کرے گا اوریہ زائدنع بھی حاصل کرے گا تویہ نفع ایک اضافی چیز ہوگی، جس کی وجہ سے سود لازم آتا ہے کہ بلاعوض استفاده کرر ہاہے،لہذامرہن کا نفع حاصل کرنا قواعد شرعیداساسیہ کے روسے حرام ہے۔

دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ''بنفقتہ''میں ''با'' برلیت کے لئے نہیں' بلکہ معیت کے لئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ مرہون چیز پر سواری بھی ہو گی اور سواری کے ساتھ خرچہ بھی ہو گا،گو یا کہ نہ تو را ہن کو مرہون چیز کے استفاد ہے سے منع کیا جائے گا اور نہ را ہن سے مرہون چیز کا خرچہ ساقط ہو گا، علام طیبی عرف اللہ ہے نزد یک بھی جواب اولیٰ ہے۔ (طیبی: ۲/۹۷)

حضرت گنگوہی عب یہ فسرماتے ہیں کہ مدیث سشریف کامطلب یہ ہے کہ را ہن کو یہ جانور ایسے انداز سے دین چاہئے کہ دوسرااس سے نفع سے اصل کر سکے، گویا کہ را ہن کی طرف سے وہ چیز مرتہن کے پاس عاریت کے طور پر رکھی جائے، جس سے استف دہ کرنا جائز ہے نہ کہ رہن کے طور پر جس سے انتقاع جائز نہیں۔ (الکوک الدری:۳۲۹/ انفیات التقعی:۳/۲۵)

# ﴿الفصل الثاني

#### ايضاً

﴿٢٧٢} وَعَلَيْهِ صَلَّمَ قَالَ لَا يَغُلِقُ سَعِيْدِ ابْنِ الْهُسَيِّبِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغُلِقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهْنَهْ لَهُ غُنْهُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلاً) وَرُوِى مِثْلُهُ أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا غُنْهُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلاً) وَرُوِى مِثْلُهُ أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا غُنْهُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلاً) وَرُوِى مِثْلُهُ أَوْ مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا غُنْهُ عَنْ أَيِى هُرُيْرَةً مُتَّصِلًا .

**عواله:** مسندشافعي: كتاب البيوع، باب الرهن الصغير

قرجمه: حضرت معيدا بن المسيب عمشية سيروايت مركه بيشك حضرت رمول اكرم عليه عليه

نے ارسٹ افسرمایا: رہن رکھ دینارہن کو اس کے اس مالک سے منع نہسیں کرتا، جس نے اس رہن کو دین رکھا ہے، اس مرہون کی زیادتی (یعنی نفع) را ہن کے لئے ہے اور اس کا نقسان (بھی) اس پر ہے۔ (مندسٹ فعی مرسلاً) اور اس کے مثل یا اس کے معنی کے مطابق جو کہ اس کے خسلاف نہیں بروایت الی ہریرہ رضی اللہ عنہ متصلاً مروی ہے۔

تشویق: اس مدیث سفریف کا خلاصہ یہ ہے کدا گرکوئی شخص ابنی کوئی چیز ہی کے پاس
رہن رکھ د سے تواس کا پر رہن رکھ ساس چیز کی ملکیت کوختم نہیں کرتا، بلکہ وہ چیز جول کی تول رائن کی
ملکیت میں رہتی ہے، اس لئے مدیث سفریف میں اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ اس رہن رکھی
ہوئی چیز سے اگر کوئی نفع ساسل ہوتا ہے یا اس میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے تو وہ رائن ہی کا حق سے
بایں طور کدا گراس چیز کا کرایہ آتا ہے تو رائن وہ کرایہ وصول کرسکت ہے، اگر وہ کوئی جانور ہے تواس پر
بول تو وہ ہے بھی رائن ہی کا حق ہوتے ہیں، پھر جس طرح رائن رئن رکھی ہوئی چیز کے منافع کا حقدار ہوتا
ہول تو وہ ہے بھی رائن ہی کا حق ہوتے ہیں، پھر جس طرح رائن رئن رکھی ہوئی چیز کے منافع کا حقدار ہوتا
ہول تو وہ ہے ہی رائن ہی کا حق ہوتے ہیں، پھر جس طرح رائن رئن رکھی ہوئی چیز کے منافع کا حقدار ہوتا
ہول تو می جوجاتی ہوتے ہیں، پھر جس طرح رائن رئان رکھی ہوئی چیز کے منافع کا حقدار ہوتا
ہول تو می جوجاتی سے نقط سان رائن ہی بر داشت کرتا ہے، اس کی و جہ سے مرتہن کے یہاں ہلا ک
جوقرض وغسیرہ اس نے رائن کو دیا ہے ) میں سے کچھ بھی سا قط نہیں ہوتا بلکہ رائن کو پورا پورا قرض

لفظ ''رُوِی ''مشکو ہے بعض تنخول میں صیغه ٔ معروف کے ساتھ یعنی ''رَوَی ''منقول ہے،اس صورت میں اس کے فاعل امام سٹ فعی عرب اللہ مول گے اور لفظ ''مثله''اور ''مثل، منصوب ہی رہیں گے۔ (مظاہری:۳/۵۲۰)

## مكيال اورميزان كاحكم

[٢٧٢٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْبِيُزَانُ مِيْزَانُ

#### اَهُلِمَكَّةَ. (روالاابوداؤدوالنسائي)·

عواله: ابوداؤدشريف: ۳/۳/۲، كتاب البيوع, باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة, مديث نمبر: ۳۵۲۱، الله عن مديث نمبر: ۲۵۲۱ مكيال المدينة, مديث نمبر: ۳۵۲۱ مكيال المدينة مدينة نمبر: ۳۵۲۱ مكيال المدينة المدينة

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر خالی ہی ماروایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ میں نے ارشاد فرمایا: مکیال (تومعتبرہے) اہل مدینہ کا اورمیزان (معتبرہے) اہل مکہ کا۔

تشریع: اس ارشاد گرامی کامطلب بیہ ہے کہ حقوق شرعیہ مثلاً زکو ۃ وغسیرہ میں لین دین کے لئے بیمانہ میں اہل مدینہ کے بیمانہ کااعتبار ہے اوروزن میں اہل مکہ کے وزن کااعتبار ہے۔

معلوم ایما ہوتا ہے کہ آنحضرت ملئے آئے کے زمانہ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے ہیما نوں اور اوز ان میں کچھ فرق واختلات تھا، مدینہ طیبہ کے ہیما نہ اور وزن کی مقدار کچھ اور تھی اور مکہ مکرمہ کے ہیما نہ اور وزن کی کچھ اور ، اس کی وجہ سے حقوق شرعیہ یعنی زکو قوصد قۂ فطروغیر ، میں لیناد بین اخلجان کا باعث بنتا ہوگا، اس لئے آنحضرت ملئے آئے آئے مذکور ، بالا ہدایت جاری فرمائی ، گویا اس کا حاصل یہ تھا کہ مثلاً در ہموں میں زکو قاسی وقت واجب ہوگی جب کہ وہ مکہ مکرمہ کے وزن کے مطابق دوسوہوں گے اور صدقۂ فطرود پرگ صدقات واجبہ میں اہل مدینہ کا صاع معتبر ہوگا۔

مدینظیبہ کے وزن کے مقابلہ میں مکہ مکرمہ کے وزن کو اور مکہ مکرمہ کے بیمانہ کے مقابلہ میں مدینظیبہ کے بیمانہ کی وجہ یتھی کہ اس زمانہ میں وہاں غلہ کالین دین بیمانہ ہی کے ذریعہ ہوا کرتا تھا اور اہل مدینہ چونکہ زراعت بیشہ تھے اس لئے انہیں ہیسے مانوں کے بارہ میں زیادہ واقفیت رہا کرتی تھی اور اوز ان کا استعمال چونکہ تجارت میں زیادہ ہوتا ہے اور اہل مکہ کے تجارت بیشہ تھے اس لئے وہ اوازن کی واقفیت زیادہ رکھتے تھے۔ (مظاہری:۳/۵۲۰)

## ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے وعید

﴿٢٧٢﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَالْ لَيْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَضْعَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيْزَانِ إِنَّكُمْ قَلُ

وُلِّيْتُمُ اَمَرَيْنِ هَلَكَتُ فِيهِمَا الْأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمُ . (روالاالترمذى)

عواله: ترمذى شريف: ١/٢٣٠, ابواب البيوع, باب ماجاء فى المكيال والميزان، حديث نمبر: ١٢١٤ .

توجمه: حضرت ابن عباس طالعَنُیْن سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالعہ آنے کیل اور میزان والوں سے ارشاد فر مایا: بے شک تم لوگ ایسے دوامور کے زمہ دار بنائے گئے ہوکہ ان میں مبتلا ہو کرتم سے قبل کی گذشتہ امتیں ہلاک ہوگئی ہیں۔

تشویع: امت محمدیہ سے قبل کچھالیں قویس گذری ہیں جن کے افراد اس برترین خصلت میں مبتلا تھے کہ جب وہ کوئی چیزلوگوں سے لیتے تھے تواسے پورا پورانا پیتے تولتے تھے مگر جب کسی کوکوئی چین در سے تھے تھے،ان کی اس عام برائی کی وجہ سے ان پراللہ تعب الی کا عذاب نازل ہوااور وہ تہن ہم کر دیتے تھے،ان کی اس عام برائی کی وجہ سے ان پراللہ تعب الی قام کا عذاب نازل ہوااور وہ تہن ہم کر دیتے گئے،ایسی قوموں میں سرفہرست حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام آتا ہے، اس لئے آنحضرت طابع آنے اپنی امت کے افراد کو متنبہ کسیا کہ تم ناسپ تو لئے میں کمی خدا کے قہسر کرنے سے پوری طرح اجتناب کروتا کہ اس لعنت میں مبت لا ہونے کی وجہ سے کہیں تم بھی خدا کے قہسر وغضب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ (مظاہری: ۳/۵۲۱)

## ﴿الفصل الثالث ﴾

## بيع سلم ميس مبيع كوقبل القبض فروخت كرنا

[٢٧٦٥] وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُنُدِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَلَا يَمْرِفُهُ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيْعٍ فَلَا يَضِرِفُهُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْلَفَ فِي شَيْعٍ فَلَا يَضِرِفُهُ اللهُ قَبْلَ اَنْ يَقْبِضَهُ (رواه ابو داؤدوابن ماجة)

**حواله**: ابوداؤدشریف: ۱/۲ ۹۳، کتاب البیوع، باب السلف لایحول، حدیث نمبر: ۳۳۱۸، این ماجشریف: ۲۲۸۳، ابواب التجارات، باب من اسلم فی شیء فلایصر فه الی غیره، مدیث نمبر: ۲۲۸۳\_

قوجمہ: حضرت ابوسعید خدری طالعید سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیم نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے چیز میں عقد سلم کیا ہے تواس کو کئی دوسر سے شخص کی جانب منتقل مذکر ہے اس پر قبضہ سے قبل ۔

#### تشومين: ال مديث شريف كے مطلب ميں دواحتمال مين:

اول یہ کہ جس شخص نے جس شخص کے ساتھ کئی میں بیع سلم کامعاملہ کیا تو اس معاملہ کرنے والے کے لئے یعنی مشتری کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ اس شی مسلم فیہ کوا پہنے غیر کی طرف منتقل کر ہے ، باعتبار بیع یا ہبہ کے ، یعنی قبل القبض کوئی دوسری چیز نہ لے ، یعنی مسلم فیہ کا استبدال کئی دوسری شی کے ساتھ قبل القبض کرنا جائز نہیں ،اگر رب اسلم مسلم فیہ کے عوض میں کوئی دوسری شی لینا چا ہے توشی اول پر قبضہ کرنے سے پہلے یہ استبدال جائز نہیں ،قبضہ کے بعد اختیار ہے، احتمال اول کی صورت میں 'غیر ہ' کی ضمیر''من' کی طرف راجع ہوگی ۔''فی قولہ: من اسلف'' اور دوسری صورت میں یہ ضمیر شی کی طرف راجع ہوگی ۔''فی قولہ: من اسلف'' اور دوسری صورت میں یہ ضمیر شی کی طرف راجع ہوگی ۔''فی قولہ: من اسلف'' اور دوسری صورت میں یہ میں مضرور میں مضرور یہ ہے کہ مسلم فیہ میں استبدال قبل القبض جمہور و منہم الحنفیہ کے نزد یک جائز نہیں ، حضر سے امام سٹ افعی عین استبدال قبل القبض جمہور و منہم الحنفیہ کے نزد یک جائز نہیں ، حضر سے امام سٹ افعی عین استبدال قبل القبض جمہور کی دیل ہے ۔ (الدرالمنفود : ۱۰۵/۳۰)

# بابالاحتكار

رقم الحديث:۲۷۶۹/تا۲۷۷۲ر

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## بابالاحتكار

#### احكاركي حقيقت وتعريف

اخکارجس کی مدیث کے اندر مما نعت ہے، اس کی تعریف امام نو وی عنظیم نے یہ تھی ہے کہ غلاء اور گرانی کے زمانہ میں تجارت کی نیت سے خرید کررکھ لینا اور فی الحال اس کی بیج نہ کرنامزید گرانی کے انتظار میں تاکہ بیسے زیاد و عاصل ہوں، اور مما نعت اس صورت میں ہے جبکہ اس غلاکو اسپنے ہی شہر سے خرید کرروک لیا ہواور بھراس کو سے خرید کر لایا ہے، یاستے کے زمانہ میں خرید کررکھ لیا ہواور بھراس کو روک لے، اور اگر کسی اور جگہ سے خرید کر لایا ہے، یاستے کے زمانہ میں خرید کررکھ لیا ہواور بھراس کو روک لے گرانی کے زمانہ میں فروخت کرنے کے لئے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، یہ اختکار ممنوع نہیں ہے، اور بدائع میں لکھا ہے کہ اختکار یہ ہے کہ اسپنے شہر سے غلاخرید کررکھ لینا اور اس کو فروخت نہ کرنا، جبکہ اہل شہر کو ایسا کرنے سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچ سا ہو تو یہ احتکار مرنے بیات ہو تو یہ احتکار سے بی اگری دور در ازعلاق سے منازخرید کر اسپنے شہر میں لاکر اس کوروک لے تب بھی ممنوع نہیں ہے، ایسے بی اگری دور در ازعلاق سے سے ملز خرید کر اسپنے شہر میں لاکر اس کوروک لے تب بھی اختکار نہ ہوگا بیاں اگر شہر کے قریب بی بیاستی سے ال کرجس کا غلہ اس شہر میں آتا ہوروک کر دکھے اور شہر بھی صغیر ہوت محکر ہوگا۔ یہ تو اختکار مرمنوع کی تعریف ہوئی۔

## اخلاکن چیزول میں منع ہے؟

دوسرامئله بیبال پریه ہے کہ احتکارکن کن چیزول میں ممنوع ہے؟ بیمئلم شہوراختلافی ہے،امام شافعی واحمد عرب بیا کے نزدیک"مافیہ عیش الناس و اقو ات البشر "بیعنی جس چیز پر آدمی کی زندگی کامدارہو،جس کوعام طور سےلوگ کھا کرزندگی بسر کرتے ہوں،اورطرف بین (امام ابوصنیفہ ومحمد) کے نزدیک "مافیہ عیش الناس و عیش البہ ہائم" یعنی انسانوں اور جانوروں دونوں کی غذااورخوراک میں۔اور امام مالک عرب عیش کے نزدیک فی کل شی غیر الفوا کہ اور امام ابو یوسف عیش سے نزدیک "فی کل ماتعم المحاجة البه" یعنی تمام وہ چیزیں جوعام حاجت اور ضرورت کی ہوں۔

## ﴿الفصل الأول﴾

﴿٢٧٢} وَعَنْ مَعْمَرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيعُ (رواة مسلم) وَسَنَلُ كُرُ حِلْيَتَ عُمَرَ رضى الله عنه "كَانَتْ آمُوَ الْ يَنِي النَّضِيْرِ فِي بَابِ الْغَيْ" إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ عُمْرَ رضى الله عنه "كَانَتْ آمُوَ الْ يَنِي النَّضِيْرِ فِي بَابِ الْغَيْ" إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ـ

عواله: مملم شريف: ٢/٣١، كتاب المساقاة, باب تحريم الاحتكار في الاقوات, مديث نمبر: ١٩٠٥\_

ترجمه: حضرت معمر طالنين سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے گرانی کے انتظار میں ذخیر ہ اندوزی کی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔

اورعنقریب''بابالفی''میں حضرت عمر فاروق طالٹین کی حدیث' کانت اموال بنی النصیر''ان شاء الله تعالیٰ قال کریں گے۔

تشریع: احتکار کے لغوی معنی میں: "احتباس الشبی انتظار الغلائه" یعنی گرال فروشی کی انتخار کا نیعت کے اللہ کی ذخیر واندوزی کرنا۔

اورشرعی اصطلاح میں: "اشتر اط طعام و نحو ہ و حبسه المی الغلائ" یعنی طعام یا ایسی چیز جو انسان یا چوان کی غذائی ضرورت میں کام آتی ہوم ہنگا یجنے کی غرض سے خرید کررو کے رکھنا۔ (ٹامی:۵/۲۸۲) جمہورائمہ کے نز دیک اختکار مطلقاً حرام نہیں، بلکہ صرف" اقوات "میں اختکار مسراد ہے، یعنی وہ چیزیں جواس علاقے میں طعب م اورغذا کے طور پر استعمال ہوتی ہوں ان ہی کا اختکار حرام ہے۔ چنا نجبہ ابن قدامہ بل عیث یہ فرماتے میں : وہ اختکار حرام ہے جس میں تین شرائط ہوں:

- (۱) .....ایک شرط به که وه مال ای شهر سے خریدا گیا مو،اگر باهر سے دوسر ہے شہد سے منگوایا ہو یا خریدا نہیں بلکہ اپنی زمین کی پیدادار ہوتواس کی ذخیر ہ اندوزی اورا حکار حرام نہیں ۔
- (۲).....دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال''اقوات''طعام اور بنیادی غذا کے قبیل سے ہو،اگر زائد چیز ہے جیسے شہدیا زیتون کا تیل یا چو پایوں کا چارہ تواس میں احتکار حرام نہیں ۔ (اگر چہ''بہائم'' چو پائیوں کی خوراک کااحتکار حنفیہ کے نز دیک مکروہ ہے )۔
- (۳) ..... تیسری شرط یہ ہے کہ اس احتکار سے ضررعام لازم آئے اور ضرر دوصور توں میں آتا ہے ایک تو یہ کہ چھوٹے شہر میں ذخیرہ کرنے سے لوگوں کو پریٹانی ہوتی ہے۔ دوسر سے یہ کہ تنگدتی کے وقت جب کوئی قافلہ آ جائے اور خوشحال و مالدار لوگ تنگ دستی کی اس حالت میں غلے کو خرید کرقیمت بڑھانے کے لئے لوگوں پر بختی کریں اور مال ذخیرہ کریں لیکن اگر فراوانی کی حالت میں کچھ خریدا ہے اور پھرزیادہ قیمت ملنے کے انتظار میں ذخیرہ کرے تو حرام نہیں۔ (امنی: ۱۵۲۸) البت امام ابو یوسف عرفت اللہ کے خرد کی احتکار صرف طعام واقوات کے ماتھ فاص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس سے عوام پر تنگی آتی ہواس کا ذخیرہ کرنا جائز نہیں۔ (شامی: ۵/۲۸۲) افعات التقیم: ۳/۳۷۷)

# ﴿ الفصل الثاني ﴾ تاجراورمحترين فرق

﴿ ٢ ٢ ٢ ﴾ وَعَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرُزُوُقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالنَّ ارِحِيُّ)

• واله: ١١٠م ا بشريف: ٢٠٣/٢، كتاب البيوع، باب النبى عن الاحتكار، حديث نمبر: ٢٠٣٣، كتاب البيوع، باب النبى عن الاحتكار، حديث نمبر: ٢٠٣٣،

توجمہ: حضرت عمر رخالتین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم مطبقے آیا ہے ارشاد فرمایا: سوداگر (جوکہ غلہ کوشہر میں لے جا کرفروخت کرے اور اسی طرح اور دیگر اموال تو) وہ رزق عنایت کیا جاتا

\_\_\_\_\_ ہےاورا خنکار کرنے والاشخص ملعون ہے۔

تشویع: اس مدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جوشخص کہیں باہر سے شہر میں غلہ وغیرہ لا تا ہے کہ اسے موجودہ اور رائج نرخ پر فروخت کرے اور گرال فروشی کی نیت سے اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کر سے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا تا ہے، یعنی اسے بغیر گناہ کے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اسس کے رزق میں برکت عطائی جاتی ہے، اس کے برخلاف مخلوق خدائی پریٹ نیوں اور غذائی قلت سے ف ائدہ اللہ اللہ کا مخلہ وغیرہ کی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اور خسیر و بھلائی سے دور رہتا ہے، جب تک وہ اس لعنت میں مبتلار ہتا ہے اس کو برکت حاصل نہیں ہوتی۔

### کیا ماکم کاقیمت مقرر کرنادرست ہے؟

﴿٢٧٦٨} وَعَنُ انْسٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ غَلَا السِّعُرُ عَلىٰ عَهُ قَالَ غَلَا السِّعُرُ عَلىٰ عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! سَعِّرُلَنَا فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ هُوَ الْهُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ النَّهِ عُمَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّازِقُ وَلَيْسَ اَحَدُّ مِّنَكُمْ يَطُلُبُنِى مِمَظُلِمَةٍ بِدَمِ وَلَا مَالٍ. وَإِنْ الترمذي وابوداؤدوابن ماجة والدارمي)

**عواله:** ترمنى شريف: ۱/۲۳۵، ابواب البيوع باب ماجاء فى المخابرة ، والمعاومة ، مديث نمبر: ۳۳۱۳، ابواب ابواب البيوع باب فى التسعير ، حديث نمبر: ۱۵۳۵ بابن ماجه: ۵۹ ۱ ، ابواب التجارات ، باب من كره ان يسعر ، حديث نمبر: ۲۲۰ دارمى: ۳۲۳/۲ كتاب البيوع ، باب النهى عن ان يسعر فى المسلمين ، حديث نمبر: ۲۵۳۵ .

توجمہ: حضرت انس طالفہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طافیۃ کے زمانہ میں مجاؤ تیز ہوگیا، (یعنی خوب گرانی ہوگئی) حضرات بسحب ہر کرام رشی النہ انہ انہ! آپ ہمارے لئے قیمت مقر رفر ماد بیکئے، پس حضرت نبی کریم طافیۃ کی ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ ہی ممارے لئے قیمت مقر رفر ماد بیکئے، پس حضرت نبی کریم طافیۃ کورنے قیمت مقر رفر ماتے ہیں، وہ نگی کرنے والا، کثاد گی کرنے والا اور رزق دیسے والا ہے، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ میں ایسے دب سے اس طرح ملا قات کروں کہ کہ لوگوں میں سے کوئی شخص (بھی) ایسے کسی

خون کاحق اور نکسی مال کاحق مجھ سے مطالبہ کرتا ہو ۔

### تسعير كاحكم

تشویی: اس مدیث شریف کا عاصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بنی اکرم طفیع آئی ہے نے مانہ میں چیزول کے زخ بڑھ گئے، تولوگول نے آنحضرت طفیع آئی ہے۔ مقرر کر دینے جائیں، آنحضرت طفیع آئی ہے، وہی نزخ دھیں، آنحضرت طفیع آئی ہے، وہی نزخ دھیں در کرنے والی ذات حق تعالیٰ کی ہے، وہی نزخ زیادہ کرتے وہی کم کرتے ہیں۔ (میں لوگول کے مال میں بلاوجہ دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا) میں چاہتا ہول کوت تعالیٰ شانہ سے اس حال میں ملول کھی کے خون یا مال کامطالبہ میرے ذمہ میں نہو۔

اصل اسلامی اصول ہی ہے کہ حکومت کو اشیاء کے فرخ مقررہیں کرنے چاہئیں، بلکہ تجارت کو آزاد چھوڑ دیا جائے ہے۔ ہلب ورسد کے فطری معاشی قانون کی وجہ سے فرخ خود ہی مناسب طریقے سے کم وبیش ہوتے رہیں گے ہزخ مقرر کرنالوگوں کے مال میں بلاوجہ تصرف ہے جس کی اسلام میں اجازت نہیں، البستہ اگر کچھوگوگ اس آزادی سے فلافائدہ اٹھانے لگ جائیں اور حق تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری قانون سے دوگر دانی کرنے لگ جائیں، چیزوں کے فرخ تاجروں کے مخصوص طبقہ کی منشاء کے مطابق کم وبیش ہونے لگیں اور تعیر کے بغیر کوئی جائیں، چیزوں کے فرخ تاجروں کے مخصوص طبقہ کی منشاء کے مطابق کم وبیش ہونے لگیں اور تعیر اسی وقت تک ہوئی جائے ہوں کا لہذہ ہوتو ضرورت کی وجہ سے حکومت دخل اندازی کر کے فرخ مقرد کرسکتی ہے لیسے کن یہ عیراسی وقت تک ہوئی جائے ہیں۔ "لان العضو و د ات متعقد د بقد د العضو و د قیاء بنائی فی جائے ہیں ہے کہ تاجروں میں ممابقت و مقابلہ کی فضاء بنائی جائے، چیزوں کی فراوانی کے اسباب پیدا کئے جائیں ، تجارت پر مخصوص طبقہ کی احب رہ داری نہ ہونے دی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی حوصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی خوصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی میں میابقت و مقابلہ کی خوصلہ کا جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی خوصلہ کی خوصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی خوصلہ کی خوصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی میں میں میں کو سیالہ کی خوصلہ کی خوصلہ کی خوصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی خوصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی خوصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی حصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی حصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی حصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی خوصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی خوصلہ افرائی کی جائے۔ (اشر من التوضی تاجروں کی خوصلہ کو تاجروں کی خوصلہ کی جائے کے در شر من التوضی تاجروں کی خوصلہ کو تاخیف کے در شر من التوضی تاجروں کی خوصلہ کی خوصلہ کی خوصلہ کو تاخیف کی تعیر کی تاجروں کی خوصلہ کی تاجروں کی تاخیف کو تائی کی تاجروں کی تعیر کی تاخیف کی تعیر کی تاخیف کی تا

# ﴿الفصل الثالث ﴾

زخيره اندوزى كانقصاك وتحرف الله تعالى عنه قال عنه قال

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ احْتَكَرَ عَلَى اللهُ الْهُسُلِمِيْنَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُنَامِ وَالْإِفْلَاسِ. (رواه ابن مأجة والبيهقى في شعب الإيمان ورزين في كتابه)

**حواله:** ابن ماجه شريف: ١/٢٥١ ، ابواب التجارات ، باب الحكرة والجلب ، مديث نمبر: ٢١٥٥، بيهقى في شعب الايمان: ٢/٥٢٦ / ٤ ، باب في ان يحب المسلم لاخيه ، فصل في ترك الاحتكار ، مديث نمبر: ١١٢١٤ ، رزين: لم اجده ،

توجمہ: حضرت عمر بن الخطاب طلایہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلایہ آئے ہے۔ آ آنحضرت طلایہ آئے فرمارہے تھے، جس شخص نے مسلمانوں پران کے غلہ کاا حمکار کیا تواللہ تعالیٰ اس پر جذام کی بیماری )اورافلاس نازل کردیں گے۔

تشویع: اس مدیث میں احکار کومخصوص فرمایا ہے" طعام" کے ساتھ، یہ مدیث (اوراس جیسی تخصیص کے ساتھ والی اعادیث ) جما ہیرعلماءاور حضرات ائمہ ثلاث کی دلیل ہے، اہل نداجس روایت میں طعام کی قیدمذ کور نہیں ہے اس کو بھی دوسری روایات کی وجہ سے مقید کیا جائے گا۔

#### وعيد سشديد

اختکار کرنے والوں پریہ خت ترین مسرض جذام مسلط ہو گااور چونکہ ان کے اموال اورایسی حرام سخارت میں خیر و برکت منہ ہوگی تو''افلاس'' بھی مسلط ہو گا۔اس پر بدنی اور مالی مصائب کے ساتھ ابتلاء ہوگا، فیاد اور زوال آئے گاجو در حقیقت''خدائی مار' اور لعنت خداوندی ہے۔

خلاصہ کلام: انسان جب کسی بڑے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو (خاص کر بڑے مالدار) علاج پر کثیر مال خرچ کرتے ہیں اور یہ بھی ان کے افلاس کا سبب ہوتا ہے اور مذکورہ مرض کی وجہ سےلوگ نفرت کرتے ہوئے ایسے مریض سے دوررہتے ہیں۔

# كيا حكارك لئكوئى مدت م؟

(٢٧٧) و عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا آرُبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْلُ بِهِ الْغَلَا َفَقَلُ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ (روالارزين) عواله: رزين: لماجده،

توجمہ: حضرت ابن عمر ظائنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیے علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے چالیس روز تک بھاؤ کے بڑھ جانے کے خیال سے غلہ کاا حمّار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ (کی حفاظت) سے بری ہوگئے۔

تشریع: فقد برئ من الله: [وه ضداسے بیز ارجوا] کامطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کاوہ عہد توڑ ڈالا جواس نے احکام شریعت کی بجارآ وری اور مخلوق ضدا کیساتھ ہمدردی وشفقت کے سلسلہ میں باندھا ہے۔ و ہرئ الله منه: [اور ضدااس سے بیز ارجوا] کامطلب یہ ہے کہ جب اس نے اس برترین عمل کے ذریعہ مخلوق ضدائی پریشانی و تکلیف کا سامان کیا تو ضدا نے اس پرسے اپنی حفاظت اٹھالی اور اس کو اپنی نظر کرم وعنایت سے دور کردیا۔

اد بعین یو ما: اوربعض نے ایک ماہ مدت بیان کی ہے،اصل بات یہ ہے کہ جتنے دن رو کئے سے لوگوں کو ضرر ہوبس بی احتکار ناجائز ہے۔(درس مشکوة:۲/۲۷۸)

#### ايضأ

[ 1 ك 2 ] 

و حَمْنَ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِئُسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ إِنْ أَرْخَصَ اللهُ الْاَسْعَارَ حَزِنَ وَإِنْ أَغُلَاهَا فَرِحَ (رواة البيهقي في شعب الإيمان ورزين في كتابه)

**عواله:** بيهقى فى شعب الايمان: ۵۲۵/۵، باب فى ان يحب المسلم لاخيه, فصل فى ترك الاحتكار، حديث نمبر: ۱۲۱۵، رزين: لم اجده.

توجمه: حضرت معاذ طالنيد سے روایت ہے کہ فرمایا: کہ میں نے حضرت رسول اکرم طانع علام استعمالی ہے ، سے سنا، آنحضرت طانع علام ارمث دفسرمارہ تھے: احتکار کرنے والابندہ بہت (ہی) براہے، (جس کی خصلت بدیہ ہوتی ہے کہ )اگراللہ تعالیٰ بھاؤارزاں کردیں تورنجیدہ ہوتا ہے اورا گر بھساؤ گرال کردیں تو خوش ہوتا ہے۔

تشویع: اس روایت میں اختکار کنندہ کی بدترین خصلت کو بیان فسر مایا ہے کہ جب بازار میں اشاء کی قیمت کم ہو جاتی ہے تواس پر گرانی ہوتی ہے اور وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اسس لئے کہ اسپنے تصور کے مطابق نفع حاصل مذہوگا، اور جب بازار میں گرانی ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ حالا نکہ عام لوگوں کو گرانی سے تکلیف ہوتی ہے، پس محض اسپنے ذاتی نفع کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف سے خوش ہونا انتہائی ہے مروتی اور خلاف انسانیت جرکت ہے۔

#### ايضاً

﴿٢٧٢} ﴿ وَعَنْ آبِنِ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا آرُبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَلَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنُ لَهُ كَفَّارَةٌ وروالارزين)

**حواله:**رزين:لماجده،

توجمه: حضرت ابوامامه طالند؛ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت ربول اکرم طلنے علیہ م نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے چالیس روز تک احتکار کیااور پھراس کاصدقہ کردیا تواس شخص (کے گئ و احکار) کے لئے کفارہ مذہوگا۔

تشریح: الله تعالی کواس کا (اب) صدقب کرنا بھی پندنہیں ہے اورا حکار پر جو گناہ ہو چکا ہے صدقہ کرنے سے بھی اس گناہ کا کفارہ نہ ہوگا۔ دراصل یہ شدید وعیدا ور تنبیہ ہے۔

خسلاصه کلام یہ ہے کہ اختکار عنداللہ نہایت مذموع مل ہے کہ اسپے نفع کی غاطر عام لوگوں کی تکلیف سے خوش ہوتا ہے اور عام لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔

# بابالافلاسوالانظار

رقم الحديث: ٢٨٠١ر تا ٢٨٠١ر

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

# بابالافلاسوالانظار

#### (افلاس اورمهلت دیسے کابیان)

انبانی زندگی میں کسی ایک حالت کو قرارو دوام نہیں ہے، آج کچھ ہے کل کچھ، بیروز انہ کے مثاہدہ کی بات ہے،انسان کی اقتصادی و مالی زندگی ہی کو دیکھ لیجئے ،جس طرح ایک مفلس اور قلاش شخص را تول رات رحمت خداوندی کے نتیجہ میں مال وز رکے خزانوں کا ما لک بن جاتا ہے،اسی طرح بڑے بڑے کارو باری دیکھتے ہی دیکھتے دیوالہ پہوجاتے ہیں، جولوگ ہروقت لاکھوں میں کھیلتے رہتے ہیں، مال وزر ہی جن کااوڑھنا بجھونا ہوتا ہے، چشم زدن میں وہ یائی یائی کومحتاج نظر آتے ہیں، ہی کائنات کا نظام ہے اور ہی تقدیر کا کھیل ہے۔ حالات کو کسی ایک راستے پر برقر ار رکھنا نہ بھی کسی کے بس میں رہا ہے اور نہ بھی کسی کے بس میں رہے گا، بیرمار سے کھیل قدرت ِ خداوندی کے پابندر ہے ہیں،اور ہمیشہاسی طرح پابٹ در ہیں گے، لیکن بدیے ہوئے حالات کومتوازن بنانااورمتوازن بنانے میں مدد دیناانسان کےبس میں ہے، جسےوہ اختیار کرکے ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹ بھی سکتا ہے اور بدلے ہوئے حالات کوسنوارنے میں مدد بھی دے سکتا ہے، چنانچہ یہاں جوباب قائم کیا گیاہے اس کے تحت نقل کی جانے والی احسادیث کا ہیں حاصل ہے کہ اگر کو ئی شخص حالات کی تیدیلی کا شکار ہوجائے بایں طور کہ افلاس وتنگدستی اسے اپنی لپیٹ میں لے لے تود وسرے انسانوں کا منصر ف یہ فریضہ ہے کہ اس کے ساتھ اظہار ہمدر دی کریں ، بلکہ اگراس شخص پرسی کا کوئی حق ومطالبہ ہواورو مفلس ہوجانے کی و جہسے اس کی اد آئیگی سے وقتی طور پر عاجز ہوتو صاحب حق اسے اتنی مہلت دید ہے کہ جب بھی اسکے مالات سدھریں و واسکاحق ادا کر دے ۔ (مظاہر ق:۵۲۵) اورالله تعالیٰ اگرتوفیق وہمت د ہےاور بالکل ہی معاف کرد ہے تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔

# ﴿الفصل الأول﴾

# جوشخص فلس قرار ديا گيا

﴿٢٧٧﴾ ﴿ وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ الْفُلْسَ فَأَدُرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَتَّى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عواله: بخارى شريف: ۱/۳۲۳، كتاب الاسقراض، باب اذا و جد مالا عند مفلس في البيع، مديث نمبر:۲۳۲۰، مملم شريف: ۲/۱۷، كتاب المساقاة, باب في ادركما بعه عند المشترى، مديث نمبر: ۱۵۵۹ مديث نمبر: ۲۳۲۰،

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلتے علیے آنے ارشاد فرمایا: جوشخص مفلس ہوجائے اورایک شخص (قرض خواہ) ایپنے مال کو بعیبنہ (اس شخص مفلس مقروض کے پاس) موجود پائے تو یشخص اس کازیادہ حقدارہے دوسرے سے۔

تشریح: ''افلاس''باب افعال کامصدرہ، اور فلس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مال اور پیسہ کے میں اور بیبال باب افعال کا ممرہ سلب مافذ کے لئے ہے یعنی ''افلس الرجل افلاسا'' کے معنی میں بیس: ''صار فقیر او لم یبق له مال'' اور ''انظار'' کے معنی تاخیر اور مہلت دینے کے ہیں۔ (طبی: ۵/۱۰۴)

### افلاس كامطلب اورحكم

اس مقام پر''افلاس' سے مرادیہ ہے کہ قاضی کئی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کر د سے کہ یہ فلس ہے جو کچھ مال اس کے پاس ہو گاو ہ تو قرض خوا ہوں کو ان کے حصول کے برابر دیا جائے گااور پھر افلاس کی وجہ سے چونکہ وقتی طور پر قرض کی مکمل ادائیگی سے یہ عاجز ہے اس لئے صاحب حتی اسے مال کمانے کے

لئے اتنی مہلت دے گا کہ جب اس کی حالت سدھر جائے تو وہ اس کا پوراحق ادا کرے اور بھی معنی ہیں "انظار" کے بھی کہ ا "انظار" کے بگویا کہ افلاس" کے بعد مال کے حصول تک" انظار" ہو گااور مہلت دی جائے گی۔

مِيماكدار الله عن وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ﴿ (البقره: ٨٠)

[ اورا گرکوئی ننگدست ( قرضدار ) ہوتواس کاہاتھ کھلنے تک مہلت دینی ہےاورصدق۔ ہی کر دوتویہ تمہارے ق میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔بشرطیکہ تم کو تمجھ ہو۔ ]

اس میں اختلاف ہے کہ اگر کئی کو مفلس قرار دیا گیااور قرض خوا ہوں میں سے کئی نے اپنی کوئی چیز بعیبنہ اس کے پاس پائی تو کیااس چیز میں اس قرض خواہ کے ساتھ دوسر سے قرض خواہ بھی سٹسریک ہوں گے پاپیا پنی ملکیتی چیز کا دوسرول کی بنبیت زیادہ حقدار ہوگا؟

چنانچهائمة ثلاثه کے نزدیک به قرض خواه جس کواپنی چیز بعیبهٔ مدیون کے پاس مل گئی خواه یه چیز مدیون کے پاس عصب کے طریقے سے آئی ہویا عاریة گئی ہویا قرض خواه نے اس کے پاس و دیعت رکھی ہویا مفلس اور مدیون نے اس سے خریدی ہو ہیکن قیمت اور شن ادانه کی ہواان تمام صور تو ل میں صاحب مال قرض خواه دیگر تمام غرماء اور قرض خوا ہول کی بنبیت اس چیسز کا حقد ارہے اور ان کا استدلال صدیث مذکور سے ہے، جس میں تصریح ہے: "فادر ک د جل مالمه بعینه فهو احق به من غیره" کہ صاحب مال قرض خواه دیگر قرض خواه دیگر قرض خواه دیگر قرض خوا ہول سے زیادہ حقد ارہے، کیونکہ بائع کو ثمن ندملنے کی وجہ سے اس بات کا حق ہی جب کہ سے فرخ کردے اور اپنا سامان واپس لے لے۔ (عمدة القاری: ۲/۳۳۸)

حنیه کا استدلال اس سے ہے کہ بیج کی وجہ سے" میسع"بائع کی ملک سے نکل چکی ہے، البتہ بائع کو یہ جو صاص تھا کہ من کے حصول تک" میسع" اپنے پاس روک لے الیکن جب اس نے میسع تسلسے کر کے مشتری کے حوالے کر دی تو اس کا حق میسع سے بالکل ساقط ہوگیا، البت مشتری کے ذمہ"میسع" کا مُن دین کی صورت میں باقی ہے، لہذا بائع عام" غرمائ" قرض خوا ہوں کی طرح متحق دین ہوگا اور" میسع" کے مکل طور پر بائع سے جدا ہوجانے کی وجہ سے وہ اکیلا اس کا حقد ارنہیں ہوگا، بلکہ سب کے ساتھ برابر شریک ہوگا۔ حنیہ کی تائید حضرت علی طالتہ ہوگا۔ وہ اور قرم بن عبد العزیز عنیہ اللہ سے ہوتی ہے:"قال علی د ضی اللہ عند ھو فیھا اسو ق للغر ماء اذا و جدھا بعینه" [حضرت علی طالتہ نے فرمایا: وہ اور قرض خوا و

اس میں برابر میں جب وہ اس کو بعیبہ موجود پائے۔]

"وعن عمر بن عبدالعزیز انه قال: اذا افلس المشتری فهو البائع و الغرماء فیه سواء"
کمشتری کے افلاس کے بعد بائع اور دیگر غرماء سب طلب قرض میں برابر ہول گے۔ (عمدة قاری: ۱۲/۲۳۰)
واضح رہے کہ اس مسئلہ میں دیگر اعادیث و آثار بھی ہیں لیکن وہ صرف تا سید کے درجہ میں ہیں
اوراصل استدلال اصول مسلمہ سے ہے اور وہ ہی کہ عقد بیعے کے تام ہونے کے بعد مبیع فوراً مشتری کی ملکیت میں داخل ہوجاتی ہے اور قبضہ کے بعد اس کے ضمان میں آب باتی ہے، بیسا کہ شہور روایت المنحواج بالمضمان" گذر چکی ہے، لہذا مبیع مشتری کے عام املاک کی طرح ہوگی، جیسے ان میں کوی کو ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ سب ترض خواہ برابر کے شریک ہیں، ایسے ہی" مبیع" میں بھی بائع کو ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ سب برابر کے شریک ہول گے۔ (جمکد فتح المہم: ۱۱/۲۹۹)

صدیث مذکورہ کا جواب حنفیہ کی طرف سے یہ ہے کہ یہ حدیث غصب، و دیعت، عاریت وغیرہ ان صورتوں پرمحمول ہے جہاں مال صاحب مال کی ملک سے نہیں نکلتااور ظاہر ہے کہ جب مال صاحب مال کی ملک سے نکلانہیں تو وہی اس کا حقدار ہے۔

چنانچاس پرقرینه بھی ہے کیونکہ حدیث مذکور میں "فادر کر جل مالہ بعینه" کی تصریح ہے جس کا مدلول حقیقی مغصوب مسروق اوروہ مال ہے جوود یعت، عاریت میں دیا گیا ہو،اسس لئے کہ وہ آدی کی ملک سے نہل آدی کی ملک سے نہل اللہ بخلاف" مبیع" کے کہ وہ مشری کے قبض کرنے کے بعد بائع کی ملک سے نکل جاتی ہے۔ الہذاوہ بعینہ باقی نہیں رہتی ، کیونکہ تبدل" ملک" سے تبدل" میں "ہوجا تا ہے، اہائے این" مبیع "جو مشری کی ملک میں تھی۔ "لان المشی یتغیر بتغیر مشری کی ملک میں تھی۔ "لان المشی یتغیر بتغیر المملک " (عمدۃ القاری: ۱۲/۲۳ مجمد فی المہم نے ۱۲/۲۳ میں آگی ہے۔ المملک " (عمدۃ القاری: ۱۲/۲۳ مجمد فی اللہ کی ملک میں ارشاد ہے: "انه باقی رہی ہے بات کہ ملم کی روایت میں" بیع" کاذ کر صراحۃ آیا ہے، جس میں ارشاد ہے: "انه لصاحبه الذی باعه" کہ وہ چیز ہائع کا حق ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ مفوظ صدیث وہی ہے جسس میں شہری گاذ کر آیا ہے وہ محدثین مضرات کے زدیک متمکم فیہ ہے، چنانچ امام کو ژبی عرب طریق میں "جع" کاذ کر آیا ہے وہ محدثین حضرات کے زدیک متمکم فیہ ہے، چنانچ امام کو ژبی عرب المربی عرب کے متمکم فیہ ہے، چنانچ امام کو ژبی عرب نے جو اللہ فی مات میں کہ جس طریق میں جو کا ذکر آیا ہوں کے خورات کے جو کا خورات کی متمکم فیہ ہے، چنانچ امام کو ژبی عرب کے متملم کی دوری عرب کے خورات کے میں کہ جس طریق میں جو کا ذکر آیا

ہے اس کاراوی ابن ابی عمر اور ہشام مخزومی ہیں۔ ابن ابی عمر کانام محمد بن یحیٰ عدنی ہے اور وہ وضع روایات سے متہم ہے اور ہشام مخزومی کی روایات بھی اضطراب سے خالی نہیں ، لہٰذایہ روایت حنفیہ کے خلاف ہے جت نہیں۔ (نفحات الشقیح: ۲۷/۳)

### مفلس کی رعایت کرنا

﴿٢٧٧﴾ وَعَنْ اَيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اُصِيْبَ رَجُلُ فَقَالَ اَعْهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُلُغُ ذٰلِكَ وَفَاءً دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجُدُتُهُ وَلَيْسَ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدُتُهُ وَلَيْسَ لَكُمْ اللهُ لَلهُ رواه مسلم)

**211ه**: مملم شريف: ٢١/ ٢٠، كتاب المساقاة, باب استحباب الوضع من الدين، مديث نمبر: ١٥٥١\_

توجمه: حضرت ابوسعید ظالمنیهٔ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبقے آیے آج کے عہد میں ایک شخص کو خرید کر دہ مجلول میں نقصان اٹھانا پڑگیا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ مقروض ہوگیا، تو رسول الله طبقے آیے آجے ارسف دفسر مایا: اس پر صدقہ کی رسوقہ کیا۔ (صدقہ کی آمد) اس کے قرضہ کے پورا ہونے کی مقدار کمل نہیں ہوئی، لہٰذا آنحضرت طبقی آئے آئے اس کے قرضہ کے پورا ہونے کی مقدار کمل نہیں ہوئی، لہٰذا آنحضرت طبقی آئے آئے اس کے قرضہ کے پورا ہونے کی مقدار کمل نہیں ہوئی، لہٰذا آنحضرت طبقی آئے آئے اس کے نامی کے منہاد سے لئے ترض خوا ہول سے فرمایا: کہ جس قدر موجود ہے اس کو تو وصول کر لو اور اس کے علاوہ کچھ بھی تمہاد سے لئے نہیں (یعنی باقی معاف کر دو)۔

تشویی: اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ آنحضرت طفیع ایک خص نے ایک خص نے ایک مانہ میں ایک شخص نے ایک پھل دار درخت فریدا، درخت پر لگے ہوئے پھل ابھی اس کے تصرف میں نہیں آئے تھے کہ ہوءا تف آق سے ان پر آفت نازل ہوئی اور وہ سب جھڑ گئے، ادھراس نے اس کی قیمت بھی ادانہیں کی تھی، چنانح پہ جب بیخ والے نے قیمت کا مطالبہ کیا تو اس نے لوگوں سے قرض لے کرقیمت ادائی، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ قرضدار ہوگیا، آنحضرت طفیع اولئے جب اس کی پریٹان عالی دیکھی تو لوگوں کو اس کی طرف

متوجہ کیا کہ وہ صدقہ وخیرات کے ذریعہ ہی اس کی مدد کر دیں تا کہ وہ قرض کے بارسے ہاکا ہوجائے۔ لوگوں نے اس کی مدد کی ہمگران کی مدد بھی اس کے قرض کی ادآ یہ گی کے لئے کافی نہیں ہوسکی ہوگوں کی مدد سے جتنا قرض وہ ادا کرسکتا تھا ادا کر دیا، بقیہ قرض کی ادآ یہ گی سے جب وہ بالکل ہی عا حب نہ ہوگیا تو آنخصر سے طفیع آپنے نے قرض خوا ہوں سے وہ الفاظ ارشاد فر مائے جو صدیث شریف کے آخر میں نقل کئے گئے ہیں۔

چنانچ قرض خواہوں سے آنحضرت طنتے عَادِیْاد کامطلب بیتھا کہ جب اس شخص کاافلاس بالکل ظاہر ہوگیا ہے اوراس کی خمۃ عالی عیاں ہوج کی ہے تواب تمہارے لئے قطعاً مناسبہ سیں ہے کہ تم اسے پریشان کرو، اسے ڈراؤ دھمکاؤیا اسے قیدو بندگی مصیبت میں مبتلا کرو، بلکہ اس صورت میں تم لوگوں پر واجب ہے کہ اسے مہلت دے دو، جب دیکھوکہ اس کے پاس ادائیگی کا کچھ سامان فراہم ہوگیا ہے اس وقت اپنامطالبہ کرنااوراس سے اپناقرض واپس لے لینا، آن نحضرت طنتے عَادِیْم کے ارشاد کا یہ مطلب قطعاً نہیں تھا کہ قرضدار کے ذمہ سے قرض خواہوں کاحق ہی سرے سے ساقط ہوگیا ہے بلکہ جیسا کہ ابھی بتایا گیاا سس سے آنحضرت طابہ تھیں کہ ایک مقصد صرف یہ تھا کہ قرضدار کومہلت مل جائے۔ (مظاہر تی:۲/۵۲۸)

### معاف کرنے کابڑاا جرہے

﴿ ٢٧٧٤} وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلُّ يُنَاينُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ إِذَا آتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَّى اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ مُعْسِرًا تَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَى اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ مُعْسِرًا تَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَى اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ مُعْسِرًا تَجَاوَزُ عَنْهُ لَعَلَى اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ وَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ )

مع اله: بخارى شريف: ١/٣٩٥، كتاب الانبياء، باب: ٥٣، مديث نمبر: ٣٣٦١، مسلم شريف: ٢/١٤. كتاب المساقاة، باب فضل انظار المعسر، حديث نمبر: ٢ ٢٥١ ـ

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلفی علیہ آنے ارشاد فرمایا: ایک شخص لوگوں کو قرضد دیا کرتا تھا اوروہ اپنے غلام سے یہ کہتا تھا کہ جب کہتم محمی تنگدست کے پاس (وصولِ قرض کے لئے) پہنچوتواس سے درگذر کرو،امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے (بھی) درگذرف رمادیں گے، آنحضرت طفیع کے اللہ تعالیٰ نے اس کو معان فرمادیا۔ معاف فرمادیا۔

**تشویچ:** یداین الناس: یعنی *لوگول کو قرض دینا، لین دین کرنا* 

فتاہ: دوسری روایت میں صراحت ہے: ''غلامہ'' یعنی اس نے اپینے غلام کو (جو وصول کرنے،حیاب رکھنے پرمامور ہوگا) یہ ہدایت دی ہوئی تھی۔

معسوا: تنگ دست،غریب،نادار به

تجاوز: درگذر کرنا،تمام قرضه یا بعض حصه به

نعل الله: امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے (بھی) درگذر کا معاملہ فرمائیں، ہمارے گنا ہوں کو معاف فرمادی، چنانچ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمادی، درگذر (بی) کا معاملہ فسسرمایا۔ اس میں درگذر کرنے کی بڑی فسیلت آئی ہے۔

### ايضاً

[٢٧٢] وَعَنْ آبِ قَتَادَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةُ آنَ يُنَجِّيهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّةً اللهُ مَاللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَ (والامسلم)

عواله: مسلم شويف: ١٨/٢ ، كتاب المساقاة ، باب فضل انظار المعسر ، مديث نمبر: ١٥٢٣ .

توجمہ: حضرت ابوقادہ طالتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حسس رت رسول اکرم طالتہ ہے ارثاد فرمایا: جس شخص کو (یہ بات) پندہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مشکلات سے نجات دیواس کو چاہئے کہ وہ تنگدست کو راحت دے، (یعنی سہولت دے) یااس کے ذمہ سے کم کردے۔

تشریع: یوں تو فرض اعمال نفل اعمال سے ستر درجے زیاد ، فضیلت کے مامل ہیں ہسکن بعض ممائل ومعاملات میں نفل اعمال فرض اعمال سے زیاد ، فضیلت رکھتے ہیں ، انہیں میں سے ایک تو تنگدست و مفلس کو اپناحق (مثلاً قرض وغیره) معاف کر دینا ہے کہ بدا گرچہ متحب ہے، کیکن مفلس و تنگدست کو قرض وغیره ادا کرنے میں پہل کر ناسنت قرض وغیرہ ادا کرنے میں پہل کر ناسنت ہے ایکن یدافشل ہے سام کا جو اب دینے سے جو واجب ہے، تیسر سے وقت سے پہلے وضو کر نامتحب ہے لیکن یدافشل ہے وقت شروع ہوجانے کے بعد وضو کرنے سے جو فرض ہے ۔ (فاوی ٹامی زکریا:۱/۲۴۹)

### ايضاً

[244] وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(روالامسلم)

مواله: مسلم شريف: ١٨/٢ ، كتاب المساقاة ، باب فضل انظار المعسى مديث نمير: ١٥٩٣ .

توجمہ: حضرت ابوقادہ طالتہ؛ سے ہی روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم طیفے عاقیم م سے سنا، وہ فرماد ہے تھے: جس شخص نے تنگدست کومہلت دی یااس سے کمی کر دی تواللہ تعب الیٰ اس کو بروز قیامت نجات عطافر مائیں گے۔

تشریح: او پرگذر چی

### مقروض کومهلت دینا

[٢٧٨] وَعَنْ آبِيُ الْيُسَرِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ٱنْظَرَ مُعْسِرًا ٱوْ وَضَعَ عَنْهُ اظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ. (رواه مسلم)

عواله: ممام شريف: ٢/٣١٧، كتاب الزهدى باب حديث جابر الطويل و قصة هل اليسس مديث نمبر:٣٠٠٠١،

توجمہ: حضرت ابویسر طالتہ؛ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم طلتے علیہ آئے ہے۔ سنا، آنحضرت طلتے علیہ ارشاد فرمارہے تھے: جس شخص نے سی شگدست کومہلت دی یااس سے کم کردیا، تواللہ تعالیٰ اس کو (بروز قیامت) اینے (عرش کے ) سایہ میں سایہ عطافر مائیں گے۔

تشریح: اظله: یعنی اس کوروز قیامت کی گرمی سے محفوظیت عطافر مادیں گے، جسس کی ایک ) صورت یہ ہوسکتی ہے کہ عرش کا سایہ عطافر مادیں گے۔

دوسری اعادیث میں اس کے اور بھی فضائل بیان ہوئے ہیں، جس قدر مہلت دی جائے گی وہ صدقہ کے حکم میں ہوگا گویا کہ ہرروز اس قدرصدقہ کیا جاد ہا ہے اور اس پر تواب حاصل ہور ہا ہے، دراصل یہ مسلمان بھائی کے ساتھ حن سلوک پراجرو تواب ہے، البت میں ضروری ہے کہ اظلامی نیت کے ساتھ اور حصول تواب کی نیت کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ضروری ہے۔

# قرض کی ادائیگی بحن وخو بی ہو

[ ٢ ٢ ٢ ] وَعَنَ آبِي رَافِعِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اِسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرًا فَجَاءَ ثُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرًا فَجَاءَ ثُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ الْحَسَنُهُمْ قَضَاءً (روالامسلم)

**حواله: مسلم شریف: ۳۰/۲، کتاب المساقاة**, باب بواز اقتراض الحیوان، مدیث نمر: ۱۲۰۰۔ **حل لفات:** جملًا رباعیًا: یعنی وہ اونٹ جس کے رباعی دانت ظام سر ہو جیکے ہول اور وہ ساتویں سال میں داخل ہوجائے۔

قوجمہ: حضرت ابورافع رشائیڈ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیعی نے ایک جوان اونٹ قرض لیا، پھر آنحضرت طبیعی نے پاس صدقہ کے اونٹ آگئے، پس آنحضرت طبیعی نے ہے ہے ہوان اونٹ قرض لیا، پھر آنحضرت طبیعی نے ہے ہوان اونٹ دے دول، میں نے عرض کیا: میں پاتا نہیں ہول مگر اس نے مجھر کو حکم دیا کہ میں اس شخص کو جوان اونٹ دے دول، میں نے عرض کیا: میں پاتا نہیں ہول مگر اس سے بہتر پارسالہ اونٹ، آنحضرت طبیعی نے ارشاد فر مایا: وہی اس کو دے دو، کیونکہ لوگول میں بہترین شخص وہ ہے جواد اکرنے میں سب سے اچھا ہو۔

تشویی: یمنِ اخلاق ہے کدادائیگی میں احن صورت اختیار کی جائے اور من ادائیگی کی ایک صورت یہ ہے کہ قدرے زائد (بھی) دیا جائے، صاحب حق نے جب آپ کے ساتھ بھلائی، احمان اور سہولت کا معاملہ کیا ہے تولازم ہے کہ بوقت ادائیگی حن اخلاق، بی کے ساتھ ہولڑائی مذہو۔ موال: حمیا جوان کا قرض درست ہے؟

جواب: اس مدیث شریف سے یہ علوم ہوا کہ یہ مباح ہے، چنا نچہ جماہیر علماء کے زد یک یہ مباح ہے اور امام اعظم عملیٰ کے زد یک یہ مدیث منسوخ ہے۔'' مشکوۃ: ۲۳۵'' پر روایت گذر چکی ہے۔'' مشکوۃ: ۲۳۵'' پر روایت گذر چکی ہے۔ 'آ مشکوۃ: ۲۳۵ '' پر روایت گذر چکی ہے۔ 'آ نھی عن بیع الحدیو ان نسیئة الخ'' ہے، آنحضرت طفیع نیوان کے بدلے ادھار سے منع فرمایا ہے۔ ] یہ روایت ننخ کے لئے واضح دلیل ہے۔ البندایہ واقعہ قبل از نہی کا ہے۔

دوسرا جواب: یہ ہے کہ یہ قیمت پرقرض دیا گیاتھا، پھراس قیمت کے برابرایک اونٹ دے دیا گیا،یہ جواب دیاعلامہ اکمل الدین نے 'شرح مثارق' میں۔

فانده: اگر بلاشرط زائد دیا جائے مباح ہے، جب کہ صاحب حق کویہ کلیدةً گمان مذہوکہ زائد ملے گا، و ہ اس سے بالکلیہ خالی الذہن ہو۔

### تقاضا كرتے ہوئے سخت گفتگو كرنا

[ • ٢ ٢ ] و عن آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْلَظُ لَهْ فَهَمَّ آضَابُهْ فَقَالَ دَعُوْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْلَظُ لَهُ فَهَمَّ آضَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَإِنَّ لَهُ فَهَمَّ آضَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَإِنَّا لَهُ فَهَمَّ آضَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّا لَهُ فَعَلَى مِنْ لِصَاحِبِ الْحَقِيمَ مَقَالًا وَاشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعُطُوهُ إِيَّالُهُ قَالُوا لاَ نَجِدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

مواله: بخارى شريف: ١/١ ٣٢، كتاب الاستقراض، باب استقراض الابل، مديث نمبر:٢٣٢٨، مسلم شريف: ٣٠/١، كتاب المساقاة, باب جواز اقتراض الحيوان، مديث نمبر:١٦٠١ مديث نمبر: ٢٣٢٨،

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ طالنیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول ا کرم طلنیے علیے م

پر (قرضه کا) تقاضه کیا تقاضه میں گئی گئی ۔ تو آنحضرت طلطے عَیْم کے اصحاب رضی کیٹی نے ارادہ کیا (جواب دسے یا سزاد سینے کا) آنحضرت طلطے علیہ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ اس کو جھوڑ دو، کیونکہ حقدار کے لئے بات کہنے کا حق ہے اور تم اس کے لئے ایک اونٹ خریدلو اور وہ اس کو دے دو، اصحاب رضی کا تنظیم نے عرض کیا: کہ ہم نہیں پاتے مگر اس کے اونٹ کی عمر سے زیادہ عمر کا، آنحضرت طلطے علیہ نے ارشاد فر مایا: اس کو خریدلو اور وہ کی اس کے اونٹ کی عمر سے زیادہ عمر کا، آنحضرت طلطے علیہ نے ارشاد فر مایا: اس کو خریدلو اور وہ کی اس کے اونٹ کی عمر سے زیادہ عمر کا، آنحضرت طلطے علیہ کے ارشاد فر مایا: اس کو خریدلو اور وہ کی ان کا کہ منہ ہم ہم دوشخص ہے جوتم میں ادا کرنے میں بہتر ہو۔

تشریع: آنحضرت طینے عَلیم اللہ قرض کا تقاضہ کرنے والا اور پھر تقاضا میں سخت کلای کرنے والا کوئی کافرر ہا ہوگا، خواہ وہ یہودی ہویا کوئی اور اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ شاید کوئی اجد گئوار ود یہاتی ہوگا، جو بس نبوت اور مقام نبوت کے آداب سے مطلقاً بے بہرہ تھا، جسے یہ سلیقہ بھی نہیں تھا کہ کس سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اس کے برعکس سرکار دوعالم طینے عاد ہے۔ اس کی باتوں کو جس عالی ظرفی اور خوش اخلاقی کے ساتھ برداشت کیاوہ صرف نبوت ہی کا خاصہ ہوسکتا ہے۔

فان لصاحب الحق مقالاً: جس كاحق ہے اسے كہنے كااختيار ہے، اسكے بارہ ميں ابن ملك ميرات الله عن الله عن الله عن الر ميں ابن ملك ميراد الله عن الركتی تخص كاكسی پر قرض ہواور وہ قرضدارا دائيگی قرض ميں تاخير كرے تو قرض خواہ كويد تى بہنچتا ہے كہ اس سے تن كے ساتھ تقاضه كرے، اس پر اظہار ناراضك كى حرے اور اگروہ بھر بھی قرض ادانه كرے تو حاكم وعد الت كى طرف رجوع كرے ۔

دوسری چیزاس مدیث شریف کے اندریہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضوراقدس طلنے عَلَیْم نے خرید کردیااوراس سے پہلے مدیث کے اندر کہ آنجسزت طلنے عَلَیْم نے اللہ مدقد کے اندر سے دیا۔ جواب یہ ہے کہ تحقین صدقہ سے خرید کراہل صدقہ میں سے اونٹ دیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت خرید کردیا، بھراہل صدقہ میں سے اس کا بدلہ دیا۔

### قرضه ميس بلاوجه تاخير كرنا

[ ۲۷۸۱ ] وَعَنْكُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلُمٌ فَإِذَا أُتُبِعَ اَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيِّ فَلْيَتْبَعُ لَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلُمٌ فَإِذَا أُتُبِعَ اَحَدُ كُمْ عَلَى مَلِيِّ فَلْيَتْبَعُ لَمُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالعیٰ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالعیٰ اللہ سے ارشاد فرمایا: مالدارکاٹال مٹول کرنا ظلم ہے،اگرکوئی غنی کے حوالہ کیا جائے واس (حوالہ) کو قبول کرلیا جائے۔

تشریح: مطل الغنی ظلم: اضافت اگرفاعل کی طرف ہے تو مطلب ہے کہ مالدار کو چاہئے وہ کسی سے ٹال مٹول نہ کرے ۔ اور اگراضافت مفعول کی طرف ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مالدر کا قسرض وغیر کسی کے ذمہ ہے تو مالدار مجھ کراس کو ٹال مٹول نہ کرنا چاہئے ۔

آ گے آنحضرت طلنے علیے ارشاد فرمایا: "فاذااتبع احد کم علی ملی فلیة بع"ال سے حوالہ کا جواز اور ثبوت ہوا، اب اس کے اندراختا ف ہے کہ پتبع کے اندرامراسخابی ہے یاوجو بی ؟

ابوثور، ابن جریر طبری، ظاہم سریہ کے نزدیک وجوب کے لئے ہے، اور جمہور کے نزدیک اسخباب کے لئے ہے۔ اور جمہور کے نزدیک اسخباب کے لئے ہے۔

اب اس مئلہ کے اندراختلاف ہے کہ مختال اور محتال علیہ میں سے کئی کی رضاء بھی شرط ہے، یا نہیں؟

امام صاحب کے نزدیک دونوں کی رضا شرط ہے، حضرت امام احمد عنہ ہے نزدیک کی کی رضا شرط ہے، حضرت امام احمد عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ ا

### سفارش کرنے پر قرض معاف کرنا

﴿٢٤٨٢} وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ تَقَاطٰى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ تَقَاطٰى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللهُ ا

وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَحَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ جُرَتِهِ وَنَادَى كَعَب بَنَ مَالِكٍ قَالَ يَا كَعُب! قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ لَشَه! الله! فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعُبٌ قَلْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ الله! قَالَ ثُمْ فَاقْضِه . (مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ)

مواله: بخارى شريف: ١/ ٢٤/، كتاب الصلوة، بابر فع الصوت فى المسجد، مديث نمبر: ٣٦٣، مسلم شريف: ٢/٢١ ، كتاب المساقاة، باب استجاب الوضع من الدين، حديث نمبر: ٥٥٨\_

تشویج: اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر مقروض اور مدیون مسجد میں ہے تواس پر تقاضہ کرنااور اس سے مطالبہ کرنادرست ہے،امام بخاری عمشیہ نے بھی اس واقعہ سے اس امر کو ثابت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔

آ نحضرت طشے عَلَیْم نے دونوں کے درمیان ننازع کوختم کرنے کی عرض سے پیتجویز فرمائی کہ صاحب حق اینانصف حق ساقط کر دے ،معاف کر دے ۔

دریهاصل آنحضرت طینے علیہ کی تجویز اور سفارش تھی، حکم شرعی نہ تھا، صاحب حق نے جب اس کومنظور کرلیا تو آنحضرت طینے علیہ آئے دوسرے فریات سے فرمایا: "قیم فاقضه" (اب) کھڑا ہو، اورادائیگی کر۔

آ نحضرت طینے علیہ نے مقروض صحابی طالغیٰ کے حالات اور کلام و گفتگو سے یہ اندازہ لگاتے ہوئے یہ سفارش کی ہوگی۔

سجف: بكسر السين و سكون الجيم و فتحها و جاء ككتاب و سحاب بمعنى الستريعني جو پرده مكان كرروازه پرره تا بعض مرتبه وه دواجزاء والا پرده موتا ہے۔

## مقروض كى نماز جنازه

﴿ ٢٤٨٣ } وَعَنَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنِي بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنِي بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُنِي بِجَنَازَةٍ أُخْرى فَقَالَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهَا قَالُوا ثَلَاثَة دَنَانِيْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا قَالُوا ثَلَاثَة دَنَانِيْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا قَالُوا ثَلَاثَة وَنَالِيْرَ فَالَ هَلَى عَلَيْهِا عَلَى عَلَيْهِا عَلَيْهِ وَعَنَى قَالُوا ثَلَاثَة دَنَانِيْرَ قَالَ هَلَ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثُلُاثَة دَنَانِيْرَ قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلُ مَا عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ اللهِ وَعَلَى مَلْ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ اللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ فَالْ اللهِ وَعَلَى مَلْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى مَلْ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَا عَلَى اللهُ وَعَلَى مَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَعَلَى مَلْ عَلَى اللهُ وَعَلَى مَلْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَعَلَى مَلْ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَلْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّه عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه المُعْلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه المَعْلَى اللّه عَلَى الله المُعْلَى اللّه المُعْلَى اللّه المُعْلَى اللّه المُعْلَى اللّه المُعْلَى المُعْلَى اللّه المُعْلَى اللّه المُعْلَى الله المُعْلِي الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى الله المُعْلَى ا

**حواله:** بخارى شريف: ١/٥٠٥م، كتاب الحوالة, باب اذا احال دين الميت على رجل جاز, حديث نمبر: ٢٢٣٣م.

توجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع طالعیہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رسول اکرم طالعی علیہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ فی الوقت ہی ایک جنازہ لایا گیا، صحابہ کرام رشی اللہ کے باس بیٹھے ہوئے تھے کہ فی الوقت ہی ایک جنازہ لایا گیا، صحابہ کرام رشی اللہ کی نماز پڑھاد یکئے، پس آنحضرت طالعی علیہ کے دریافت فرمایا: کیا اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ کرام رشی اللہ کی نماز جسنازہ پڑھادی، پھر دوسرا جسنازہ لایا گیا، آنحضرت طالعی علیہ نے دریافت فسرمایا: کیا اس پر قسرضہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ کی نماز جسنازہ بیا، آنحضرت طالعی علیہ نے دریافت فسرمایا: کوئی شی چھوڑی ہے؟ (جس سے کہ قرضہ ادا ہوجائے) صحابہ کرام رشی اللہ کی نماز جس کے قرضہ ادا کوئی شی چھوڑی ہے؟ (جس سے کہ قرضہ ادا ہوجائے) صحابہ کرام رشی اللہ کی نماز کی نماز کی محابہ کرام رشی اللہ کی نماز کی نماز کی نماز کے مرت طالعی کی نماز کے نمار کی نماز کے دریافت فرمایا: کیا دیا دیا دیا دیا ہوجائے کے اس کی نماز کے دریافت فرمایا: کوئی شی جھوڑی ہے۔ اس کی نماز کی نماز کے دریافت فرمایا: کوئی شی جھوڑی ہے۔ اس کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی سے کہ نماز کی نماز کے دریافت فرمایا: کوئی شی بھوڑی ہے۔ اس کی نماز کے نماز کی نماز ک

جنازه پڑھادی، پھر تیسرا جنازه لایا گیا، آنحضرت طنتی آنے دریافت فرمایا: کیااس پر قرضہ ہے؟ صحابہ کرام رضی کینئی نے عرض کیا: تین دینار، آنحضرت طنتی آنے دریافت فرمایا: کیا کوئی شی ترک کی ہے؟ صحابہ کرام رضی کینئی نے عرض کیا: نہیں۔ آنحضرت طنتی آنے ارشاد فرمایا: تم لوگ (ہی) اپنے ساتھی کی نماز پڑھاو، حضرت ابوقاده و ڈائی تھے نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ان کی نماز جنازه پڑھادیں اور ان کا قرضہ میرے ذمہ ہے، پس آنحضرت طائع کی نماز جنازه پڑھائی۔

تشویع: ہوسکتا ہے کہ مینوں جناز ہے ایک ہی دن اور ایک ہی مجلس میں لائے گئے ہوں اور یہ جی ممکن ہے کہ الگ الگ دن اور الگ الگ مجلس میں یہ جناز ہے لائے گئے ہوں ۔

دوسرے شخص پر جوقرض تھااس کی مقداران ہی تین دینار کے برابررہی ہوگی، جووہ چھوڑ کرمرا تھا، اس لئے جب آنخضرت طشے آئے ہے کہ علوم ہوگیا کہ اس شخص پر جتنا قرض ہے اس کی ادائیگ کے بقدر اثاثہ چھوڑ کرمرا ہے تو آنخضرت طشے آئے ہے ہے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھ کی ۔ تیسرا چونکہ اپنے فرض کی ادائیگ کے بقدر مال چھوڑ کرنہیں مراتھا، اس لئے آنخضرت طشے آئے ہے۔ انکار کردیا، اس انکار کی وجہ یا تو یتھی کہ اس سے لوگول کو عبرت عاصل ہواوروہ قسرض سے پر ہیز کریں اورا گربید بدر جو بجوری قرض لیں بھی تو اس کی ادائیس تاخیر وتقصیر سے بازر ہیں، یا پھر آنخضرت طشے آئے آئے اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کے ایئے دعا کروں اور دعا قبول یہ ہوکیونکہ اس پرلوگول کاحق تھا، جس سے بری الذمہ ہوئے بغیر وہ مرگیا تھا۔

اں تیسرے جنازہ کی نماز نہ پڑھتے۔

لیکن حضرت امام ابوصنیفہ عین پر ماتے ہیں کہ فلس میت کی طرف سے تفالت صحیح نہیں ہے، کیونکہ فلس میت کی طرف سے تفالت دراصل دین ساقط کی تفالت ہے، اوریہ بالکل صاف مسئلہ ہے کہ دین ساقط کی تفالت ہے، اوریہ بالکل صاف مسئلہ ہے کہ دین ساقط کی تفالت باطل ہے۔

اب رہی یہ بات کہ حضرت ابوقادہ و رہائینے نے میت کی طرف سے اس کے قرض کی تفالت کی اور آنکو میں ہوتا کہ ہوگی ہو گائی کے تخر سے البوقادہ و رہائی کے گئی کا تفالت کو تکیم کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھ کی ہو گا اس کے بارہ میں امام ابوطنیفہ عمین کہ حدیث شریف کے الفاظ سے صرف ہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضر سے ابوقادہ و اللی کی نہیں کی دندگی ہی میں اس کی طرف سے تفالت کر لی ہوگی ،اس موقع پر توانہوں نے صرف آنکو کے سامنے اس بات کا قراروا ظہار کیا کہ میں اس کی موقع پر توانہوں نے صرف آنکو کی میں اس کے قرض کاذ مہدار ہوں، چنانچی آنکو سے مانے اس کے قرض کاذ مہدار ہوں، چنانچی آنکو سے مانے اس کے قرض کاذ مہدار ہوں، چنانچی آنکو سے مانے اس کے قرض کاذ مہدار ہوں، چنانچی آنکو کے سامنے اس اقرار واظہار پر نماز جنازہ پڑھی۔

اس کےعلاوہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ابوقیادہ طالتین نے اس وقت میت کی طرف سے کفالت نہیں کی تھی بلکہ از راوا حیان وتبرع پیوعدہ کیا تھا کہ میں اس کا قرض ادا کر دول گا۔

# ادائگی قرض کی نیت

٢٧٨٣} وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آخَذَ آمُوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ آدَا عَا آدَى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ آخَذَى يُرِيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَ (رواه البخاري)

عواله: بخارى شريف: ١/١ ٣٢، كتاب الاستقراض، باب من اخذ اموال الناس يريد اداءها، حديث نمبر: ٢٣٣٩،

توجمہ: حضرت ابوہریرہ رظافیہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلقی آئے ارثاد فرمایا: جس شخص نے لوگول کے اموال (بطور قرض) لئے ہول کہ وہ ان کی ادائی کا رادہ کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ

اس کی طرف سے ادا کردیں گے، اور جس شخص نے ان اموال قرض کو ضائع کرنے کا قصد کیا تواللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اربعی اور ائیگی میں اس کی اعانت نہیں فر مائے گا۔)

تشویع: مقصد بیان یہ ہے کہ قرض لیا تھا شدید ماجت کے وقت اور نیت ادائیگی کی تھی خیانت کی نیت بھی تواب منجانب الله قرضہ کی ادائیگی میں اعانت ہوگی، اور الله تعبالیٰ اسباب ادائیگی بی بالنسرور فرمادیں گے، کیونکہ جب اس کی نیت بہر صورت ادا کرنے کی ہے تو یقیناً وہ اس کے لئے کوشش بھی جاری رکھے گا، الله تعالیٰ اس کی اعانت فرمادیں گے، برکت ہوگی اور ان شاء الله تعالیٰ ادائیگی ہوگی۔ اور اگرکوئی شخص قسر ضربی ادائیگی میں لگار ہا اور کوشش کرتار ہا، لیکن ادائه کرسکا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق آخر سے میں صاحب حق کو راضی کرلیں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت ادائی صور سے ہے۔

### حقوق العباد كاحكم

[ ٢ ٢ ٢ ] وَ عَنْ آبِهُ قَتَادَةً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدُبِرٍ رَسُولَ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدُبِرٍ يُكَوِّرُ اللهُ عَتِى خَطَايَاى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ! فَلَيْ اللهُ عَنِي خَطَايَاى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ! فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ! وَلَا اللَّهُ يَكَالِكُ قَالَ جِبْرِيلُ (رواه مسلم) فَلَبَّا آذَبَرُ نَادَاهُ فَقَالَ: نَعَمُ! إلَّا اللَّهُ يَنَ كَذَالِكُ قَالَ جِبْرِيلُ (رواه مسلم)

عواله: مممشريف: ٢/١٣٥، كتاب الامارة, باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه الاالدين, حديث نمبر: ١٨٨٥ و

 تشویع: اس مدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑاسخت او کھن ہے،اللہ تعالیٰ اپنے حقوق یعنی عبادات وطاعات میں کو تا ہی اور گناہ ومعصیت کو تو معاف کر دیتا ہے، مگر بندول کے حقوق یعنی قرض وغیرہ کو معاف نہیں کرتا، نیز اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت جبرئیل علسیہ السلام آنحضرت طیفے علیہ تک اللہ تعالیٰ کاصرف وہی پیغام نہیں پہنچاتے تھے جوقر آن کریم کی شکل میں سامنے ہے بلکداس کے علاوہ بھی دیگر ہدایات واحکام پہنچاتے دہتے تھے۔

#### ايضأ

[٢٧٨٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبِ اللَّا اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبِ اللَّا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

**حواله: مسلم شريف: ۱۳۵/۲) كتاب الاماة ، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه الا الدين ،** حديث نمبر: ۱۸۸۲ \_

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ آنے ارشاد فرمایا: شہید کے تمام گناہ معاف کرد شیے جائیں گے مگر قرضه اس کے ذمہ باقی رہے گا۔

تشویع: "دین سے مراد حقوق العبادیں، جس کا مطلب یہ ہے کئی شخص پر بندہ کا کوئی حق ہو یعنی خواہ اس کے ذمہ تصی کا مال ہویا اس نے سی کانا حق خون کیا ہو، یا کسی کی آبروریزی کی ہو، یا کسی کو برا کہا ہو، یا کسی کی فیلیت کی ہوتوا گرو شخص شہید بھی ہوجائے تب بھی یہ چیزیں معاف نہیں کی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندول کے حقوق کسی حال میں معاف نہیں کرتا۔

لیکن ابن ملک عمینی کہتے ہیں کہ بعض علماء کایہ قول ہے کہ اس حسد بیث سشریف کا تعلق "شہدداء بر" یعنی بری جنگ میں شہدید ہونے والول سے ہے بحری جنگ میں شہدید ہونے والے اس سے متثنی ہیں، کیونکہ ابن ماجہ شریف نے حضرت ابوا مامہ رضائی ہیں گی یہ مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیع آجے نے فرمایا: کہ بحری جنگ میں شہدید ہونے والول کے تمام گناہ تی

کہ دین (یعنی حقوق العباد ) بھی بخشے جاتے ہیں ۔

### ايضاً

[ ٢ ٨ ٨ ] وَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ السَّيْنُ فَيَسَأَلُ هَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ السَّيْنُ فَيَسَأَلُ هَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَضَاءُ لا وَمَنْ تَرَكَ مَا لا فَهُو اللهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَضَاءُ لا وَمَنْ تَرَكَ مَا لا فَهُو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىٰ قَضَاءُ لا وَمَنْ تَرَكَ مَا لا فَهُو اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ فَضَاءُ لا وَمَنْ تَرَكَ مَا لا فَهُو اللهُ وَمَنْ تَرَكَ مَا لا فَهُو اللهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَل

مواله: بخارى شريف: ۱/۳۰۸، كتاب الكفالة, باب جوارا بى بكر الصديق مديث نمبر: ۲۲۳۳، مسلم شريف: ۳۵/۲، كتاب الفرائض فصل في اداء الدين قبل الوصية ، حديث نمبر: ۹ ۱ ۲ ۱ ـ

توجمه: حضرت ابوہریہ وٹالٹیڈ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیم کی خدمت میں اس شخص کا جنازہ لایا جاتا کہ جس پر قرضہ ہوتا تو آنحضرت طلنے علیم دریافت فرماتے کیا اس شخص نے اپنے قرضہ کی ادائیگ کے لئے کچھ چھوڑا ہے؟ پس اگر بیان کیا جاتا کہ اس شخص نے قرضہ کی ادائیگ کے لئے کچھ چھوڑا ہے تو نماز پڑھادیتے ،وریزآ نحضرت طلنے علیم ملمانوں سے فرمادیت کہ لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھو، بھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے فتو حاست کھول دیں تو آنحضرت طلنے علیم اللہ ایمان کے لئے ان کے نفوس سے زیادہ حق رکھتا (برائے خطبہ) قیام فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا: میں اہل ایمان کے لئے ان کے نفوس سے زیادہ حق رکھتا ہوں، پس اہل ایمان میں سے جوشخص وفات پا جائے اور اس نے قرضہ (اپنے ذمہ) چھوڑا ہو (اور اس کے پاس مال بنہ ہو) تو اس کے قرضہ کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جس شخص نے مال چھوڑا ہو وہ اس کے ورثاء کے لئے ہے۔

تشریح: میں (دین ودنیا کے تمام امور میں) مسلمانوں پران کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں ۔ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سلمانوں پر واجب ہے کہ وہ آنحضرت طلنے علیج آنے کو اپنی جانوں سے زیادہ

عزیز ونجبوب رکھیں، آنحضرت <u>طلنی عاق</u>م کے حکم اور آنحضرت <u>طلنی عاق</u>م کی خواہش کو اسپے نفس کے حکم اور ایسے نفس کی خواہش پرمقدم کھیں،آنحضرت طاننے علیہ کے حق کواپنی جانوں کے حق سے مقدم جانیں اور ان کے قلوب اپنی جانول کی شفقت و مجت سے زیادہ آنحضرت طلبے عاقبے کی شفقت و مجت سے لبریز ہول، اسی طرح آنحضرت طلفی طاح کی شان رحمت بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذات پر جتناشفیق ومہر بان ہو سكتا ہے، آنحضرت طشاعلة ماس كے حق ميں اس سے كہيں زياد شفيق ومهربان ميں، ايك مسلمان كي جان، اس کی عربت وآبرواوراس کا دین آنحضرت طانس علام کو جتنا زیاد ه عزیز ومحبوب ہے اتنا خو د اس کو نہیں ہے، چنانچ مسلمانول پریہ آنحضرت ملتے ایم کی بے پناہ شفقت ہی کا پرتو ہے کہ جب الله تعالیٰ نے فتو مات جنگ میں حاصل ہونے والی غنیمت کے ذریعہ آنحضرت طلنے عادیم پر مال وزر کے دروازے کھول د ہیئے تو آنحضرت طبیع کا بہ ہر گزگوارا نہیں ہوا کہاس مال وزرکوصر ف اپنی ہی ذات تک محیدود رکھیں، بلکہ آنحضرت پیلٹینیا نے خود توسختی وتنگدشی کی سابقہ حالت پر ہی فناعت کی اور سارا مال وزر مسلما نول ہی کے لئے وقف رکھا،اس لئے آنحضرت طلنے علیم نے اعلان فرمایا: کہ اب جبکہ خدانے مال وزرکےخزانےمیر ہےتصرف میں دے دیئے ہیں تو میں اس بات کازیاد ہ حقدار ہوں کہ سلمانوں کی مالی عنت وآبرو کا تحفظ کرول الہٰذامسلما نول کے قرض کی ادائیگی کا میں خود ذمید دارہوں کہا گرکو ئی مسلمان اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوگیا ہے کہ اس پر قرض ہے اور وہ قرض کی ادائیگ کے بقدر مال نہیں چھوڑ گیاہے تواس کا قرض میں ادا کروں گا۔

بعض حضرات تویہ فرماتے تھے کہ آنحضرت طلطے علیہ مردول کے قرض کی ادائیگی بیت المال سے نسب حضرمایا کرتے تھے اور بھی بات زیادہ قرین قیاس ہے، لیکن بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آنحضرت طلطے علیہ ان کا قرض اپنے مال میں سے ادا کرتے تھے۔

اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مردول کی طسرف سے قسرض کی یہ ادائے گی آ آنحضرت طفع علیہ پرواجب تھی اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ ان کا قرض ادا کرنا آنحضرت طفع علیہ پر واجب نہیں تھا، بلکہ آنحضرت طفع علیہ تبرعاً یعنی از راوِ احمان و شفقت ان کے قسرض کی ادائیگی فسرماتے تھے۔

# ﴿الفصل الثاني

# مفلس کے لئے آنحضرت طلنے عادم کاحکم

﴿٢٧٨﴾ وَعَنْ آبِاهُ رَبِي خَلْرَةَ الزُّرَقِ قَالَ جِئْنَا آبَاهُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي صَاحِبٍ لَّنَا قَلُ آفُلَسَ فَقَالَ هٰذَا الَّذِي قَطَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي صَاحِبُ الْبَتَاعِ آحَقُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ آوُ آفُلَسَ فَصَاحِبُ الْبَتَاعِ آحَقُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ آوُ آفُلَسَ فَصَاحِبُ الْبَتَاعِ آحَقُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ آوُ آفُلَسَ فَصَاحِبُ الْبَتَاعِ آحَقُ الرَّبِي مَاجَة)

**حواله:** مسند شافعى: كتاب البيوع, باب التفليس, ابن ماجه: • 2 1 , ابو اب الاحكام, باب من وجد؟؟؟ حديث نمبر: • ٢٣٦٠\_

نوجمہ: حضرت ابوخلدہ زرقی عب بیان کیا کہ ہم حضرت و اللہ ہے؛ کی خدمت میں عاضر ہوئے، اپنے ایک ساتھی کے سلسلہ میں کہ وہ مفلس ہوگیا تھا، پس حضرت ابوہریرہ و اللہ ہوئے نے فرمایا: (میں جوتم سے بیان کر مہاہوں) یہ وہ امر ہے کہ جس کو (اس طرح کے) معاملہ میں رسول اللہ و اللہ علیہ فرمایا، جوتم سے بیان کر مہاہوں) یہ وہ امر ہے کہ جس کو (اس طرح کے) معاملہ میں رسول اللہ و اللہ علیہ فرمایا، جوتن میں مرجائے یا غریب و مفلس ہوجائے تو صاحب متاع زیادہ حقد ارہے اپنے سامان کو لینے کا، اگر وہ اپنامال بعیبہ (اس مقروض کے یاس) موجود یائے۔

**قشریج:** اس روایت میں جوضمون ہے وہ ماقبل میں مکل گذر چکا ہے۔

# مقروض کی روح معلق رہتی ہے

{ ٢ ٨٩ } وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُوْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقُطَى عَنْهُ . (رواة الشافعي واحمد والترمذي وابن ماجة والدارجي)

عواله: مسند شافعی: کتاب الجنائز, باب القول عند دفن المیت, مسند احمد: ۲/۳۰، حدیث نمبر: ۷۲۵ و ترمذی شریف: ۱/۲ و ۲، ابوب الجنائز, باب ماجاء ان نفس المقرض معلقة بدینه, حدیث نمبر: ۸۵۰ ا ما ابن ماجه شریف: ۲/۳۵ ا ما ابواب الصدقات, باب من ادان دینالم ینو قضاع قم حدیث نمبر: ۱ ۳۵۸ دارمی: ۲/۳۰۰ ما جاء فی ۹۹۹ فی الدین، حدیث نمبر: ۱ ۲۵۹ د

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ ہے دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالتہ ہے کہ حضرت رسول اکرم طالتہ عائم ہے ارسٹ دفسر مایا: مومن کانفس معلق رہتا ہے اس کے ذمہ قرض کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اس کے ذمہ سے ادا کیا جائے۔

تشریع: بعض علماء یہ فسرماتے ہیں کہ جوت رض اپنی ادائیگ کے وقت تک موئن کی روح کو جنت اور بہندگان صالحین میں داخل ہونے سے روکت ہے وہ قرض وہ ہے جو بلا ضرورت واقعی مال وزر کی صورت میں کئی سے لیا گیا ہو، اور مال وزروا ہیات اور فضول کا موں میں خرج کیا گیا ہو اور اسے اسراف کے طور پرلٹایا گیا ہو، ہال جس شخص نے اپنی واقعی ضرورت کے لئے مثلاً حق واجبہ کی تحمیل یا کئی کے مالی مطالبہ کی ادآ سے گا کہ تقدر رو بسیہ یا مال قرض لیا ہو اور پھر قرضداراس کو ادا کی تحمیل یا کئی کے مالی مطالبہ کی ادآ سے کہا وہ اس کو جنت اور بہندگان صالحین کی جماعت میں داخل ہونے کے سے ان سے اللہ ہمیں روکے گا مگر ایسے قرض اس کو جنت اور بہندگان صالحین کی جماعت میں داخل ہونے سے ان سے اللہ ہمیں روکے گا مگر ایسے قرض کے بارہ میں سلطان وقت یعنی عالم (یا قرضدار کے تعلقین میں سے منتظیع لوگوں) کا بیا خلاقی فریف ہے کہا تی گا تی اس کا قرض ادا کردیں اورا گرکوئی بھی اس کا قرض ادا کہ میں کرے گا تا کہ وہ اس

"نفس المومن" سے مراد روح ہے اور "معلقة" کے علمہاء نے تین مطلب بیان فسرمائے ہیں:

- (۱)....اس کی روح جنت کے اندر نہیں پہنچی ۔
  - (۲)....معذب رہتاہے۔
- (۳).....صالحین کے زمرہ کے اندرنہیں پہنچتا ہے۔

### مقروض بروز قیامت کیا شکایت کرے گا؟

[ ٢ ٩٠] و عن البَرَاءِ بَنِ عَازِبِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ السَّيْنِ مَاسُورٌ بِدَيْنِهِ يَشُكُو اللهِ صَتَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوى اَنَّ مُعَاذًا كَفُو اللهِ يَسُكُو اللهِ يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي دَيْنِهِ حَتَّى قَامَ مُعَاذً بِغَيْرِ شَيْعٍ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الْاصُولِ اللهِ فَامَ مُعَاذً بِغَيْرِ شَيْعٍ مُرْسَلٌ هٰذَا لَهُ الْمَسَالِيْحِ وَلَمْ اَجِدُهُ فِي الْاصُولِ اللهِ فَاللهُ عَنْهُ شَابًا مُرْسَلٌ هٰذَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُ لِي كُلِّمَ غُرَمَاءً هُ فَلُو تَرَكُوا عَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَةُ لِيكُلِّمَ غُرَمَاءً هُ فَلُو تَرَكُوا اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَةُ لِيكُلِّمَ غُرَمَاءً هُ فَلُو تَرَكُوا لِنَهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَةُ لِيكُلِّمَ غُرَمَاءً هُ فَلُو تَرَكُوا لِمُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَةُ لِيكُلِّمَ غُرَمَاءً هُ فَلُو تَرَكُوا لِمُ لَي اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَةُ لِيكُلِّمَ غُرَمَاءً هُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لَهُ مُ مَالَةً حَتَّى قَامَ مُعَاذُ بِغَيْرِ شَيْعٍ . رواه سَعِيل فَي سَنّه مرسلاً.

 میں کہ میں نے اس روایت کو اصول (یعنی صحاحِ سة وغیر وکتب) میں موجو دنہیں پائی، البت المنتی میں مذکورہے۔ اور حضرت عبدالرحمن بن کعب بن ما لک وٹالٹیڈ نے نقسل کیا کہ حضرت معاذ وٹالٹیڈ ایک نوجوان تی آ دمی تھے اور ووکوئی شی چھوڑتے نہیں تھے (جو چیسے زبھی ہوتی اس کو صدق کر دیسے) برابر قرضہ لیتے رہتے (اور اس قدر مقروض ہوسے) یبال تک کدان کا تمام مال قسرضہ میں گھرگیا، چنا نچہ حضرت معاذ وٹالٹیڈ حضرت بنی کریم ملت میں خاص نے اور انہول نے آئے خضرت معاذ وٹالٹیڈ کی خدمت میں ماضر ہوسے اور انہول نے آئے خضرت معاذ وٹالٹیڈ کی تاکہ آئے خضرت ملت میں ماضر ہوسے اور انہول نے خصرت معاذ وٹالٹیڈ کی تاکہ آئے خضرت میں گھرگیا، پنا کے قرض خوا ہول سے بات چیت حضرت معاذ وٹالٹیڈ کی قرضہ چھوڑتے تو آئے خضرت مطت کی وجہ سے حضرت معاذ وٹالٹیڈ کا قرضہ چھوڑتے ۔ (جب ان قرض خوا ہوں کا مطالبہ قائم رہا) تو آئے خضرت مطت علی کہاں کہ حضرت معاذ وٹالٹیڈ بغیر کئی نے اس کے تمام مال کو فروخت کر دیا (تاکہ قرضہ ادا ہو جائے) یبال تک کہ حضرت معاذ وٹالٹیڈ بغیر کئی جیزے کھڑے ہوئے۔ اپنی من مرسلا نقل کیا ہے۔ )۔

تشریع: یشکو الی ربه الوحدة یوم القیامة: [اییخ پروردگارسے ابنی تنهائی کی شکایت کریگا۔] کامطلب یہ ہے کہ جب الشخص کو نہ تو جنت میں داخسل ہونے کی اجازے سلے گی اور نہ نیک بخت لوگوں کی صحبت میں اسے جانے دیا جائے گا اور اس طرح جب وہ یہ دیکھے گا کہ تمسام ہی نیک بخت لوگ تو جنت میں جارہے بیں اور میں ایس بدبخت ہوں کہ ان کی رف قت وصحبت کی سعاد سے بھی محروم ہوں، نیز اسے کوئی ایسا سفارشی بھی نظر نہیں آئے گا جواسے اس قید تنہائی سعاد سے بھی محروم ہوں، نیز اسے کوئی ایسا سفارشی بھی نظر نہیں آئے گا جواسے اس قید تنہائی سعاد خیاست دلائے تو وہ اپنی تنہائی اور اس قید کی وحثت سے مضطرب ہوکر بارگاہ خداوندی میں شکوہ کرے گا، چیا نے جیٹا کارانہ پاجائے گا، بایں طور کہ یا تو وہ اس قسر ش کے عوض میں اپنی نیکیاں قرض خوا ہوں کو دیدے ، یا قرض خوا ہوں کے گنا ہوں کو ان کے قرض کے عوض اسپینا او پر لاد ہے، یا اللہ تعالیٰ اسپینا فی میں رہے گا، گویا یہ تنہائی بھی اس کے لئے ایک عذاب کے درجہ کی چیز ہوگی جس سے وہ سخت رنج واذ یہ محول کرے گا۔

ایک روایت میں یول منقول ہے کہ قرض دارا پنے قرض کی وجہ سے اپنی قبر میں قید کیا جائے گا

اور پھروہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قید تنہائی کاشکوہ کریگا۔

"اصول" ان كت ابول كو كہتے ہيں جن ميں مديثيں سند كے ساتھ نقل كى گئى ہيں۔
"منتقى" ابن تيمى عمل عمل كالم كالم م البخدام شكوة كے مؤلف روايت كے الفاظ "لم اجد الله"
ك ذريعه يه بتانا چاہتے ہيں كه مصابيح كے مصنف نے يه روايت "وروى ان معاذا كان الله" جن الفاظ ميں نقل كى م النا فاظ كے ساتھ يه روايت مجھے اصول كى كتابوں ميں نہسيں ملى ہے، بلكه يه روايت منتقىٰ ميں منقول ہے اورو و بھى ان الفاظ ميں "و عن عبد الرحمن الله"

علامہ طبی عب یہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ منتقیٰ کے ہیں اوران کو یہاں مؤلف مشکوۃ نے اس لئے نقل کیا ہے تا کہ یہ علوم ہوجائے کہ یہ صدیث اگر چہ اصول کی ان کتابوں میں نہسیں ہے جہیں مؤلف نے دیکھا ہے لیکن منتقی میں موجود ہے ، لہذا یہ روایت اگر اصول کی کتابوں میں مذہوتی تو صاحب منتقیٰ اس کو اپنی کتابوں میں مذہوتی تو صاحب منتقیٰ اس کو اپنی کتابوں میں مذہوتی تو صاحب منتقیٰ اس کو اپنی کتاب میں نقل مذکرتے۔

آگے چل کرمصنف نے ایک روایت نقل کی ہے جس کے اندر حضرت معاذ وٹائٹیڈ کے مال کو کے متعلق حضور اقدس طنے آئے آئے کے اس فعسل کا تذکرہ ہے کہ آنحضرت طنے آئے آئے ان کے مال کو فروخت کر دیا، اس کے متعلق علامہ توریشتی عمشالیہ فرماتے ہیں کہ بیعدیث غیر متقیم المعنی ہے، کیونکہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آنحضرت طافتے آئے ہے خصرت معاذ طالتی سے کچھ کہے سنے بغیر ان کے مال کی بیع فرمادی، حالا نکہ ابتداءً یہ تھا کہ حضرت معاذ طالتی کہتے کہ تمہارے ذمہ جن لوگوں کا قرض ہے پہلے وہ ادا کرو اورا گرنہ کرتے تو پھر قید کرنا چاہئے تھا، جیسا کہ قانون شرعی ہے۔

ملاعلی قاری عب نیم نے علامہ توریشی عب پراعتراض کیا کہ اس مدیث کوغیر متقیم المعنی کہنا اس و جہ سے بھیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضورا قدس طلتے علیم نے ان کی رضا کے بغیران کے مال کوفر وخت کر دیا۔

عبد ضعیف کہتا ہے کہ دراصل ملاعلی قاری علامہ مذکور کی بات نہ سمجھے، چونکہ علامہ توریشتی بڑے پکے حنفیہ مختی بیر تھوڑی تھوڑی سے اندر حنفیہ کا کام بنالیتے ہیں، دراصل انہوں نے اپنے کلام سے حنفیہ کے ایک مسلک کی طرف اثارہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص زیادہ قرضدار ہوجائے اورادانہ کرتا ہوتو کیا

امام اور ما کم کوئی ہے کہ اس پر جحر قائم کر دے اور اس کو ہرقسم کے تصرفات سے روکدے یا حق ہیں ائم۔ ثلاثہ کے نز دیک اس پر جحر کر دیا جائے گا اور اس کے مال وغیرہ کو فروخت کر کے قرض ادا کرایا جائے گا، اور حضرت امام صاحب کے نز دیک اس پر جحروار دنہیں ہوگا۔ اور ہذاس کے مال کو فروخت کرسکتا ہے، تو اس ملک کی بناء پر اس مدیث کوضعیف اور غیر متقیم المعنی قرار دیدیا گیا ہے۔ فافھم و تدبو۔

ضروری وضاحت: اس واقعہ سے یہ امر ثابت ہوا کہ سلطان اور قاضی کو یہ (بھی) حق ہے کہ مفلس قرار دینے ہوئے کی ملکیت میں اگر کچھ متاع ہے تواس کو فروخت کر دیا جائے۔

فانده: اگرچه بیدوایت مرس ہے اورعلماء کی ایک جماعت کے نزد یک مدیث مرس بھی ججت ہوا کرتی ہے۔ ہوا کرتی ہے۔

فاندہ: حضرت معاذ طلانیٰ کے پاس لوگ امانت رکھتے اور وہ اجازت لے کر (بطور) قرض ضرورت مندول پرخرچ کردیا کرتے تھے،اسلئے وہ مقروض ہوجاتے تھے۔

فاتی النبی صلی الله علیه و سلم: یعنی حضرت معاذ رخی تند؛ آنحضرت طلنے عَلَیْم کی خدمت میں عاضر ہوئے، تا کہ آنحضرت طلنے عَلَیْم سفارش فر مادی، ان کے قرض خوا ہوں سے کہ فی الوقت وہ قرضوں کا مطالبہ نہ کریں، یا معاف کردیں، روایت سے معسلوم ہوا کہ آنحضرت طلنے عَلَیْم نے ان لوگوں سے گفتگو فرمائی تھی مگر وہ لوگ اس پر رضامند نہ ہوئے۔

فلو تر کواالخ: یعنی اگر حضرت معاذ طالعیٰ کے قرض کو معاف کرسکتے تو وہ لوگ آ نخصرت طالعیٰ کی سفارش کی وجہ سے معاف کردیتے ،اس واقعہ سے معسلوم ہوا کہ سفارش کا قبول کرنالازم اور واجب نہیں ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی کشتم اس حقیقت کو جانتے تھے،اس لئے بلاتکلٹ منع کردیتے ، بہر حال اس کے بعد آنحضرت طالتی علیہ نے سامان فروخت کرنے کے بعد قرضہ ادا فرمادیا۔

#### بلاعذرتاخيركرنے والا بلاعذرتاخير كرنے والا وَعَنِ الشَّرِيْدِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَىُّ الْوَاجِلِ يُجِلُّ عِرْضَهْ وَعُقُوْبَتَهْ قَالَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ يُجِلُّ عِرْضَهْ يَعَلَّظُ لَهْ وَعُقُوْبَتَهْ يُحْبَسُ لَهْ. (روالا ابوداؤدوالنسائي) •واله: ابوداوَدشرين:۲/۵۱۱، كتاب القضائ، باب في الدين هل يحبس بد، مديث نمر:٣٩٢٨،

نسائي شريف: ٢/٢ ٠ ٢، كتاب البيوع، مطل الغني، حديث نمبر: • ٢٩٩،

توجمه: حضرت شرید طالفین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طابقے این ارشاد فرمایا: مالداد کی ٹال مٹول اس کی عزت کو مباح کردیتی ہے اور اس کی سزا کو ،حضرت عبدالله بن مبارک عب الله سے اللہ اس کی تفییر میں ) فرمایا: اس کی آبروکو مباح کردینے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب قرض اس کو سخت، سسست کہ سکتا ہے، اور اس کی سزا کے مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جا سکتا ہے۔

تشویع: مطلب یہ ہے کہ جو تخص صاحب استطاعت اور مالدار ہونے کے باوجو دہلاعذرا پین قرض خواہ کا قرض ادانہ کرتا ہوتواس کواس کی آبروریزی بھی مباح ہے، اوراس کو سزادینا بھی درست ہے، کیونکہ اس کی طرف سے بلاعذراد آئے گی قرض میں ٹال مٹول اور تاخیرا یک طرح کا طلسلم ہے، آبروریزی کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے سرزش کی جائے اوراسے برا بھلا کہا جائے، اوراس کو سزاد سینے کا مطلب یہ ہے کہ عالم وعدالت سے جارہ جوئی کر کے اسے قید خانہ میں ڈلوادیا جائے۔

#### ايضأ

[٢٩٢] وَعَنَ آئِن سَعِيْدٍ الْخُلُدِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ أَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلَ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنُ قَالُوا اللهَ اللهُ ال

**عواله:** شرح السنه: ٥/٠١م كتاب البيوع, باب ضمان الدين, حديث نمبر: ١٥٥ ٢ م

اورایک روایت میں ای کے ہم معنی مروی ہے اور (مزیدیہ بھی) فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ تہاری گردن کو دوزخ کی آگ سے نجات دے جس طرح تم نے اپنے مسلمان بھائی کو (قرضہ سے) سبکدوش کردیا، جوبندہ مسلمان اپنے بھائی کے قرضہ کو ادا کردیت تواللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی گردن کو خلاصی عنایت فرمائیں گے۔

تشریع: آنحضرت طشیع مقروض کی نماز جنازه پڑھانے سے انکارفر مادیتے اوراصحاب رشی کی نماز پڑھ لیں معلوم ہوا کہ وہ آنحضرت طشیع آئے کی نماز پڑھ لیں معلوم ہوا کہ وہ آنحضرت طشیع آئے کے کی خصوصیت تھی ۔ (تفصیل ماقبل میں گذر چکی)۔

# جوشخص مقروض بنهو

[ ٢ ٩ ٣ ] وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِئٌ مِّنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالنَّيْنِ كَانُهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِئٌ مِّنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالنَّيْنِ كَانُهُ لَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُو بَرِئٌ مِّنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالنَّهُ لَا اللهُ لَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۸۲٫ ابواب السیر باب ماجاء فی الفلول، حدیث نمبر: ۱۵۷۲ ا میرد شریف: ۲۳۱۳ میرد: ۲۳۱۲ میرد این ماجه شریف: ۲۳۱۳ میرد این ماجه شریف: ۲۳۱۳ میرد این ماجه شریف: ۲۳۱۳ میرد این ماجه میرد این ماجه میرد این ماجه میرد این ماجه میرد این میرد این ماجه میرد این میر

دارمى: ٢/ ١ ٣٣١، كتاب البيوع، باب ماجاء في التشديد في الدين، حديث نمبر: ٢ ٩ ٩٠٠

ترجمہ: حضرت ثوبان طالع ہے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طلع علیہ نے ارست ادف مسلم علیہ کا کہ مسلم علیہ نے ارست دف مایا: جوشخص اس حالت میں مرجائے کہ وہ تکبر اور خیانت اور قرضہ سے بری ہے تو وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔

تشویع: اس مدیث کے اندر بجائے فرائض کے دخول جنت کو تین چیزوں پر مرتب کیا، کبر، غلول، دین، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبر کے معنی تکبر کے ہیں، تو فرائض وغیر ہ کو چھوڑا تواس نے اپنے مالک کے سامنے تکبر کیا، ایسے ہی فرائض کا ترک اپنے آتا ومولیٰ سے غلول اور خیانت ہے، ایسے ہی دین کا ادانہ کرنا بھی خیانت ہے، تو جوان امور کے اندر مبتلا ہوگا تو وہ ترک فرائض کریگا، اس وجہ سے ان اشاء کا تعلق بھی ترک فرائض سے ہے یا یہ کہا جائے کہ فرائض وغسیرہ جوحقوق اللہ میں سے ہیں ان پر جیسے ترتب ہوا دخول جنت کا ایسے ہی بعض حقوق عباد کے بھی ہیں، جن پر حقیقت کا ترتب ہوتا ہے، تواس کے اندرا گرچہ حقوق اللہ کا ذکر نہیں ہے، تیکن ان کے اندرا آپ نے حقوق العباد پر تنبیہ کی ہے۔

### مقروض ہو کرموت بڑی معصیت ہے

﴿ ٣٩٣ } وَعَنَ آئِ مُوْسَى رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اَعْظَمَ اللَّانُوْبِ عِنْدَ اللهِ آنَ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِيْ نَهَى اللهُ عَنْهَا آنَ يَّمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً لِعَدَ الْكَبَائِرِ الَّتِيْ نَهَى اللهُ عَنْهَا آنَ يَّمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً (رواه احمدوابوداؤد)

عواله: مسند احمد: ۳۹۳/۳، حدیث نمبر: ۱۹۷۲۳، ابو داؤ د شریف: ۳۷۳/۲، کتاب البیوع، باب التشدید فی الدین، حدیث نمبر: ۳۳۷۲،

توجمہ: حضرت ابوموی طالتین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالتے اور تاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک عظیم ترین گناہ کبیرہ گناموں کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے (وہ یہ ہے) بندہ اس عظیم گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ آدمی مرجائے اور اس کے ذمہ قرضہ ہو(اور) قرضہ کی ادائیگی کے لئے کچھ مال نہ چھوڑا ہو۔

تشویعی الله کی بناء مصالحت اور مرامحت پر ہے، بخلاف حقوق العباد کے کہ ان کا ممئد شدید ہے، بیدیا کہ اس حقوق الله کی بناء مصالحت اور مرامحت پر ہے، بخلاف حقوق العباد کے کہ ان کا ممئد شدید ہے، بیدیا کہ اس صدیث شریف میں گذرا: "یعفو کل ذنب المشھید الا المدین" [شہید کا ہرگناہ قرض کے علاوہ بخش دیا ہوتا ہے۔] اور اس حدیث شریف میں دین کو کہاڑ کے بعد رکھا ہے، اس وال کا جواب طبی نے دیا ہے کہ وہ جوحدیث میں گذرا ہے کہ شہید کے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، بوائے دین کے وہ حسد بیث لوگول کو دین سے بچانے کیلئے اور ڈرانے کیلئے علی ہیں المبالغے ہی، اور بیحدیث اسپنے ظام سر پر ہے، طبی عین عند الله عندی ویلئے اور ڈرانے کیلئے علی ہیں المبالغے ہی، اور بیحدیث اسپنے ظام سر پر ہے، طبی عین عندی الله سے بچا ایک گئاہ ہونا ایک اور انہوں نے خود ، ہی یہ دیا کہ یہ تو صحیح ہے کہ فس دین منہی عند نہیں بلکہ مندوب الیہ ہے، بلکہ اس کا گناہ ہونا ایک عارض کی وجہ سے ہے وہ بیکہ دین حقوق الناس کی اضاعت کا سبب بالمہ اس کا گناہ ہونا ایک عارض کی وجہ سے ہے وہ بیکہ دین حقوق الناس کی اضاعت کا سبب بن جو وعید ہے دین پر یہ اس صورت پر محمول ہے جبکہ مسد یون اس کے ادا کرنے میں متعدد نہو) یا اس صور سے برمحمول ہے جبکہ مسد یون اس کے ادا کرنے میں متعدد نہو) یا اس صور سے برمحمول ہے جبکہ مسد یون اس کے ادا کرنے میں متعدد نہو) یا اس صور سے برمحمول ہے جب کہ دین کئی معصیت کے لئے لیا گناہ ہو (بنیل، الدر المنفود: ۲۰۰۷ه)

### ايضاً

[ ٢ ٩ ٥ ] كَنْ عَنْ عَنْ عَنْ وَ بَنِ عَوْفِ الْمُزَنِّ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا النَّهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَّمَ حَلَالًا حَرَّمَ حَلَالًا اوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرُطًا حَرَّمَ حَلَالًا اوْ اَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَاللهُ عَلَى مَاجة وابوداؤد) وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهْ عِنْلَ اللهُ مَلَ مَنْ وَطِهِمْ .

**حواله:** ترمذى شريف: ١/١٥٦) ابواب الاحكام، باب ماذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم

فى الصلح بين الناس، مديث تمسر: ١٣٥٢ ـ ١٠ن ماج مشريف: ٢/١٤٠، ابواب الاحكام، باب الصلح، مديث نمبر: ٢٣٣٨ و الصلح، حديث نمبر: ٣٣٣٢ ـ

توجمه: حضرت عمروبن عوف مزنی طالعنی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلع علیہ آنے ارشاد فرمایا: مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، مگر ایسی صلح کہ جوطل کو حرام یا حرام کو حلال کر ہے۔ (وو جائز ہیں) اور مسلمان اپنی شرائط پر قائم ہیں مگر وہ شرط جو کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرے۔ (تر مذی، ابن ماجہ، ابود اؤد) اور ابود اؤد کی روایت ''مشرو طهم'' پرختم ہوگئی۔

تشریع: ناجا رَ سلح کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص اس بات پر سلح کرے کہ میں یوی کی سوکن سے جماع نہیں کروں گا یہ سلح درست نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک ایسی چسیز کو اپنے او پر حرام کر لینالازم آتا ہے جو بالکل جائز اور حلال ہے، اس طرح و و صلح بھی جائز نہیں ہے جو حرام چیز کو حلال کر د ہے، مثلاً کوئی اس بات پر سلح کرے کہ میں شراب پیول گایا سور کھاؤں گا، اس میں ایک چیز کو اپنے لئے طلال مجھ لیسنا ہے جو قطعاً حرام ہے۔

جس شرط کی پاسداری و پابندی جائز نہیں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص اپنی ہوی سے یہ شرط وعہد کر لے کہ میں اپنی لونڈی سے جماع نہیں کروں گا،اس میں ایک ایسی چیز کو اسپنے او پر حرام کر لینے کی شرط ہے جو صلال ہے، یا مثلاً کوئی اس بات کی شرط کر ہے کہ میں اپنی ہیوی کی موجود گی میں اس کی بہن سے شادی کرلوں گا،اس شرط وعہد کی پاسداری بھی درست نہیں کیونکہ اس میں ایک ایسی چیز کو اسپنے لئے حلال قرارد سے لینالازم آتا ہے جوقطعاً حرام ہے۔

بظاہریہ مدیث شریف اس باب سے کوئی تعلق نہیں رکھتی لیکن چونکہ مؤلف کتا ہے۔ نے اس مدیث کو یہ سال نقل کیا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ خرید وفر وخت کے معاملات میں مفلس ودیوالیہ ہو جب نے کے وقت اکثر صلح وسٹ رائط کی نوبت آتی ہے، اس لئے اس مناسبت سے اس مدیث شریف کو یہال نقل کیا گیا ہے۔

# ﴿الفصل الثالث ﴾

## آ نحضرت طالع عليم نے بذات خودخريدارى فرمائى

﴿٢٧٩٢} وَعَنْ سُويْهِ بْنِ قَيْسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَعَنْ وَقُدُ اللهِ صَلَّى جَلَبْتُ اَنَا وَعَنْ وَقُدُ الْعَبْهِ يُ بُرِّا مِنْ هَجَرَ فَاتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِئ فَسَا وَمَنَا بِسَرَ اوِيُلَ فَبِعُنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَارْ بَحُ لَ يَزِنُ بِالْرَجْرِ فَقَالَ لَهْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِنْ وَارْ بَحُ لَ رواه احمى وابوداؤد والترمنى وابن ماجة والدارمى) وَقَالَ البِّرْمِنِيْ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَعِيْحٌ.

عواله: مسند احمد: ۲۵۲/۳، مدیث نمبر:۱۹۳۰۸، ابو داؤ د شریف: ۳۷/۳/۳، کتاب البیوع، باب الرجحان فی الوزن، حدیث نمبر: ۳۵۹ مریف: ۱/۳۳ ، ابواب البیوع، باب ماجاء فی الوزن، مدیث نمبر: ۱۳۰۵، ابن ماجه شریف: ۱/۳۰ ، ابواب التجارات، باب الرجحان فی الوزن، مدیث نمبر: ۱۳۰۵، ابن ماجه شریف: ۱/۰ ۲ ، ابواب الرجحان فی الوزن، مدیث نمبر: ۲۵۸۵، مدیث نمبر: ۲۵۸۵،

توجمه: حضرت موید بن قیس طالتین سے روایت ہے کہ میں نے اور مخرف عبدی دونوں نے مقام ہجر سے کیرا خرید کیا اور مجراس کو لے کرمکہ مکرمہ آئے، پس رسول اللہ طلنے علیم ہمارے پاس سواری کے بغیر تشریف لائے اور ہم سے ایک پا جامہ کا معاملہ کیا، ہوہم نے وہ آنمخضرت طلنے علیم کو وخت کردیا، اور اس جگہ ایک شخص اجرت پروزن کیا کرتا تھا، آنمخضرت طلنے علیم نے اس شخص سے فرمایا: وزن کراور جمکتا ہوا وزن کر ۔ (احمد، الوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، داری) اور امام ترمذی نے نسرمایا: یہ حدیث حرصیحے ہے۔

تشويع: سويد بن قيس طالتُه؛ فرماتے ميں كه ميں اور مخرفة العبدى طالتُه؛ مقام ہجر سے كچھ كپڑا

برائے تجارت لے کرمکہ مکرمہ میں آئے، آنحضرت طائع علیہ ہمارے پاس پاپیادہ تشریف لائے اور ایک سراویل کاہم سے بھاؤکیا، ہم نے آنحضرت طائع علیہ کا کو وہ فروخت کر دیا۔

ٹیم د جل بیزن بالا جو: یعنی و ہاں ایک شخص موجود تھا جو اجرت لے کراشاء کاوزن کرتا تھا، تو آنحضرت مطنع کا نے اس سے فرمایا: کہاس ثمن کو تول اور جمکتا ہوا تول ۔

کوکب میں لکھا ہے کہ غالباً آنحضرت طلطے عَلَیْم نے سراویل کسی وزنی شی (سلعہ) کے بدلہ میں فریدا ہوگا، جس کو آنحضرت طلطے عَلَیْم نے وزن کرا کر بائع کو دیا۔ (ورندا گریشراء بالثمن یعنی درہم اور دینار کے ذریعہ ہوتی تواس کے تولنے کی کیاضرورت تھی)۔ "ھکذا فھمت من الکو کب فارجع الیہ" کے ذریعہ ہوتی تواس کے تولنے کی کیاضرورت تھی)۔ "ھکذا فھمت من الکو کب فارجع الیہ" شراح نے کھا ہے کہ اس مدیث شریف سے معسلوم ہواوزن بالا جرجا کڑ ہے، نسینرید کہ وزن شن مشتری کے ذمہ ہے، لہذا اس کی اجرت بھی اسی پرواجب ہوگی اور اس کے بالمقابل مبیع کاوزن یا کیل بائع کے ذمہ ہے۔ "فکذا اجرتہ علیہ" (ھدایہ: ۲۹/۳)

## كياة تحضرت طليقانيم كے لئے بس سراويل ثابت ہے؟

نیز کوکب میں ہے کہ اس مدیث شریف سے حضورا قدس ملنے علیہ کاسراویل کا خریدنا ثابت ہوا، لیکن آنحضرت ملئے علیہ کم کااس کو پہننا کسی روایت میں اس کی تصریح نہیں۔ اس کے عاشیہ میں حضرت شنج نے جمع الفوائد سے یہ روایت نقل کی ہے:

"عن ابى هريرة رضى الله عنه قلت يا رسول الله! انك لتلبس السراويل؟ قال اجل، في السفر و الحضر و بالليل و النهار ، فانى امر ت بالستر فلم اجد شيئا استرمنه"

یعنی آنحضرت طنتی آنے خضرت ابوہریرہ طالتہ کے سوال پر فرمایا: کہ ہاں میں سراویل پہنتا ہوں، سفروحضر میں اور آنحضرت طنتی آئے آئے سراویل کی تعریف فرمائی کہاں میں ستر زیادہ ہے (بنبت تہبند کے )۔

حضرت شخ عث یہ فسرماتے ہیں کہ بیوطی عث یہ نے اس کی سند پرضعف کا حکم لگایا مضرت شخ عمث اللہ مند کا حکم لگایا ہے، اور فی نفسہ یہ مئلداختلافی ہے کہ آنحضرت طشے علیم کا کہس سراویل ثابت ہے یا نہیں؟ ایک

جماعت اس کی قائل ہے، ابن قیم ان ہی میں سے ہیں، اور ایک جماعت نے بس کا انکار کیا ہے۔ (کوکب:۱/۳۸۱، الدرالمنفود: ۵/۳۳۳)

### ايضأ

 $\{294\}$  وَحَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيّ

**عواله: ابو داؤ دشريف: ٣٤٥/٢) كتاب البيوع، باب حسن القضاء، حديث نمبر: ٣٣٣٩،** 

توجمه: حضرت جابر طالله؛ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طالع علیہ الم میں کچھ قرضہ تھا، آنخضرت طلقے عَادِم نے مجھ کو وہ قرض ادافر مایا اور کچھ مجھ کو زائد عنایت فرمایا۔

تشویع: شراح نے کھا ہے کہ متقرض نے ادائے قرض کے وقت جوقرض لیا تھا اگراس سے احمن یا اکثر ادا کرے بشرطیکہ بیزیادتی بغیر کسی شرط اور معاہدہ کے ہوتو دینے والا محمن ہوگا،اور مقسرض کے لئے اس کالینا جائز ہوگا،امام نووی عرف الله فرماتے ہیں کہ مقرض کے لئے زیادتی کالینا جائز ہے، خواہ وہ زیادتی صفت کے اعتبار سے ہویاعد د کے اعتبار سے،اور امام مالک کامذہب یہ ہے کہ زیادتی فی العدد ممنوع ہے اور ہماری دلیل آپ کی حدیث خیر الناس احسنهم قضاء ہے، اپنے عموم کے پیش نظر۔ (الدر المنفود: ۵/۳۴۰)

## أ تحضرت طليفايم نے بھی قرض ليا

[ ٢ ٩ ٨] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِنْ رَبِيْعَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي اللهُ تَعَالَىٰ فِي اللهُ تَعَالَىٰ فِي اَهْلِكَ وَمَالِكَ اِثَمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَبُلُ وَالْاَدَاءُ. (رواه النسائی)

**حواله:** نسائى شريف: ٢/٢ - ٢، كتاب البيوع, باب الاستقراض، حديث نمبر: ١ ٩٥٩،

تشریح: محن کو د عاءِخیر دینااورشکریداد اکرنا بھی مکارم اخلاق میں سے ہے۔

## مهلت دیینے والے کی فضیلت

{ ٢ ٩٩ } وَعُنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَنْ كَانَ لَهْ عَلَى رَجُلٍ حَتَّى فَمَنْ اَخَرَهْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهْ عَلَى رَجُلٍ حَتَّى فَمَنْ اَخَرَهْ كَانَ لَهْ بِكُلِّ يَوْمِ صَدَقَةً (رواه احمه)

**عواله:** مسنداحمد: ۳۴۳/۳، حدیث نمبر: ۲۰۲۱ د.

ترجمہ: حضرت عمران بن حسین طالغیر سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ملتے علایم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کا کسی کے ذمہ حق ہواوروہ اس کومنسوخ کردی تو صاحب حق کے لئے ہرروز کے عوض صدقہ (کا جروثواب) ہوگا۔

تشریح: دراصل وقت پر قرضه وصول مذہونے پر قسلب پر بہت گرانی ہوتی ہے،اس کے باوجو دخندہ پیٹانی کے ساتھ مزید مہلت باعث فضیلت ہوگی تفصیل ما قبل میں گذر چکی ۔

# قرض کی ادایگی مقدم ہے

﴿ • • ٢٨ } وَعَنْ سَعْدِبْنِ الْاَطْوَلِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ مَاتَ الْحِثُ وَتَرَكَ وُلُمّا صِغَارًا فَأَرَدْتُ آنُ أَنْفِقَ عَلَيْهِمُ الْحِثُ وَتَرَكَ وُلُمّا صِغَارًا فَأَرَدْتُ آنُ أَنْفِقَ عَلَيْهِمُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ثُمّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَلُ

قَضَيْتُ عَنْهُ وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَلَاعِى دِيْنَارَيْنِ وَلَيْسَتُ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ اَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ. (رواه احمد)

**حواله:**مسنداحمد:۱۳۷/۴عدیثنمبر: ۹ ۵۳۵ ا

نیز جمه: حضرت سعد بن اطول رخانین سے روایت ہے کہ میر ہے بھائی کا انتقال ہوگیا تین دینار (ترکہ میں) جھوڑے اور چھوٹے چھوٹے بچو (بھی) جھوڑے ،پس میں نے (یہ) ارادہ کیا کہ ان بچوں پر (وہ متر وکہ مال) صرف کرول (اور فی الوقت قرض ادانہ کرول) جھے سے حضرت رسول اکرم سے آئے ہے۔

بچوں پر (وہ متر وکہ مال) صرف کرول (اور فی الوقت قرض ادانہ کرول) جھے سے حضرت رسول اکرم سے آئے ہے۔

نے ارسٹ ادف رمایا: کہ یقیت تیرا بھائی اپنے قرض میں مجبوں ہے، اہن ناتم اس کا قرض ادا کردو۔

حضرت سعد عمر اللہ بھی گیا اور میں نے قرضہ ادا کردیا بھائی کی طرف سے ،اور پھر میں عاضر خدمت ہوا اور میں نے عض کیا: یارسول اللہ! میں نے ان کی طرف سے قرض ادا کردیا اور کوئی قرض خواہ باتی ندرہا ،مگر ایک عورت جو کہ دو دینارول کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کے پاس کوئی شہادت (اور ثبوت) باتی نہ نہ خضرت مطفی تھے ایک کوئی شہادت (اور ثبوت) بہیں ہے، آنمی خضرت مطفی تھے نے فرمایا: اس کوادا کردووہ بچی ہے۔

تشریح: یا تو آنحضرت طلنے آئے ہم موضرت سعد طالغیہ کے بھائی کے قرض کا عال بغیروی کے بھائی کے قرض کا عال بغیروی کے کئی اور ذریعہ سے معلوم ہوا ہوگا،اس لئے آنحضرت طلنے آئے ہے کہ وہ اپنی معلومات پر اعتماد کرتے ہوئے سے مہاری کرنے کا محکم مباری کردے، یا بھر آنحضرت طلنے آئے ہے کہ وہ کے ذریعہ سے اس کے قرض کا عال معلوم ہوا ہوگا۔

اس مدیث شریف سےمعلوم ہوا کہ دین میراث پرمقدم ہے، یعنی مرنے والے کے مال وزر میں سے پہلےلوگوں کے وہ مطالبات ادا کئے جائیں جواپینے ذمہ چھوڑ گیا ہو،اس کے بعب دجو کچھ نپچےوہ وارثوں میں تقیم کیاجائے۔(سراجی: ۴)

### قرضه کی وجہ سے جنت کاداخلہ

﴿ ٢٨٠ } وَعَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ بَحْشٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاء الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُؤضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهُرَيْنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبُهَتِهِ قَالَ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبُهَتِهِ قَالَ سُبُعَانَ اللهِ سُبُعَانَ اللهِ مَاذَا نَزَلَ مِنَ التَّشُدِيْدِ قَالَ فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا سُبُعَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ فَلَمَّ نَرُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ فَلَمَّ نَرُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ فَلَمَّ نَرُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ فَلَمَّ مَا التَّشُرِيُ اللهُ تَعَالَىٰ فَيَ السَّيْنِ وَالَّذِي وَاللهِ وَمُنَّى وَالَّذِي وَاللّهِ وَمَا اللّهُ وَسَلّمَ مَا التَّشُرِيلُ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ وَيُنَّ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقُطِى وَيُعَلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ وَيُنَّ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقُطِى دَيْنَ وَالسَّنَةِ نَعُونَ وَ السَّنَةِ فَعَقِى دَيْنَ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقُطِى دَيْنَ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَى يَقُطِى وَيُنَا اللهُ الْمَا اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ

**حواله:** مسنداحمد: ۵/۰۹۰م شرح السنه: ۱۳۸/۵م می کتاب البیوع باب التشدید فی الدین، حدیث نمبر: ۲۱۳۵م می دونت نمبر: ۲۱۳۵م می دونت نمبر تا ۲۰ می دانت نمبر تا ۲۰ می دونت نمبر تا ۲۰ می دانت نمبر تا ۲۰ می دانت

قوجهه: حضرت محمد بن عبدالله بن تحق طالنين سروایت ہے کہ ہم لوگ مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جس جگہ جنازے رکھے جاتے تھے اور حضر سے رمول اکرم طانے تھا آخر (بھی) ہمارے درمیان تشریف فرماتھے، پس آنحضر سے طانے تین نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کی اور دیکھا پھرا بنی نگاہ کو نیچ کرلیا اور اسپنا ہا تھ کو ابنی پیشانی پررکھا، (ازروئے تعجب) ارشاد فرمایا: بحان الله الحس قدر سخت راور عذاب ) نازل ہوا ہے، مدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن اور راست فاموش رہے (اور ہمانا نکر اور است فاموش رہے (اور ہمانا نکر این کی ہم کو کچھ دکھلائی نہیں دیا ، بجز خیر کے یہاں تک کہ ہم نے شبح کی، راوی مدیث حضر سے رمول الله طانے تاہی کہ ہم نے شبح کی، راوی مدیث حضر سے رمول الله طانے تاہی کہ ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی است میں تاب ہور نہ ہواور پھر اند کے راست میں قبل کر دیا جائے اور پھر زندہ ہواور اس پرقرض ہوتو جنت جان کہ یہاں تک کہ اپنا قرضہ ادا کر دیا جائے کے در است میں قبل کر دیا جائے کیر زندہ ہواور اس پرقرض ہوتو جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اپنا قرضہ ادا کر دے (یا اس کا قرض ادا کر دیا جائے کے راحت میں کھی اس کے مانندم وی ہے۔

تشویج: اس روایت سے معلوم ہوا کہ نماز جناز ہ کے لئے حب گہ خارج از مسجد مقررہ تھی ، جواس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت ملطے علیہ آاور صحابہ کرام شکا تینئم نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ای وجه سے فقہائے احناف نے مسجد میں نماز جنازہ کومکروہ فرمایا ہے۔

حقوق العباد کی اہمیت کا بھی علم ہوالیکن افسوس آج لوگ حقوق العباد کی ادائیگی میں کتنی غفلت برتتے ہیں ۔

# بأب الشركة والوكالة

### شركت اوروكالت كابيان

رقم الحديث:۲۸۰۲رتا۲۸۰۹ر

### بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

## باب الشركة والوكالة

### شركت اوروكالت كابيان

لغت میں'' شرکت''کے معنی میں:''ملانا''لیکن اصطلاح شریعت میں'' شرکت'' کہتے ہیں:''دو آ دمیول کے درمیان ایک ایسا (مثلاً تجارتی) عقد ومعاملہ ہونا جس میں وہ اصسل اور نفع دونوں میں شریک ہول''

شرکت کی دوتمیں ہیں:(۱) شرکت ملک \_(۲) شرکت عقد \_

"شرکت ملک" سے کہتے ہیں کہ دوآ دمی یائی آ دمی بذریع ترید یا بہد یامیراث میں ایک چیز کے مالک بول، یاد و تخص مشترک طور پر کسی مباح چیز کو حاصل کریں، مثلاً دوآ دمی مل کرشکار کریں اور وہ شکار دونوں کی مشترک ملکیت ہو، یاد و آ دمیوں کا ایک، ی جنس کا الگ الگ مال ایک دوسر سے ہیں اس طرح مل جائے کہ ان دونوں کے مال کا امتیاز نہ ہو سکے، مثلاً زید کا دو دھ بلر کے دو دھ ہیں مل جائے یا وہ دونوں اپنے مال کو قصداً ایک دوسر سے کے مال میں ملادیں، یہ سب شرکت ملک کی صورتیں ہی، اس کا شرع حکم یہ ہر شریک اپنا حصہ یہ ہے کہ ہر شریک اپنا حصہ یہ جائے کہ ہر شریک اپنا حصہ اپنے دوسر سے شریک کی اجازت کے بغیراس شریک کو یا کسی دوسر سے خص (یعنی غیر شریک کی فروخت کرسکتا ہے، البتہ آخری دونوں صورتوں میں (یعنی ایک دوسر سے کے مال کے آپس میں مل جانے یا اپنے البیت البیت مال کو ایک دوسر سے کے مال میں قصداً ملادینے کی صورت میں ) کوئی بھی شریک اپنا حصہ کسی دوسر سے خص (یعنی غیر شریک ) کو اسینے دوسر سے شریک کی اجازت کے بغیر نہیں بھی سکتا ہے۔ البتہ مال کو ایک دوسر سے خص (یعنی غیر شریک ) کو اسینے دوسر سے شریک کی اجازت کے بغیر نہیں بھی سکتا ہے۔ البتہ مال کو ایک غیر شریک ) کو اسینے دوسر سے شریک کی اجازت سے بغیر نہیں بھی سکتا ہے۔ دوسر سے خص (یعنی غیر شریک ) کو اسینے دوسر سے شریک کی اجازت سے بغیر نہیں بھی سکتا ہے۔ دوسر سے خص (یعنی غیر نشریک ) کو اسینے دوسر سے شریک کی اجازت سے بغیر نہیں بھی سکتا ہے۔

" شرکت عقد"کا مطلب یہ ہے کہ شرکاء کا ایجاب وقبول کے ذریعہ اپنے اپنے فقوق واموال کو متحد کردینا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک دوسر ہے سے یہ کہے کہ میں نے اپنے فلال حقوق اور فلال معاملات یعنی تجارت وغیرہ میں تمہیں شریک کیا اور دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا، اس طسر ح شماملات عقد"کارکن (یعنی اس کی بنیاد) تو ایجاب وقبول ہے، اور اس کے سے جو نے کی مشرط یہ ہے کہ معاہدہ شرکت میں ایسی کوئی شرط مطلقاً شامل نہ ہو جو شرکت کے بنیادی اصولوں کو فوت کر دے، جیسے شرکاء میں سے کسی ایک کا فائد ہے میں سے کچھ حصہ کو اپنے لئے متعین ومخصوص کر لینا، مثلاً کسی تجارت میں دوآ دمی شریک ہوں اور ان میں سے کوئی ایک شریک ٹیر میک پیشرط عائد کرے کہ اس تجارت سے حاصل ہونے والے فائدہ میں سے پانچ سورو پہنے ما ہوار لیا کروں گا، یہ شرط مائد کرے کہ اس تجارت سے حاصل ہونے والے فائدہ میں سے پانچ سورو سینے ما ہوار لیا کروں گا، یہ شرط مشترک و متحد معاملات کے بالکل منا فی ہے، جو شرکت کے بنیادی اصول و مقاصد ہی کو فوت کر دیتی ہے، اس لئے معاہدہ سشرکت میں ایسی کسی دفعہ کا شامل نہ ہونا شرکت کے بنیادی اصول و مقاصد ہی کو فوت کر دیتی ہے، اس لئے معاہدہ سشرکت میں ایسی کسی دفعہ کا شامل نہ ہونا شرکت کے بنیادی اصول و مقاصد ہی کو فوت کر دیتی ہے، اس لئے معاہدہ سشرکت میں ایسی کسی دفعہ کا شامل نہ ہونا شرکت کے بنیادی اصور نے کے لئے شرط ہے۔

بهرشرکت عقد کی چارقمیں ہیں:

- (1).....ثرکت مفاوضه به
- (۲)..... شرکت عنان ـ
- (۳)..... شرکت صنائع واتقبل <sub>به</sub>
  - (۴).....اور شرکت وجوه به

''شرکت مفاوضہ'' تو یہ ہے کہ وہ شخص پیشر طرکہ یں یعنی آپس میں ٹھہرالیں کہ مال میں تصرف میں مفاوضہ میں دونوں شریک رہیں گے۔ لیکن اس شرکت کے سیح جونے کی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں دین ومذہب میں بھی بکساں اور برابر ہوں، پیشرکت ایک دوسرے کی وکالت اور کفالت کو لازم کر دیتی ہے، یعنی شرکت مفاوضہ میں شرکاء ایک دوسرے کے وکیل اور کفیل ہوتے ہیں، لہذا پیشرکت مسلمان اور ذمی کے درمیان جائز نہیں ہوتی، کیونکہ دین ومذہب کے اعتبار سے دونوں مساوی اور یکسال نہیں ہیں، اس طرح غلام اور آزاد کے درمیان اور بالغ و نابالغ کے درمیان بھی پیشرکت جائز نہیں، کیونکہ پیتصرف میں مساوی و یکسال نہیں ہیں۔

اس شرکت کے معاہدہ وشرائط میں لفظ 'مفاوضت' یااس کے تمام مقتضیات کو بسیان وواضح کر دین اس شرکت کے معاہدہ وشرائط میں لفظ 'مفاوضت' یااس کے تمام مقتضیات کو بسیان وواضح کر دین اس خرکت میں عقد ومعا ہدہ کے وقت شرکاء کا اپنا اپنا مال دین ایا اپنے اپنے مال کو ملا نا شرط نہیں ہے، اس شرکت میں شرکاء چونکہ ایک دوسرے کے فیل ووکسیل ہوتے ہیں، اس لئے اگراس میں سے کوئی بھی اپنے بال بچول کے کھانے اور کپڑ سے کے علاوہ جو کچھٹریدے گاوہ تمام شرکاء کی ملکیت ہوگا۔

حضرت امام محمد عمین الله کی شرکت مفاوضت اورعنان صرف ایسے سسر مایداور مال میں ہو، ہاں سونے اور حیاندی کے میں صحیح ہوسکتی ہے جورو بیتے ،اشر فی اور رائج الوقت سکول کی شکل میں ہو، ہاں سونے اور حیاندی کے ذلول اور بحول وں میں بھی جائز ہے، بشر طیکہ ان کے ذریعہ لین دین ہوتا ہوا ور اگر شرکاء میں سے کوئی ایک وارث یا کسی اور ذریعہ سے کسی ایسے مال کا مالک ہوا جس میں مفاوضت درست ہوسکتی ہے جیسے رو بیئے اور اشر فی وغیر ، تو شرکت مفاوضت باطل ہو کر شرکت عنان ہوجائے گی اور اگر شرکاء میں سے کوئی ایک کسی اور اشر فی وغیر ، تو شرکت مفاوضت نہیں ہوسکتی جیسے اسباب، مکان اور زمین وغیر ، تو شرکت مفاوضت باقی رہے گی۔

"شرکت عنان" یہ ہے کہ دوآ دمی ایک خیاص طور کے معاملہ مثلاً تجارت میں شریک ہول اوروہ دونوں مذکورہ بالا چیزول یعنی تصرف اور دین ومذہب وغیرہ میں یکسال و برابرہوں، یا یکسال و برابرہوں، یا یکسال و برابر نہ ہول، یہ سٹ رکت ایک دوسر ہے کی وکالت کو تولازم کرتی ہے مگر کھالت کو لازم ہسیں کرتی، ہال سٹ رکاء ایک دوسر ہے کے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ کھیل وامین بھی ہوتے ہیں، مگر اسی کام میں جس میں وہ شریک ہیں۔

"شرکت صنائع واتقبل "یہ ہے کہ دو پیشہ ورمثلاً دو درزی یا دورنگریز اس شرط پرشرکت میں کام کریں کہ دونوں شرکت میں کام کریں کے اور پھر جواجرت ماصل موسک کر یں کے اور پھر جواجرت ماصل ہوگی اسے دونوں تقیم کریں گے، اگران کے معاہدۂ شرکت میں یہ مشرط ہو کہ کام تو دونوں آ دھوں آ دھ کریں گے، مگر نفع میں سے ایک تو دو تہائی لے گا اور دوسرا ایک تہائی تو یہ شرط جائز ہے۔ دونوں شرکاء میں سے جو بھی کسی کا کام لے گا اس کو کرنا دونوں کے لئے ضروری ہوگا یہ نہیں کہ جس شریک نے کام لیے ہو

وہی اسے کرے بھی ،اسی طرح ان کے بیبان کام کرانے والا دونوں شرکاء میں سے بھی اپنا کام طلب کرسکتا ہے،ایسے ہی دونوں شرکاء میں سے ہرایک کومساوی طور پریدی حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی کام کی اجرت حاصل کر لیے اوران میں سے بسی ایک کو اجرت دینے والا بری الذمہ ہوجائے گا،کام کے منافع اور کمائی میں دونوں شریک حصد دار ہول گے ،خواہ کام دونوں کریں یاصرف ایک کرے۔

"شرکت وجوہ" یہ ہے کہ ایسے دوآ دمی جن کے پاس اپنا کوئی سرمایہ اور مال یہ ہو،اس شرط پر مشترک کارو بارکریں که دونوں اپنی اپنی حیثیت اورا پینے ایسے اعتبار پرقرض سامان لا کرفروخت کریں گے اوراس کا نفع آپس میں تقیم کریں گے،ا گران دونوں کی شرکت میں مفاوضت کی شرط ہو گی تو وہ صحیح ہوجا ہے گی اورا گروہ شرکت کو بلا شرط مفاوضت یعنی مطلق رکھیں گے تو ان کی پیشرکت بطورعنان ہو گی ، پیہ شرکت تجارت کے لئے خرید ہے گئے مال میں وکالت کو لازم کرتی ہے، یعنی و واپینے بہال فسروخت کرنے کے لئے جومال خرپد کرلائیں گے اس میں وہ ایک دوسرے کے وکسیسل ہول گے،لہنداا گر د ونوں میں پیشرط طے پائی ہوکہ تجارت کے لئے جو مال خریدا جائے گاو ہ د ونوں کا آ دھوں آ دھ رہے گا، تو اس کے نفع میں بھی دونوں آ دھوں آ دھ کے حقدار ہول گے اور اگریہ شرط طے پائے کہ جو مال خرید کرلایا عائے گااس میں سے ایک کا تو ایک تہائی ہوگا،اور دوسر سے کا دوتہائی، پاایک کا دوتہائی ہوگا،اور دوسرے کاایک تہائی تواس کا نفع بھی اسی اعتبار سے تقیم ہو گا،نفع میں کمی بیشی کی شرط باطل ہو گی، یعنی پیمائز نہیں ہوگا کہ و و مال کوتو آ دھوں آ دھرکھیں اورنفع میں کمی بیشی کریں، بایں طورکہ ایک تو نفع میں دوجھے لے لے اور دوسراایک حصہ ہے،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ نفع کااستحقاق ضمان یعنی ذمبہ داری کی وجہ سے ہوتا ہے اورضمان اس خریدی ہوئی چیز کی ملک کے تابع ہے،مثلاً گران میں سے کوئی مال کے نصف حصه کاما لک بناہے تواسے نصف قیمت ادا کرنی ہو گی اور جو دوحصوں کاما لک بناہے اسے دوحصوں کی قیمت ادا کرنی ہوگی،اس لئے نفع بھی ملکیت کے مطاق ہی قرار یائے گاجو جتنے حصہ کا مالک بنے گااسے ا تناہی نفع ملے گا،اوراس چیز میں شرکت جائز نہیں ہے،جس میں وکالت صحیح یہ ہوتی ہو، جیسے کڑی کا ٹنا،گھاس کھود نا،شکار کرنا،اوریانی لانا، دونوں میں سے جوشخص یانی لائے گاو ہی اس کاما لک ہوگا،ا گر دوسرااس میں اس کی مدد کرے گا تووہ رائج اجرتوں کے مطابق اپنی اجرت پانے کامتحق ہوگا۔ "وكالت"كمعنى بين اپنے حقوق ومال كة تصرف (يعنى لينے دينے) ميں كسى دوسرے كو اپنا قائم مقام بنانا۔وكالت كے تحيح ہونے كى شرط يہ ہے كہ مؤكل (يعنى كسى دوسرے كواپناوكيل بنانے والا) تصرف (يعنى لين دين) كاما لك ہواور جس شخص كو وكيل بنايا جار ہا ہوو ہ اس معاملہ كو جانتا ہوجس ميں و ، وكيل بنايا گيا ہے۔

اور جومعاملہ آدمی کوخود کرنا جائز ہے اس میں دوسرے کو وکیل بنانا بھی جائز ہے اور جومعاملہ آدمی کوخود کرنا جائز ہیں ہے اس میں وکیل بنانا بھی جائز ہیں ہے، مثلاً کوئی شخص شراب یا سوروغیرہ حرام چیزول کی خرید وفروخت کے لئے کسی کو وکیل کرد ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، تمام حقوق کو ادا کرنے اوران کے حاصل کرنے میں وکیل بنانا جائز ہے، اسی طرح حقوق پر قبضہ کرنے کے لئے بھی وکیل بنانا جائز ہے، مگر حدود اور قصاص میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی انجام دی پر باوجود موکل کے اس جگہ موجود نہ ہونے کے وکالت درست نہیں ہوتی۔

حضرت امام اعظم الوصنیفہ عمینا پیر فرماتے ہیں کہ حقوق کی جواب دہی کے لئے وکیل کرنافریات ثانی کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے، ہال اگر مؤکل بیمار ہویا تین منزل کی مسافت یااس سے زائد کی دوری پر ہوتو جائز ہے، کین صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد عمینا پیافو ماتے ہیں کہ فریق الذی اللہ ماری کے بغیر بھی حقوق کی جواب دہی کے لئے وکیل بنانا جائز ہے۔

شرکت اوروکالت کے بارہ میں یہ چنداصول ومسائل فقہ کی کتابوں سے کنیص کر کے لکھ د ہے۔ میں ۔مزید تفصیل کے لئے اہل علم فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں ۔ (مظاہری:۳/۵۴۱)

# ﴿الفصل الأول﴾

## شرکت مشروع ہے

﴿٢٠٠٢} وَعَنُ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اللهُ كَانَ يَخُرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبُكُاللهِ بْنِ هِشَامٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ إِلَى السُّوْقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الرُّبَيْرِ فَيَقُولُانِ لَهُ اَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وَابْنُ الرُّبَيْرِ فَيَقُولُانِ لَهُ اَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ وَابْنُ الرَّاحِلَة كَمَا هِي فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى كَمَا لَكُ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَمَا اَصْابَ الرَّاحِلَة كَمَا هِي فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى النَّانِ وَكَانَ عَبُدُاللهِ ابْنُ هِشَامٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّيِي اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّيْقِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّيْقِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّهُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَ (رواه البخارى) صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَ (رواه البخارى)

**حواله**: بخارى شريف: ٣٢٠/١/ كتاب التوكة باب التوكة في الطعام وغيره ، مديث نمبر:٢٣٣٧\_

توجهه: حضرت زہرہ بن معبد ترین سے دوایت ہے کہ انکے داداحضرت عبداللہ بن همام و اللہ اللہ بن عمراور عبداللہ بن هم اللہ بن عمراور عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن عمراور عبداللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن عمراور بن بن اللہ بن الل

**تشریح:** (۱)......شرکت کاجائز ہونامعلوم ہوا۔

(٢)..... تخضرت طلف عليم كي دعاكي بركت وقبوليت كاعلم موار

### انصار کے مال میں مہاجرین کی شرکت

﴿ ٢٨٠٣ } وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْإِنْصَارُ لِللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْإِنْصَارُ لِللَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لَا لَنَّجِيْنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الشَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا . (رواة البخارى) مَنْ اللَّهُ وَنَا الشَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا . (رواة البخارى) مَنْ اللَّهُ وَنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

توجمہ: سیدنا حضرت ابوہریرہ طالغیرہ سے روایت ہے کہ جماعت انصار طی گنتم نے حضرت رسول اکرم طلعے قائم سے عرض کیا: آپ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان مجور کے درخوں کو تقسیم فر ماد بجئے، آنحضرت طلعے قلیم نے فر مایا: نہیں (تقسیم کی ضرورت نہیں) تم لوگ ہماری محنت (ومشقت بالعمل) کی کفایت کرواور ہم بھل میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، انصار طی گنتم نے کہا: ہم نے سااور ہم نے اطاعت کی ۔

تشویعی: جب مکرم کرمہ کے معلمانوں کے وطن کی زمین تنگ کردی گئی اور مندا اور خدا کے رسول کے حکم پروہ مکد مکرمہ سے جوت کر کے مدینہ طیبہ آگئے، تو چونکدا نہوں نے اپنا سارا سامان و اسباب اور مال و متاع مکد مکرمہ ہی میں چھوڑ دیا تھا، اس لئے یہاں مدینہ طیبہ میں ان کی معاثی زندگی کا تکفل مدینہ طیب ہے کے معلمانوں نے کہ جنہیں''انساز' کہا جب تا ہے، اپنے ذمہ لیا، اس کی شکل یہ کی گئی کہ حضر ست بنی کریم طیفتہ ہے نے انسارمدینہ اور مہاجرین مکہ کے درمیان' بھائی چارہ' فر مایا، چنانح پ انسارمدینہ نے اپنے تمام مال و اسباب میں مہاجرین کو برابر کا شریک بنالیا، اسی موقع پر انسار نے آپ سے درخواست کی کہ ہمار کے گئوروں کے درخول کو بھی ہمار سے اور ہمار سے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم فر ماد بجئے ، تا کہ ہم اسپنے اپنے حصہ کے درخول میں محنت مشقت کریں اور ان سے پھل پیدا کریں، آپ نے ان سے فر مایا: کہ میں درخول کی تقسیم نہیں کرول گا، بلکہ تمہیں لوگ ان درخول کی دیکھ بھال کرو اور ان میں بانی وغیر و در سینے کی محنت و مشقت خودگوارہ کرلو کیونکہ تمہار سے ان بیچار سے مہاجرین بھائیوں کے درمیان تعلیم کردول گا۔ آپ کے اس فیصلہ کو انسار نے برضاء ورغبت اور برسر و چشم قبول کرلیا۔

فائدہ: (۱)....اس مدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اپنے مہا جرمسلمان بھائیوں کی مدد کرنا،ان کے ساتھ حن سلوک کرنااوران کی طرف سے محنت ومشقت برداشت کرنامتحب ہے۔

(٢)..... نیز به مدیث بھی شرکت کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

(۳).....حضرات انصارض الله عنهم کی کمال قربانی اور حضرات مهاجرین کے ساتھ کمال حن سلوک اور حضرات بنی اکرم طفی علیہ کی کمال اطاعت وفر ما نبر داری کاعلم ہوا۔

### معاملات میں وکالت جائز ہے

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطَاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِى لَهْ شَاةً فَاشْتَرى لَهُ مَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اَعْطَاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِى لَهْ شَاةً فَاشْتَرى لَهُ شَاقًا فَاشْتَرى لَهُ شَاقًا فَاشْتَرى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَاتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ فَدَعَا لَهْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبْحَ فِيْهِ . (رواة البخارى) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبْحَ فِيْهِ . (رواة البخارى) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ فَكَانَ لَو اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبْحَ فِيْهِ . (رواة البخارى) هوالله : ٢٨ - ١٥ من المناقب باب: ٢٨ ، حدیث نمبر: ٣٥ ا٣٠،

توجمہ: حضرت عوہ بن ابی جعد البارقی ڈائٹیئی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفی آنے ان کو ایک دینارعنایت فرمایا تا کہ آنحضرت طفی آنے کے لئے ایک بکری خرید کریں، چنانچہ انہوں نے آنخضرت طفی آئے کی دوبکریاں خریدیں، پھر ان میں سے ایک بکری ایک دینار میں فروخت کر دی اور آنخضرت طفی آئے کی خدمت میں ایک دیناراور ایک بکری لے کرحاضر ہوئے ،حضرت رسول کریم طفی آئے آئے ان کی خدمت میں ایک دیناراور ایک بکری نے کرحاضر ہوئے ،حضرت رسول کریم طفی آئے آئے ان کی بینے ان کی بینے دعاء برکت فرمائی ، سواگروہ ٹی بھی خرید کرتے تو اس میں بھی نفع ہوتا تھا۔

تشریع کے لئے دعاء برکت فرمائی ، سواگروہ ٹی بھی خرید کرتے تو اس میں بھی نفع ہوتا تھا۔

تشریع: ابن ملک محفظ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ تجارتی معاملات

تشویج: ابن ملک جمینه الله بهتی بین که اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ تجاری معاملات میں وکالت جائز ہے،اس طرح ان تمام چیزول میں بھی کسی کو اپناو کیل بنانادرست ہے، جن میں نیابت اور قائم مقامی چلتی ہو۔

اگرکوئی شخص کسی کامال اس کی اجازت کے بغیر بیچتو بیع منعقد ہوجاتی ہے، لین اس کا صحیح ہونامال کے مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اگر مال کاما لک اجازت دے دے گاتو بیع صحیح ہوجائیگی، یہ حنف کا مسلک ہے، لیکن حضرت امام شافعی عمین کے نزد یک مالک کی اجازت کے بغیر اس کامال بیچنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، اگر چہ بعد میں مالک کی اجازت بھی حاصل کیوں نہ ہوجائے۔ (مظاہری:۴۳۹)

# ﴿الفصل الثاني

### خيانت كانقصان

{٢٨٠٥} وَعَنُ آئِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللهَ عَنَهُ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنُ آحَكُهُمَا صَاحِبَه فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَ (رواه ابو داؤد) وَزَادَ رَزِيْنٌ وَجَاءً الشَّيْطَانُ .

**حواله:** ابوداؤد شریف:۲/۰۸۰، کتاب البیوع، باب فی الشرکة، حدیث نمبر:۳۳۸۳، رزین:لماجده

توجمه: حضرت الوہريره وظائمنَ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت طلطے ایم نے ارشاد فرمایا:
ہوتاہوں،
ہے شک حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: میں دوشر کاء میں تیسرا (یعنی اعانت وامداد کرنے والا) ہوتاہوں،
جس وقت تک ان میں سے کوئی ایک اسپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کر ہے، جس وقت کوئی ایک خیانت
کرتا ہے، میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ (ابوداؤد) اور رزین نے زیادہ کیا اور شیطان ان
کے مابین آجاتا ہے۔

#### تشريع: شركت كى كى اقرام ين:

- (۱) .....ایک بیدکه عین اور منفعت یعنی اصل اور نفع دونوں میں شریک ہوں ، مثلاً ایک جماعت بذریعہ خرید یا ہمبہ یا میراث یا وصیت کسی ایک چیز کی ما لک ہوجا ہے، یا ایک ،ی جنس کا الگ الگ مالک ہوجا ہے، یا ایک ،ی جنس کا الگ الگ مالک ہوجا ہے میل ایک دوسرے میں اس طرح ملایا جا ہے کہ آپس میں امتیا زنہ ہوسکے توان صور توں میں عین اور منفعت دونوں میں شرکت ہے۔
- (۲).....د وسرے یہ کہ صرف ''عین'' میں شرکت ہو''منفعت'' میں شرکت یہ ہو،مثلاً کوئی شخص دوسرے کے لئے ہو، چنانچہ اس صورت میں کے لئے گھر کے منافع کی وصیت کرے اور ''عین دار'' وریثہ کے لئے ہو، چنانچہ اس صورت میں

ور شرف "عین" میں سسر یک ہول گے اور منافع" موسی لا 'کے لئے ہول گے، ہی " شرکة فی الاعیان " ہے۔

(۳) .....تیسرے یہ کہ بدنی حقوق میں شرکت ہوجیہا کہ ایک جماعت صدقذ ف یا قصاص کی وراث ہوجائے تو یہ لوگ صرف بدنی حقوق میں شریک ہول گے اور اسٹ کو" شرکۃ فی حقوق الابدان" کہتے ہیں۔

(۲) ..... چوتھے یہ کہ مالی حقوق میں شرکت ہوجیہا کہ 'شفعہ' ہے جوایک جماعت کے لئے ثابت ہوسکتا ہے اور یہ ایک مالی حق ہے جس کو ''شرکۃ فی حقوق الاموال'' کہتے ہیں۔

اختلاط کی صورت میں جب کہ ایک کا مال دوسرے کے مال کے ساتھ ملادیں تو ہسرایک تصرف مین دوسری کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور اس کا تصرف جائز ہوتا ہے، اور جونفع اس سے حاصل ہوتا ہے وہ دونوں میں شریک ہوگا اور ہر ایک کو اسپنے مال کے بقدر حصہ ملے گا اور اس سشرکت کا نام ''شرکت عنان' ہے۔ (طبی: ۱۳۱۱)

أنا ثالث الشريكين: علامطيبی عب فرماتے میں كه شركت كے عنی میں آپس میں اپنے اموال كواس طرح مخلوط كردينا كه وہ اموال ايك دوسرے سے ممتازید ہوسكیں اور الله تعالیٰ كاشريك ہونا علی مبیل الاستعارہ ہے۔

کیونکه برکت وضل اورنفع الله تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ، گویا کہ الله تعالیٰ نے ضل و برکت کو مال مخلوط کی طرح قرار دیا ، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو عدم خیانت کی صورت میں '' ٹالٹ المشریکین'' فرمایا۔ اسی طرح خیانت اور زوال برکت کو مال مخلوط قسرار دیر خیانت کی صورت میں شیطان کو '' ثالث المشریکین'' فرمایا۔

فائدہ: (۱) .....عدیث مذکور میں استجاب شرکت کی طرف اثارہ ہے کہ شرکت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی ہے۔

(۲).....اورالندتعالیٰ ہراس بندہ کی نصرت فرماتے ہیں، جواپیے بھائی کی نصرت میں ہوتا ہے اوریہ نصرت شرکت میں متحقق ہوتی ہے نہ کہ انفراد میں ۔ (طیبی: ۲/۱۲۴ ابنجات انتقیح:۳/۴۸۰)

## امانت کی ادایگی واجب ہے

إلى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَغُنُ مَنْ خَانَك. (رواه الترمنى وابوداؤد والدارهي)

**حواله**: ترمذی شریف:۱/۲۳۹، کتاب البیوع، باب:۳۸، مدیث نمبر:۱۲۶۳، ابوداؤد شریف:۲/۳۹۸،

كتابالبيوع, بابالرجل ياخذحفد من تحد يده, حديث نمبر: ٣٥٣٥, دارمي شريف:٢/٣٣٣, كتاب البيوع, باب في اداء الامانة, واجتناب الخيانة, حديث نمبر:٢८٩ك

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلعے علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کو امانت ادا کر دو،اور تم خیانت نہ کرو،اس کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے۔

تشویع: قاضی عین کے میں کہ مدیث شریف کی آخری ہدایت سے مرادیہ ہے کہ خائن کے تہمار سے ساتھ جومعاملہ کیا ہے وہ کی معاملہ تم اس کے ساتھ نہ کرو، یعنی اگر کئی شخص نے تمہار سے ساتھ خیانت نہ کرو، کیونکہ اگرتم بھی خیانت کرو گے، تو پھر جس طرح وہ خائن ہے خیانت کی ہے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، کیونکہ اگرتم بھی خیانت کرو گے، تو پھر جس طرح وہ خائن ہے اس طرح تم بھی خائن قسر رارد سے جاؤ گے۔ ہاں اس سے وہ شخص متثنی ہے جو جامد (ممسی کا مال لے کرمکر جانے والا) سے اپنے حق کے بقدراس کا مال لے لے، کیونکہ وہ تو اپنا حق اس سے لیتا ہے جو کوئی عدوان جانے والا) ہے۔ یعنی ظلم وزیادتی نہیں ہے، جبکہ خیانت ایک صریح عدوان (ظلم) ہے۔

مئلہ: ایک شخص کاد وسرے کے ذمہ کوئی حق ہے، جس کو وہ ادا نہیں کرتا تو کیاالیں صورت میں وہ صاحب حق اپنا حق اس شخص کے مال میں سے بغیراس کی اجازت کے خفیہ طور پر لے سکتا ہے، یا نہیں؟

اس مئلہ کے اندراختلاف ہے امام احمد کے نزد یک ممنوع ہے، یہی امام سٹ افعی عمنی کے خوالڈ کا کیک روایت ہے۔

ایک روایت ہے۔

دوسری روایت امام ثافعی کی یہ ہے کہ اگروہ مال اس کے قرض کی جنس سے ہے تو لے لے، ہی امام صاحب کی ایک روایت ہے۔

تیسری روایت امام ثافعی عینید کی یہ ہے کہ ذہب وفضہ میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ لے سکتا ہے، اللہ کا میں سے چاندی ملی تو لیسے، کی سکتا ہے، ایسے، کی اوراس کے مال میں سے چاندی ملی تو لے سکتا ہے، ایسے، کی اس کا عکس بھی جائز ہے۔

## وكيل كے لئے علامت مقرد كرنا جائز ہے

﴿ ٢٨٠ } وَعَنَ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اَرَدُتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَيْتُ مَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ إِنِّى خَيْبَرَ فَقُلْتُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ إِنِّى فَيْلُمْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسُقًا ارَدُتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا آتَيْتَ وَكِيْلِىٰ فَخُلُ مِنْهُ خَمْسَةً عَشَرَ وَسُقًا ارَدُتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا آتَيْتَ وَكِيْلِىٰ فَخُلُ مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْتُوقِهِ . (رواه ابوداؤد)

**عواله:**ابوداؤدشريف: ١/٢ م. كتاب القضائ باب في الوكالة , حديث نمبر: ٣٥٣٢ ـ

**حل لغات:** ترقو ته: بفتح التاءو سکون الراءو ضم القاف و فتح الـواق بنملی کی پڑی۔ جمع: تر اقبی و تر ائق۔ کہا جا تا ہے: ''تر قاہ تر قاۃ'' یعنی اس نے اس کی بنمل کی پڑی پرمارا۔

(مصباح اللغات: ۸۴)

تشریح: حضرت جابر رظائفی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میر اارادہ فیبر حبانے کا ہوا، میں آ نحضرت طلعے علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آنحضرت طلعے علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آنحضرت طلعے علیہ کی مدمت میں حاضر ہوا، آنحضرت طلعے علیہ کی مدمت میں حاضر ہوا، آنحضرت طلعے علیہ میں ہمارے فلال وکیل کے پاس جاؤتو اس برآ نحضرت طلعے کوریں میرانام لے کرلے لینا، اگروہ اس برکوئی دلیل اورعلامت طلب کرے تو اس کے ترقوقہ برا پناہا تھ رکھدینا، یعنی طلق کے نیچ کے حصہ پر، آنحضرت طلعے علیہ نے اپنے وکیل سے فالبافر مارکھا ہوگا کہ اگر تجھ سے کوئی شخص میرے نام برکوئی چیز مانگے تواگروہ تیرے طلب دلیال پراس جگہ ہاتھ رکھدے تو تجھے حاکم دوری بی طرف سے ہے۔

فائدہ: (1) ..... بوقت سفرا پینے بڑول سے اجازت وملاقات کے بعد سفر پر جانے کا استحباب معلوم ہوا۔

- (۲) ....کسی کام کے لئے وکیل مقرر کرنے کا جواز معلوم ہوا۔
- (٣).....وكيل كے لئے كوئى علامت مقرر كر دينے كاجوا زمعلوم ہوا۔
- (۴).....''خادعین' دھوکہ دینے والول سے حفاظت کرنے کا جواز بلکہ استحباب معلوم ہوا۔اسٹ لئے کہ وکیل کے لئے علامت مقرر کرنے کامنٹا ہی ہے۔

# ﴿الفصل الثالث ﴾

### برکت کے اساب معنوی ہوتے ہیں

[ ٢٨٠٨] وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إلى آجَلٍ وَالْهُ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ورواه ابن ماجة)

**حواله: ابن ماجة شريف: ۲/۱۶۵/ ۱۴۰ ابو اب التجارات، باب الشركة و المضاربة، مديث نمبر: ۲۲۸۹،** 

توجمہ: حضرت صہیب طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیہ آئے ارشاد فرمایا: تین چیزیں ہیں جن میں برکت ہے:

(۱) .....وعده پر (کسی مدت تک کے لئے ) فروخت کرنا۔

(۲)....مضاربت کرنابه

(٣)....گھركے استعمال كے لئے گيہوں كو جو ميں ملا نا خدنج كے لئے \_

تشویع: مضاربت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسر ہے خفس کو اپنا مال تجارت کے لئے دے اور وہ اپنی محنت سے کارو بار کے، پھراس کارو بار سے جونفع حاصل ہووہ دونوں آپس میں تقلیم کرلیں۔ گھر کے خرچ کے لئے گیہوں میں جوملا ناایک فائدہ مند چیز ہے کیونکہ اس طرح گھر کی غسندائی ضرورت کی تحمیل کفائیت کے ساتھ ہو جاتی ہے، البتہ بیچے جانے والے گیہوں میں جوملا دینا مطلقاً ممنوع ہے، کیونکہ رگناہ وفریب ہے۔

## ہیع فضولی اجازت پرموقون رہتی ہے

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَكَ مَعَهْ بِدِيْنَارٍ لِيَشْتَرِى لَهُ بِهِ أُضُعِيَّةً فَاشْتَرَى كَبْشًا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهْ بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضُعِيَّةً بِهِ أُضُعِيَّةً فَاشْتَرَى كَبْشًا بِدِيْنَارٍ وَبَاعَهْ بِدِيْنَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضُعِيَّةً بِهِ أَضُعِيَّا فَا أَنْ يُنَارِ فَكَا بَهُ أَنْ يُتَارَكَ لَهُ فَى يَجَارَتِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيْنَارِ فَدَعَا لَهُ آنَ يُّبَارَكَ لَهُ فِى يَجَارَتِهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيْنَارِ فَدَعَا لَهُ آنَ يُّبَارَكَ لَهُ فِى يَجَارَتِه وَسَلَّمَ بِالدِّيْنَارِ فَدَعَا لَهُ آنَ يُّبَارَكَ لَهُ فِى يَجَارَتِهِ (رواه الترمذي وابوداؤد)

**حواله:** ترمذی شریف:۱/۲۳۸، کتاب البیوع، باب: ۳۳، مدیث نمبر:۱۲۵۷، ابوداوَ دشریف: ۲/۳۸۰ کتاب البیوع، باب المضارب یخالف، حدیث نمبر: ۳۳۸۹

توجمه: حضرت کیم بن حوام طالعین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالعی آنے ان کو ایک و ینار دے کر جمیعا تاکہ آنحضرت طالعی ان کے لئے قربانی کا جانور خرید لائیں، چنا نچہ انہوں نے ایک دیناریس ایک دنبہ خرید لیا اور اس کو دو دیناریس فروخت کر دیا، پھر گئے اور ایک دیناریس قربانی کا جانور خرید کیا، پس وہ اس دنبہ اور جو دوسرے دنبہ سے ایک دینارمنافع حاصل کیا تھا اس کو لے کر حاضر خدمت ہوئے، آنخضرت طالعی تینار میں قربان کے لئے ان کی تجارت میں برکت کی دعافر مائی۔

تشوی ایک جانور کر سے اللہ ایک دینار سے ایک جانور کریدا، یہاں تک تو کیل پوری ہوگئی، پھر انہوں دینارد سے کر بھیجا، انہوں نے پہلے ایک دینار سے ایک جانور خریدا، یہاں تک تو کیل پوری ہوگئی، پھر انہوں نے یہ جانوردو دینارکا نیج دیااور ایک اور جانور ایک دینارکا خرید کر آنحضرت طافئے عَادِم کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی ایک دینار بھی پیش کر دیا، آنحضرت طافئے عَادِم نے ان کے لئے برکت کی دعافر مائی اور وہ دینار صدقہ کر دیا، پہلے ایک دینار سے جانور خرید نے کے بعد جب انہوں نے اس کو دو دینار کے بدلہ میں بیچا تو اس وقت وہ حضرت بنی کریم طافئے عَادِم کے وکیل بالبیع نہیں تھے، اور وہ جانور آنخضرت طافئے عَادِم کی معافر آن کے ساتھ کی دعاء فر مائی، ملک تھا۔ آنخضرت طافئے عَادِم کی دعاء فر مائی، ملک تھا۔ آنخضرت طافئے عَادِم کی دعاء فر مائی، ملک تھا۔ آنخضرت طافئے عَادِم کی دعاء فر مائی، اس سے معسلوم ہوا کہ فضولی کی بیع باطل نہیں ہوتی، ای قسم کا واقعہ فسل اول میں بحوالہ بخاری بھی آ چکا اس سے معسلوم ہوا کہ فضولی کی بیع باطل نہیں ہوتی، ای قسم کا واقعہ فسل اول میں بحوالہ بخاری بھی آنچکا ہے، فضولی اس کو کہتے ہیں جس کو عقد کا کئی نے وکیل نہ بنیا یا ہوں مذوہ اس کی اپنی چیز ہو، ایسے شخص کی بیع باطل نہیں نے وکیل نہ بنیا یا ہوں مذوہ اس کی اپنی چیز ہو، ایسے شخص کی بیع

حضرت امام ثافعی عب یہ کنز دیک باطل ہوتی ہے، حنفیہ کے ز دیک پہنچ موقوف ہوتی ہے، مالک کی اجازت پر حضرت امام مالک عب یہ کا ایک مالک کی اجازت پر حضرت امام مالک عب یہ کا ایک روایت اور حضرت امام مالک عب کا ایک قول قدیم بھی ہی ہے ۔ زیر بحث حدیث حنفیہ اور جمہور کی دلیل ہے۔ (اعلاء المنن:۱۵۲/۱۵۲ شرف التوضی:۳/۲۰۸)

### شرکت و و کالت کے کچھ مسائل

شرکت ووکالت کے بارہ میں کچھاصولی باتیں باب کی ابتداء میں اور پھر کچھ مسائل اور اعادیث کی تشریحات میں بیان ہو چکے میں، چونکہ باب ختم ہور ہاہے،اس لئے مناسب ہے کہ اس موضوع سے تعلق کچھاور ضروری مسائل میکیاطور پر ذکر کر دیسے جائیں۔

### شراكتي جماعت

کسی تجارتی کاروباریا معامله میں جولوگ شریک وحصه دارہوتے ہیں ان کی دوشکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کاروباریا معاملہ کا ہر شریک مالک ومتصرف یاصرف متصرف ہوتا ہے، اس طرح اس کاروباریا معاملہ میں جملہ شرکاء کے باہمی مشور ہے پرعمل درآ مدہوتا ہے، اس شکل کی وہ چارتھیں: شرک مفاوضہ، شرک عنان، شرک صنائع والتقبل اور شرکت وجوہ ہیں جن کا بیان با ہب کی ابتداء میں ہوچکا ہے۔

شرکاء کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ چندافراد کی ایک جماعت کسی تجارتی معاملہ میں سشریک وحصہ دار ہواور وہ تمام افراد کسی قانونی نظام اور مقررہ قواعد وضوابط کے پابند و ماسخت ہوں اور ان میں سے ہرایک شریک اپنے آپ کو مالکا نہ چیٹیت سے علیحد ہ تصور کرے، اس شکل کو موجودہ دور کے مشتر کستجارتی اداروں اور کمپنیوں پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

اس بارے میں فقہی مئدیہ ہے کہ (۱).....ایسے کسی بھی مشتر ک تجارتی ادارے یا کچنی کانظم نِسق چلا نے، قانون پرعملدر آ مبد کرنے اور ۔ اجرائے کارکے لئے شر کاء ہی میں سے یاان کےعلاو ہلاگوں میں سے ایک شخص یا کئی آ دمیوں کو جملہ شر کاء کےمشور ہ سے منتخب کیا جائے ۔

- (۲)....کوئی بھی شریک بانصراورتصرف کاحق نہیں رکھتا،البیۃ حق ملک ہرشریک کو حاصل ہوتا ہے۔
- (۳).....جمله شرکاء کی جماعت بهیئت مجموعی ما لک ومتصرف ہو گی اوریہ ہیئت مجموعی خواہ با تفاق کل عاصل ہویا بکثرت آرائ۔
  - (٣) ..... کوئی بھی شریک اینے مشترک تجارتی ادارہ کا اجیر وملازم بن سکتا ہے۔
  - (۵)....کوئی بھی شریک علیحد گی اختیار ہیں کرسکتا، البنة اپنا حصه بذریعه به یابذریعه بی منتقل کرسکتا ہے۔
- (۲).....جب تعداد شر کاءمحدو د ومکمل ہو جائے اور کوئی شریک اپنا حصہ بیجے تو د وسرے شر کاءمقدم سمجھے جائیں گے۔
- (۷) .....ا گرکوئی حصد میراث یا بیج وغیرہ کے ذریع تقیم ہوجائے تو کارکنان کچنی اس بات پرمجب بورہوں کے کہ اس حصد کے جملہ ورث یا حقد ارول سے لین دین کرنے مین جو کچھ زحمت ہوا سے برداشت کریں،اس حصد کے جملہ ورثاء یاسٹ رکاء خواہ مل کر داد وستد (لین دین) کریں، یاکسی ایک و کیل بنادیں، ایسے حصد کے جملہ شرکاء کا مجموعہ ایک ذات کے برابر مجھا جائے گا۔
- (۸) .....شرکاء کینی کاروبار چلانے کے لئے جوقانون مرتب و نافذ کریں گے ان کی پابندی تمام شرکاء پر ضروری ہوگی البنة خلاف ِشرع قانون بنانامعصیت وگناه اوراس کی پابندی ناجائز ہے۔
- (۹) .....ایسے جملہ قانون جوکسی نظم ونت کی حالت کے لئے وضع کئے جائیں صرف مباحات سے متعملی رہیں گے ، رہیں گے منصوصات شرعبہ میں اڑانداز نہیں ہول گے ۔
- (۱۰).....یشرط که شرکاء ذاتی طور پرکسی دین اورنقصان کے ذمہ دارنہیں صرف اس صورت میں معتب ر ہے جبکہ اس کااعلان کیا جاچکا ہے۔

## فنخ شراكت

جوتجارتی کاروباریا کوئی معاملہ دوفریات کے زیر شرکت ہواس کو فنح کر دینے یعنی سشرکت کوختم

#### كرديين كي دوصورتين بين:

اول: ..... یدکه شرکت کوختم کردینے پر دونول فریق راضی ہول، مثلاً جس کام میں شرکت کی گئی تھی وہ کام ختم ہوگیا ہے، یا کوئی دوسری مصلحت درپیش ہے اور اس و جدسے دونون فریق شرکت کے فنح کردینے پرراضی ہیں۔

دوم: ..... یدکدایک فریق علیحدگی چاہے جیسے وہ مرکبایا مجنون ہوگیا یا کسی مطالبے میں مال دینا پڑا جس سے سرمایہ قائم نہیں رہ سکتا، یا علیحدگی کی کوئی اور و جہو،ان تمام صورتوں میں شرکت ختم ہو رتقیم عمل میں آجائے گی اگر چیمیت کے ورثاءاور مجنوں کے اولیاء شراکت کو باقی رکھنا چاہیں۔ فنح شراکت میں فتمی ہدایات یہ ہیں کہ:

- (۱)..... پہلے تمام مطالبات ادا کردئے جائیں۔
- (۲)....ان معاہدوں کی تحمیل کا نظام بھی ہوجائے جوشرا کت کے ذمہ تھے۔
- (٣).....وه تمام حقوق جؤ'اصل وہم'' میں معتبر سمجھے گئے ہیں مثل اموال قیمتی کے تقسیم ہوں گے۔
- (۴).....جومطالبات دوسرول پرواجب ہیں اور جن کاوصول ہونا باقی ہے وہ بوقت وصول بقدر حصبہ ملاکریں گے،اور ہرشریک دوسرے کاوکیل سمجھا جائے گاتا کہ تقاضہ اوروصول کرتارہے۔ ب
- (۵) ۔۔۔۔۔فخ شراکت کی دوسری صورت میں ان دو چیزوں کالحاظ ضروری ہے،اول یہ کہ شراکت سے علیحد گی اختیار کرنے والا فریق یااس کے قائم مقام ذمہ داریوں کے بارسے سبکدوش نہیں ہوسکیں گے۔ دوم یہ کہ جملہ حقوق معتبر ہ مثل دوکان و نام وغیر ہ میں فریق خارج کو کوئی حق نہیں دیا جائے گا۔
- (۲)..... شرائتی جماعتول یعنی مشترک تجارتی ادارل اور کمپینیول پراس اداره یا کمپنی کے مقرره قسانون کے حکم یا حاکم کے حکم کے بغیر ایسے انفیاخ کااثر نہیں پڑسکتا، کیونکہ کسی شریک کی موت وجنون اورافلاس وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

# فنخ شراكت كى صورت ميں تقسيم كى ترتيب

جب شراکت ختم ہوجائے اور فریقین کے درمیان سرمایہ واموال کی تقیم ہونے لگے تو ان امور

کی تر نتیب اوران کالحاظ ضروری ہے۔

- (۱) .....جومطالبات شراکت کے ذمہ ہوں ان کی ادائیگی یا جومعاہدات کئے گئے ہوں ان کی تخمسی ل کا انتظام پیش نظر ہے۔
- (۲).....جملہ حقوق معتبرہ اوراموال قیمتی کی قیمت متعین کر دی جائے اور درصورت اختلاف ونزاع قرمہ سے فیصلہ کرنا شرعاً جائز ہے۔
- (٣) ....ف رین خسارج کوکوئی حق آئندہ نه دلایا حبا سے گو ذمہ داریوں کے بارسے وہ سبک دوش نہیں ہے۔
- (۴)..... شراکت کے جومطالبات دوسرول کے ذمہ ہول ان میں حب دستورو کالت رہے گی،وصول ہونے پر بقدر حصة تقیم کرنا چاہئے۔

### وكالت كےاحكام

- (۱)....و کالت کے تیجیج ہونے کی شرط یہ ہے کہ وکیل اور مؤکل ، مجنون ، نابالغ ،غلام اور مجور نہ ہوں۔
- (۲) .....کسی ایسی شی میں وکیل بنانا جائز نہیں جوکسی کی مملوک مذہو، جیسے جنگل کی گھاس یالکڑیاں جمع کرنا، دریاسے پانی لانا ،غوطہ لگا کرموتی نکالنا، یاصدقہ لینے کے لئے وکیل بنانا۔
- (۳)..... جائز ہے کہ وکیل چاہے تو مفت خدمات انجام دے، چاہے اپنی اجرت وصول کرے اور چاہے نفع میں شریک ہو۔
- (۳) ...... ہرایسے تصرف میں جس کی نسبت اپنی اور مؤکل دونوں کی طرف کرسکتا ہے، وکیل مشل اصل کے مدعی اور مدعاعلیہ بن سکتا ہے۔ جیسے خرید وفروخت اور ہرا لیسے امر میں جس کی نسسبت اپنی طرف نہیں کرسکتا وکیل کوحقوق عقد سے کوئی واسط نہیں جیسے نکاح وطلاق ۔
- (۵).....وکسیال کویتی حساصل نہیں کہ اپنی ذات کے لئے مالکا یہ تصرف کرے، کیونکہ وہ صرف ایمن ہے۔
- (۲).....مؤکل اپنے وکیل کوتصر ف سے پہلے معزول کرسکتا ہے،تصر ف کے بعداسے وکیل کے انجام

دیئے ہوئے کام کو قبول تسلیم کر لینے کےعلاوہ اور کوئی حق حاصل نہیں ۔

- (۷).....وکیل کوحق ہے کہ وہ مؤکل کے لئے جو مال لایا ہے اس کے دام وصول کئے بغیر اسس کے حوالے نہ کرے مگر دے کرواپس نہیں کرسکتا۔
- (۸) ....جب تک وکیل دام وصول کرنے کے لئے مال ندرو کے امین ہے اور رو کئے کے بعد ضامن ہوجا ہے گا۔
- (9).....وکیل کو حب نزنہیں کہ جس چیز کے لئے وکیل بن ایا گیا ہے اس کامع املہ اپنی ذات کے لئے کرے ۔

مئد نمبر (۱) .....زیدن اسپ نو کرسے کسی دوکان سے کوئی چیز منگوائی اور نو کرو ، چیز دوکاندار سے ادھار

لے آیا، تو وہ دوکاندار زید سے قیمت کا تقاضہ نہیں کرسکا بلکہ اسی نو کرسے تقاضہ کرے ، اور وہ نو کر

زید سے تقاضہ کرے ، بیشہ طلیکہ زید نے قیمت اسے نہ دی ہو۔ اسی طرح اگر زید نے اپنی کوئی چیز

اپنے نو کرسے بکوائی تو زید کو بیچ تی حاصل نہیں ہوگا کہ وہ خریدار سے تقاضہ کرے یا اس سے قیمت

وصول کرے ، کیونکہ خریدار نے جس شخص سے وہ چیز حاصل کی ہے اسی کو قیمت ادا کرے گا، ہال

اگر میدارزید کو ازخو دقیمت دید ہے تو بی جائز ہے ، مطلب یہ ہے کہ اگر خریدارزید کوقیمت نہ د سے تو

زید زیر دستی نہیں کرسکتا ہے۔

مئله نمبر (۲).....زید نے اپنے نو کر سے ایک من گیہوں منگوایا تھا مگر وہ ڈیڑھ من اٹھالایا تو زید کو پورا ڈیڑھ من لیناوا جب نہیں ہے، بلکدا گروہ نہ لے تو آ دھ من نو کرکولینا پڑے گا۔

مئل نمبر (۳) .....زید نے کسی سے کہا: کہ فلانی بکری جوفلال کے یہال ہے تم جا کراس کو پندرہ روپئے
میں لے آؤتواب وہ شخص وہی بکری خود اپنے لئے نہیں خرید سکتا، مطلب یہ ہے کہ جو چیز فاص کر
کے وکیل کو بتادی جائے اس وقت وکیل کوخود اپنے لئے اس کو خرید نا جائز نہیں ہے، البستہ مؤکل
نے جو دام بتائے میں اس سے زیادہ میں اگر وکیل اپنے لئے خرید ہے تو جائز ہے اور اگر مؤکل
نے کچھ دام نہ بتائے ہول صرف خرید نے کے لئے کہا ہوتو پھر کسی صورت میں بھی وہ چیز وکسی ل

مئانمبر (۴) ،....زید کے وکیل نے زید کے لئے ایک بکری خریدی پھرا بھی وکیل زید کو دینے نہیں پایا
تھا کہ بکری مرکئی یا چوری ہوگئ تواس بکری کے دام زید ہی کو دینا پڑیں گے،اگر زید وکیل سے
یہ کہے کہتم نے وہ بکری میرے لئے نہیں بلکہ اپنے لئے خریدی تھی تو زید کی اس بات کا اعتبار نہیں
ہوگا، بشرطیکہ زید نے اس بکری کے دام وکیل کو پہلے ہی دید سے ہول، ہال اگر اس نے دام
پہلے نہیں دیے تھے، تواس صورت میں اگر زید تسم کھا کر وکیل سے یہ کہے کہتم نے وہ بکری اپنے
لئے خریدی تھی تب اس کی بات کا اعتبار ہوگا اور اس بکری کا نقصان وکیل کو بر داشت کرنا ہوگا، اور
اگر زید تسم نے کھا سکے تو پھر وکیل ہی کی بات کا اعتبار کرنا ہوگا۔

مئلهٔ نمبر (۵).....زید کانو کرا گرکو ئی چیز گرال خریدلایا ہے کہ وہ چیزاتنی قیمت میں کو ئی نہسیں خرید سکتا تو اس کالینا واجب نہیں ہے،ا گرزیدوہ چیز نہ لے تو خو دنو کراس چیز کاذ مہدار ہوگا۔

مئل نمبر (۲) .....زید نے اپنی کوئی چیز بخرکو دی کہ وہ اسے فروخت کرد ہے تو بخر کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس چیز کوخود لے لیوے اور اس کے دام زید کو دیدے ، اس طرح اگر زید نے بخر سے کہا: کہ فلال چیز میرے لئے خرید لاؤ تو بخرکو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی چیز زید کو لا کر دیدے اور اس سے اس کی قیمت وصول کر لے ، اگر بخرا پنی چیز دینایا خود لینا چاہے تو زید سے صاف صاف ہے کہدے کہ یہ چیز میں لیتا ہول ، مجھ کو دے دو، یا یول کہہ دے کہ یہ میری چیز لے اواور اتنی قیمت مجھے دید و، بغیر بتلا ئے ہوئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے ۔

مئلهٔ نمبر (۷) .....زید نے اپنے نو کرسے بکری کا گوشت منگوایااور و پھینس کا لے آیا تو زید کو اختیار ہوگا کہ چاہے نے لے باس طرح زید نے نو کرسے آلومنگوائے اور وہ بھنڈی لے آیا تواس کالینا ضروری نہیں ،اگرزید لینے سے انکار کردے تو نو کر کوخود لینا پڑے گا۔

مئل نمبر (۸) .....زید نے دوآ دمیول کو بھیجا کہ بازار جا کرفلال چیز لے آؤ، تواس چیز کی خریداری کے وقت ان دونول آدمیول کوموجو در بہنا ضروری ہے۔ صرف ایک آدمی کوخرید ناجائز نہیں ہے،اگر ایک ہی آدمی خریداری کرے تو بیع موقوف رہے گی،اگرزید صرف ایک آدمی کی خریدار کومنظور کرلے گاتو صحیح ہوجائے گی۔

مئله نمبر (۹) .....زید نے کئی شخص سے کہا: کہ بازار سے فلال چیز خریدلاؤ ، مگراس شخص نے وہ چیب زخود نہیں خرید کے لئے کہد دیا تواب اس چیب زکولینا زید پرواجب نہیں خرید کے لئے کہد دیا تواب اس چیب زکولینا زید پرواجب نہیں رہے گا، چاہے وہ لے لیے سے انکار کر دے، دونوں اختیار ہیں ،البت اگروہ شخص خود خرید ہے تو بھر زید کولینا پڑے گا۔

## و کیل کی برطرفی

وکیل کو قبل تصرف برطرف کردینے کاہر وقت اختیار ہے، مثلاً زید نے سے کہا تھا کہ مجھے ایک بخری کی ضرورت ہے کہیں مل جائے تو لے لینا، پھر منع کردیا کہ میں نے تم سے جو بکری خرید نے کے لئے کہا تھا، اب مذخریدنا، اس کے باوجود وہ شخص بکری خرید لے تو زید کے لئے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ بکری لئے استا، کیونکہ منع کرنے کے بعداس شخص کو زید کے لئے بکری خرید نے کاا ختیار نہیں رہا تھا، ہال اگراس نے بکری خرید کی اور پھراس کے بعدزید نے منع کیا تو اس صورت میں زید پر واجب ہوگا کہ وہ بکری لے بکری خرید کی اور اس کی قیمت ادا کرے۔

اورا گریصورت ہوکہ زید نے خوداس کو منع نہیں کیا بلکہ خط لکھ کر بھیجایا آ دمی بھیج کرا طلاع دی کہ اب میر سے لئے بکری مذخرید نا تب بھی وہ شخص و کالت سے برطرف ہوگیا، اورا گرزید نے برطرف کی اطلاع نہیں دی بلکہ کسی اور آ دمی نے اس سے کہد دیا کہ زید نے تمہیں و کالت سے برطرف کر دیا ہے اب اس کے لئے خرید نا، تو اس صورت میں اگر اطلاع دینے والے دو آ دمی ہول یا ایک ہی آ دمی نے اطلاع دی مگر وہ معتبر اور پابند شرع ہے تو اس اطلاع پر بھی برطرفی عمل میں آ جائے گی اور اگر ایسا نہ جو تو وہ شخص و کالت سے برطرف نہیں ہوگا گر اس نے بکری خرید لی تو زیر کو لینی پڑے گی ۔

# بأب الغصب والعارية

رقم الحديث:۲۸۱۰رتا۲۸۳رر

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

## بابالغصبوالعارية

''غصب''لغت میں دوسرے کی چیز کو زبردستی چھین لینا۔اوراصطلاح شریعت میں مال متقوم محتر م کو ما لک کی اجازت کے بغیرز بردستی علانیہ چھیننا۔(ہدایہ:۳/۳۷۲)

جس كى حرمت كتاب وسنت اوراجماع تينول سے ثابت ہے۔ چنانچدار شادر بانی ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا آمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (النماء: ٢٩)

[اسايمان والواق پس ميں ايك دوسر كامال ناحق طريقے سے مت كھاؤ \_]

اسى طرح حضورا قدس والشيئية في أف السيخ تاريخي خطبه مين ارشاد فرمايا:

[بے شک تمہاراخون اورتمہارے اموال اسی طرح حرام بیں جیسے تمہارایہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرام ہے۔]

اوراسی پرمسلمانوں کا اجماع ہے کہ دوسرے کا مال بغیر حق کے چھینٹ قطعاً جائز نہیں۔(اعلاءالمن:۱۹/۳۲۴)

جبكة على المعنى بين: "اباحة الانتفاع من اعيان المال" (اعلاء النن ١٩/٢١) مال سے انتفاع كومباح قراردينا۔

"عاریت" کاجواز بھی ادلہ اربعہ سے معلوم ہوتا ہے ۔ (امغنی:۵/۱۲۸)

چنانچ فرمان الہی ہے: "وَ یَمْنَا عُوْنَ الْہَاعُوْنَ" ماعون کے اصل تفظی معنی ثی قبیل وحقیر کے میں،اس لئے ماعون الیں استعمالی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو عاد تأ ایک دوسر سے کو عاریتاً دی جاتی ہے اور جن کا باہم لین دین انسانیت کا عام تقاضی مجھا جاتا ہے، جیسے کلہاڑی، پھاوڑا، یا کھانے پکانے کے برتن، جن کا ضرورت کے وقت پڑوہیوں سے ما نگ لینا کوئی عیب نہیں مجھا جاتا اور جو اس میں دینے سے بخسل کرے وہ بڑا کنجوس،کمینہ مجھا جاتا ہے۔ (معان القرآن:۸/۸۲۹)

ایک تفیر کے مطالق بہال ''ماعون'' سے مراد بھی ہی چیزیں ہیں۔

جیبا کہ ابن معود طالتٰیُ سے اس کی تفییر "العواری" عاریت کی چسینریں "القدر والمیزان والدلو" کے ساتھ منقول ہے۔ (تفیرابن کثیر:۳/۵۳۳)

نیز خطبة الوداع کی مدیث میں آنحضرت طلنے علیم کا ارشاد ہے: "العادیة مؤداة و الزعیم غارم" (ابوداؤدشریف:۳/۲۹۲) عاریت کا اداکرنا ضروری ہے اورضامن ذمہ دارہے۔

اسی طرح مغنی میں علامہ ابن قدامہ عملیہ نے جواز عاریت پراجماع نقل کیا ہے اور بہی قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ جس طرح اعیان کا ہمہ جائز ہے، اسی طرح منافع کا ہمبہ بھی جائز ہونا چاہئے، اسی وجہ سے وصیت منافع اوراعیان دونوں کی ہوسکتی ہے۔ (نفیات النقیج :۳/۳۸۱)

# ﴿الفصل الاول ﴾

## غصب کی سزا

[• ٢٨١] وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَلَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطُوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ. (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

**مواله:** بخارى شريف: ١ / ٣٥٣، كتاب بدء الخلق باب ماجاء فى سبع ارضين ، حديث نمبر: ٩ ٩ ٣٠ ، ٣٠ مسلم شريف: ٣٠/٢ ، كتاب المساقاة ، باب تحريم الظلم وغصب الارض ، حديث نمبر: ٩ ١ ٢ ١ ـ

توجمہ: حضرت سعید بن زید طالعنی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْم نے ارشاد فر مایا: اگر کئی شخص نے بطورِ ظلم کئی کی ایک بالشت زمین غصب کرلی تو بروزِ قیامت وہ بالشت بھے رزمین سات زمینوں تک اس غاصب کے گلے میں طوق بنا کرڈ الی جائے گئی۔

تشریع: اس ارشادگرامی میں یہ بتایا گیاہے کہ شریعت مطہرہ میں کسی کے مال کو زبر دستی چھین لینے پر غاصب کو انتہائی سخت سزااور عقوبت کامتحق گردانا جاتا ہے، کیونکہ اسلام نے انسانی حقوق کے تحفظ کااعلی درجے میں اہتمام کیا ہے۔

اوری فرمان نبوی اس مقام کو بتا نے کے لئے ایک نمونہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم وستم سے زیمین کا ایک بالشت حصہ بھی لیا جائے تو اس زیادتی کی یہ سزادی جائے گی کہ قیامت کے دن صرف غصب کردہ زمین بلکہ ما تو ل زمینوں میں سے آئی، ی زمین لے کراس کے گلے میں بطورطوق ڈالی جائے گی۔ علی بلکہ ما تو کی بین میں دھنما علی میں ہو جھنے فرماتے ہیں کہ' تطویق''کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعب کی اس کو زمین میں دھنما دے گا، چنا نجے ذمین کا وہ حصہ جو اس نے غصب کیا ہوگا اس کے گلے کو طوق کی طرح جکو لے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مرا د' طوق تکلیف'' ہے نکہ' طوق تقسلیہ' کو یا اس خاصب کیا موات فرماتے ہیں کہ اس سے مرا د' طوق تکلیف' ہے نے کہ' طوق تقسلیہ' کو یا اس خاصب

چنانچ حضرت سالم طالنور كى روايت يس تصسرت به النور ما الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْعًا بِعَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَتْ بِهٖ يَوْمَد الْقِيَامَةِ إلى سَبْعِ الْرَضِينَ " (للين:١/١٢٦) مَنْ آخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْعًا بِعَيْرِ حَقِّهٖ خُسِفَتْ بِهٖ يَوْمَد الْقِيَامَةِ إلى سَبْعِ الرَّضِيْنَ " (للين:٩/١٢٦) مَنْ آخَذَ مِنْ الْرَابُ مِنْ الْمُرْفِ اللهُ عَلَيْهِ عَقِهِ خُسِفَتْ بِهِ يَوْمَد الْقِيَامَةِ إلى سَبْعِ اللهُ عَلَيْهِ عَقِهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَقِهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

کہا گڑئی نے دوسرے کی زمین پر بغیری کے قبضہ کیا تو قیامت کے دن سے تامینوں تک اس کو دھنسایا جائے گلاوران کا بو جھاس کے اوپرلاد دیا جائے گا۔

#### زمينول كى تعداد

آسمانوں کی تعداد اور ان کے سات ہونے پرجس کثرت اور صراحت کے ساتھ نصوص ملتی ہیں زمینوں کے ساتھ نصوص ملتی ہیں زمینوں کے سات ہونے پراگر چاس قد رنصوص نہیں ہیں لیکن بعض آیات قرآنیہ کے ظاہر اور کئی معتبر اور صحیح احادیث سے آسمانوں کی طرح زمینوں کا سات ہونا بھی معلوم ہوتا ہے اور عقلاً بھی یہ محال نہیں ، بلکم مکن ہے۔ چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے: "اَللّٰهُ اللّٰذِی خَلَقَ سَنبُعَ سَمُوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ" (الطلاق: ۱۲) [الله وہ ہے جس نے سات آسمان بیدا کئے اور زمین بھی ،ان ،ی کی طرح ۔]

آیت مذکورہ میں مفسرین کے متعدد اقوال میں بعض نے ''مماثلة فی الشکل و الهیئة'' مراد کی ہے۔ اور بعض نے ''مماثلة فی المخلق''مراد کی ہے اور بعض نے بجائے سات زمینوں کے ''اقالیم سبعة'' مراد لئے ہیں لیکن پیسب اقوال اس پرمبنی ہیں کہ زمین کاسات ہونا عقلاً مستبعد اور محال ہے جبکہ اس میں عقلاً کوئی بعد اور استحالہ نہیں۔

لہذامما ثلت سے مراد' مما ثلة فی العدد' ہے اور آسمان کی طسرح زمینیں بھی سات ہیں، چنانچہ آیت مذکورہ کے تحت علامہ قرطبی عب الدی اور علامہ آلوسی عب اللہ سے مذکورہ کے تحت علامہ قرطبی عبد اللہ اور علامہ آلوسی عبد اللہ اور اصح الاقوال کہا ہے۔

اسی طرح مدیث مذکورہے بھی ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح متعدد ہیں، چنانچ پیومانووی عین پیر نے اس پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے: ''قال العلماء هذا تصریع بان الارض سبع طباق "و هو مو افق لقو له تعالیٰ: و من الارض مثلهن " (شرح النودی: ۲/۳۲)

علامہ نووی عبینی فرماتے ہیں کہ سات اقالیم کامراد لینااس لئے بیح نہیں کہ ایک بالشت غصب

کرنے کی و جہ سے سات اقالیم کی ایک ایک بالشت زمین کو اس کے گلے میں طوق کے طور پرنہیں ڈالا

جائے گا، بلکہ ایک بالشت زمین کے غصب کرنے سے اس کی محاذات میں جوسات طبقات ہیں وہی
ساتوں اس کے گلے میں بطور طوق کے ڈالے جائیں گے۔

#### بلاا جازت دو د ح ز کالنا

[ ٢٨١] وعن الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُلُبَنَّ اَحَلَّمَا شَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُلُبَنَّ اَحَلَّمَا شِيةَ امْرِى وِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ آيُحِبُ الله صَلَّمُ الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَالْمَا يَعُرُنُ لَهُمْ الله عَلَمُهُ وَالْمَا يَعُرُنُ لَهُمْ ضَرُوعُ مَوَاشِيْهِمُ اطْعِمَا عِهِمْ . (رواه مسلم)

**عواله:** مسلم شريف: ۲/۸/، كتاب اللقطة, باب تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها، حديث نمبر: ۲۲۱ ا\_

حل لفات: ماشیة، جانور،اس حبگه دوده دینے والا جانورمراد ہے۔ امری: جمعنی انسان، شخص،مشروبة، میم پرفتحہ اور ''ش' ساکن،''د' پربھی فتحہ نیز ضمہ یمعنی ''الغرفة''یعنی وہ شی جس میں سامان رکھا جائے،مال کومحفوظ کیا جائے۔ المحزانة: بکسر المحائ،مکان اور مخزن ہے۔

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر طالعیٰ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طالعیٰ آیا ہے۔
ارسٹ ادف رمایا: کہ کوئی شخص کسی کے جانور سے بغت را جازت دودھند دو ہے، کیا کوئی شخص اس بات کو لیسٹ ند کرتا ہے کہ اس کے خزانہ کے پاس آیا جا ہے اور اس کوتوڑا جائے اور (اس مخزن میں سے) اس کا غلہ لے جایا جا ہے۔ اور بلاسٹ بیان کے جانور کے تھن اسپنے مالکول کے لئے ان کے طعب امول کی حفاظت کرتے ہیں۔ (یعنی جانورول کے تھن دودھ کی حفاظت کے لئے بمنزلدان خزائن کے ہیں جہال غلہ بحفاظت رہتا ہے۔)

تشویج: جانورول کے آمن کو غلہ وغیرہ کے گودام سے تثبیہ دی گئی ہے کہ جس طسرح تم اپنے غلول کو گودامول میں بھر کر محفوظ رکھتے ہو،اسی طرح دوسر سے لوگول کے جانورا پینے تھسنول میں اپنے مالک کی غذائی ضرورت یعنی دودھ کو محفوظ رکھتے ہیں لہذا جس طرح تم اس بات کو بھی بحند وگوارا نہیں مالک کی غذائی ضرورت یعنی دودھ کو محفوظ رکھتے ہیں لہذا جس طرح تم اس بات کو بھی بحدوگوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسر اشخص تمہارے گودامول اور تمہارے خزانوں کو غیر محفوظ بنا کرو ہال سے غلہ یادوسری محفوظ اثیاء نکال لے اسی طرح تمہارا یعل بھی حب نورول کے مالکوں کو کیسے گواراہ ہوسکت ہے کہ تم ان جانوروں کے صنول سے دودھ نکال لو۔

عاصل پہ ہے کہ تم دوسروں کے مال پر بری نگاہ ند ڈالواور دوسسروں کے حقوق کو غصب نہ کرو، تا کہ کوئی دوسراتمہارے مال کو غصب نہ کرے،اور جس طرح تم اپنا مال غصب کیا جانا گوارہ نہیں کر سکتے، اسی طرح کسی دوسرے کا مال خو دغصب کرنا بھی گوارہ نہ کرو۔

ایک مئر مختلف فیہ ہے، وہ یک ایک شخص جارہا ہے، زادِراہ ختم ہوگیا، اب کھانے کی ضرورت پیش آئی توراسۃ کے اندر جو جانور دو دھ والا ملے یا کوئی کھیل والا باغ ملاتو آیا اس سے اپنا ہیٹ ہرسکتا ہے یا نہیں؟ امام احمد عمشید کی اصح الروایۃ اسحق بن را ہویہ کے نز دیک مطلقاً اس کو لینا جائز ہے، خواہ اس کو حاجت ہویا نہ ہو۔ ائمہ ثلا شہ کے نز دیک بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرسکتا۔ اور حالت اضطرار کے اندر اس شرط پر لے سکتا ہے کہ پھر ادا کر دے اور ان لوگوں نے اس حدیث شریف سے استدلال کیا ہے کہ آئے ضریت طلب ہے کہ بغیر اذن کے لینے سے منع فر مایا ہے۔

حضرت امام احمد عمینی کا استدلال ۲۵۶، پرشر وع صفحه کے اندر حضرت حن طالعین است مروی ہے، انہوں نے استدلال کیا ہے کہ سے مروی ہے، انہوں نے استدلال کیا ہے کہ آئی خضرت طالعی کے بعد والی حدیث ابن عمر والحقی محمت فرمائی۔

اسب ان دونوں مدیثوں اوراس متن والی مدیث کے اندرتعارض ہوگیا،اب دفعیہ کے لئے چند جوابات دئے گئے ہیں:

- (۱) ..... یدا بن عمر خالفهٔ ما کی روایت راجح ہے متفق علیہ ہونے کی وجہ سے۔
  - (٢) .....يه مديث محرم ب، للهذاميح پرداج موگي۔

- (۳)..... ترجیح کی ضرورت نہیں بلکہ دونوں کے اندرجمع کیا جائے گا کہ بغیر اجازت کے کھانے والی حدیث مالک کی رضاء پرمحمول ہے اور اجازت والی عدم رضا پرمحمول ہے۔
- (۴).....عدم اجازت کی مدیث عرب کے دستور پرمحمول ہے اور اجازت کا امرجس مدیث کے اندر ہے وہ ان شہروں کے لئے ہے جہال بغیر اجازت کے کام نہ چلے۔
  - (۵) ....عدم اجازت کی مدیث حالت مخمصه واضطرار پرمحمول ہے اور امراجازت عام حالات پرمحمول ہے۔
- (۲) .....عدم اجازت والی حدیث متعارف ومعلوم شخص کے بارے میں ہے اور اجازت والی حدیث اجنبی اور غیر مانوس شخص کے بارے میں ہے، جیسے کہ حضسرت ابو بکرصدیت رفیانیئئ نے ہجرت کے وقت اسپنے ایک قریشی متعارف وجان کار کی بکری کا دودھاس کی اجازت کے بغسیر نکالا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب ۔

شرح السفر میں لکھا ہے کہ اس روایت پر اکثر اہل علم کاعمل ہے کہ کئی کے مویشی کا دو دھ صرف مالت اضطرار میں تو بقد رضر ورت جائز ہے، اور اس کی قیمت دینا ضروری ہے، اگر فی الحال رقم ہوتو جتن دودھ استعمال کیا ہے اس کاضمان اس وقت دے وریذ جب میسر آئے اس وقت دے ۔

#### نقصاك كابدله

[۲۸۱۲] وَعَنَ انْسِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَاءِ هِ فَارْسَلَتْ إِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيهُا طَعَامٌ فَصَرَبَتِ اللَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا لَللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ يَكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ يَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ يَكَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانُفَلَقَتْ فَجْبَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْبَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِى الصَّحْفَةِ وَسَلَّمَ فَلِقَ الصَّحْفَةِ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِى وَسَلَّمَ اللهُ كُسُورَ وَيُهُا الطَّعَامَ الْذِي كَانَ فِى الصَّحْفَةِ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِى وَيَهُا الطَّعَامَ الْذِي كَانَ فِى الصَّحْفَةِ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُو فِى وَيَقُولُ غَارَتُ الْمُكُمُ ثُمَّ حَبْسَ الْخَادِمُ حَتَى الْقِيصِحْفَةِ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُو فِى الصَّحْفَة الصَّحِيْحَة إلَى الَّذِى كُسِرَتْ صَحْفَةُ مِنْ وَالْمَسَكَ الْمَكْسُورَة فِى الصَّحْفَة الصَّحِيْحَة إلَى الَّيْ يُعْمَلُ وَالْمَسَكَ الْمَكُسُورَة فَى الصَحْفَة الصَّحِيْحَة إلَى الَّذِى كُسِرَتْ صَحْفَة مُهَا وَالْمَسَكَ الْمَكُسُورَة فَى المَسْتِ الَّيْ يَعْمَا وَالْمَسَكَ الْمَكَسُورَة فِى الْمَتْحَفَة الصَّحِيْحَة إلَى الْآئِي كُسِرَتْ صَحْفَةً الْمَالِي الْمَالِيخِارى)

**عواله:** بخارى شريف: ٢/٢ ٨٨، كتاب النكاح، باب القبرة، حديث نمبر: ٩٠ ٢٩، ٥،

توجه: حضرت انس و النين سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے آجا بنی از واج میں سے کسی زوجہ کے پاس تشریف فرماتھے، امہات الموسندین میں سے کسی ایک نے پیالہ جس میں کھانا تھا ارسالِ خدمت کیا، بس آنحضرت طلطے آج جس زوجہ محترمہ و النینی کے پاس تشریف فرماتھے، انہوں نے فادم کے ہاتھ پرمارا، جس سے کہ وہ وہ بیالہ گر کر ٹوٹ گیا، آنحضرت طلطے آج نے پیالہ کے جمح وں کو جمع فادم کے ہاتھ پرمارا، جس سے کہ وہ وہ بیالہ گر کر ٹوٹ گیا، آنحضرت طلطے آج نے پیالہ کے جمع کیا جو پیالہ میں تھا، اور فرمایا: کہ تمہاری امال جان نے غیرت کی اور پھر آن نحضرت طلطے آج ہے بیالہ لیا اور تم مطہرہ و بیالی بیال تھے پیالہ لیا اور قرمایا: کہ تم اور ٹوٹ انہوا پیالہ اس تھے پیالہ لیا اور ثابت بیالہ ان کے پاس تھے دیا، جن کا بیالہ ٹوٹ گیا تھا۔ اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس تھے میں رکھ دیا جس میں ثابت بیالہ ان کے پاس تھے دیا، جن کا بیالہ ٹوٹ گیا تھا۔ اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس تھے میں رکھ دیا جس میں وہ پیالہ ٹوٹ گیا تھا۔

تشويج: بعض نسائه: اس سے ام المؤمنین حبیبة الرسول حضرت عائشه صدیقه رظائم منه مراد میں۔ (دلچھئے حاشیة البخاری: ۱/۳۳۷، حاشیہ: ۳)

احدى امهات المومنين: كمصداق يس تين قول ين:

(۱) .....حضرت زينب رخاليني (۲) .....حضرت صفيه رخاليني (۳) حضرت ام سلمه رخاليني

ید الحادم: علامه کرمانی عملی نیم الله نیم الله الله تا مذکر ومؤنث دونول پر ہوتا ہے، لیکن بیبال پر مؤنث مراد ہے، یعنی پیالہ لانے والی کوئی لڑکی تھی اور دلیل اس کی دوسسری روایت میس "فضر بت بیدها" ضمیر تانیث ہے۔ کذافی العینی، (حاشیہ بخاری سابق)

اضح یہ ہے کہ ام المونین حضرت زینب رضائی ہیں اور جوطعام انہوں نے حضورا قدس ملتے علی ہے اس بھی جب تھاوہ موہ تھا، جیسا کہ ابن حزم ظاہری کی روایت کے اندرتصریح ہے، کین جب وہ حلوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضائی ہے گھر پہنچا تو ان کوغیرت اور حیاء آ گئی کہ حضورا قدس ملتے علی آمیرے گھر کے اندر ہوتے ہوئے دوسرے کے گھر کا کھانا تناول فرمائیں، بہی مطلب ہے "غارت امکم"کا اور یہ خطاب یا تو موجودین کو ہے، یا تمام امت کو ہے، اس کے کہ وہ تمام امت کی مال ہیں۔

آگے جل کرحدیث سے معلوم ہوا کہ حضورا قدس ملئے گھر آنے اس ٹوٹے جوتے بیالہ کے بدلے

میں ایک دوسرا پیالہ بھیجد یا،اس سے عنبری نے حنابلہ میں سے اور داؤ د ظاہری نے استدلال کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی شی ہلاک ہوجائے تواس کے شل دینا واجب ہے،خواہ وہ کسی شی سے متعلق ہو، ذوات القیم ہوں یا ذوات الامثال ہوں،ائمہ ثلاثہ کے زدیک ذوات الامثال کے اندر شل اور ذوات القیم کے اندر قیمت دیجائے گی، بہی حضرت امام مالک عبد اللہ عبد کی ایک روایت ہے، دوسری روایت امام مالک کی یہ ہے کہ ہرش کے اندر قیمت واجب ہوگی، ذوات الامثال سے ہویا ذوات القیم سے،اور تیسری مالک کی یہ ہے کہ عرض اس کے بدلہ میں دیا جائے گا،اب یہ حدیث ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے، لہذا جواب کی ضرورت ہے۔

امام بہتی عب بے جواب دیا کہ وہ پیالہ حضوراقدس مطنع علیم ہی کا تھا، آنحضرت مطنع علیم کے استعمالیہ کے خطرت مطنع علیم کے دوسرااس لئے بھوادیا تا کہ دل شکنی نہ ہو۔

د وسراجواب یہ ہے کم مکن ہے کہ و واس پیالہ کے لینے پر راضی ہوگئی ہول \_

تیسراجواب پیہے کیمکن ہے کہ وہ تمام پیالے بالکل ایک ہی نوع کے ہوں اوراس صورت میں وہ عددی متقارب کے اندر داخل ہوں گے۔

(۲).....جب شوہرایک بیوی کے پاس ہوتو دوسری بیوی شوہر کے پاس ہدیہ بھیج سکتی ہے۔

(۳)....غیرت لبندیده صفت ہے۔

(۳) .....غیرت کی وجہ سے اس قسم کافعل ناببندیدہ نہیں بلکہ قابل خمل ہے۔ اس لئے کہ آنحضرت منظی آئے اس سے کہ آنحضرت منظی آئے آئے اس کے کہ تحصین ہی فرمائی ۔ نے کئی قسم کی ناراضگی کے اظہار کے بجائے ''غاد ت امکم ''فرما کر کچھ حمین ہی فرمائی ۔ (۵) ..... آنخضرت منظیم آئے آئے کہ ال اخلاق کمال صبر قحمل اور جانبین کی رعایت کاعلم ہوا۔

#### لوٹ ماراورمثلہ کرنا

٢٨١٣ } وَعَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ يَزِيْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ نَهٰى عَنِ النُّهُبَةِ وَالْهُثُلَةِ . (روالا البخارى)

توجمه: حضرت عبدالله بن يزيد طالله على عدوايت مي كد حضرت دسول اكرم طلطية عليه من لوث ما يكون المرم طلطية عليه من الوث ماد كرنے اور مثله كرنے سے منع فر ما يا ہے۔

تشویع: اسلام این مانن والول کوئی بھی حال میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسپنے مان والول کوئی بھی حال میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسپنے می بھائیوں کے مال کو ناحق طور پر اور زور زبر دستی سے لوٹ لیس کیونکداس کا تعساق صرف حقوق العباد کی پامالی ہی سے نہیں ہے بلکہ معاشر ہ اور سوسائٹی کے امن وسکون کی مکل تباہی سے بھی ہے ، لہذا امن وسلامتی کے سرچیم نہ 'اسلام' کا تابعدار ہونے کے ناطے ایک مسلمان پریہ ذمہ داری سب سے زیاد ہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم اور اپنے ملک کے نظام امن وامان کو در ہم برہم ہونے اور لا قب انونیت بھیلنے سے بچائے ، جس کا بنیادی پہلویہ ہے کہ دوسرے کے مال ، دوسرے کی جائیداد اور دوسرے کے حقوق کی پامالی اور لوٹ مارکو اسی طرح نا قابل برداشت بمجھا جائے جس طرح اپنے مال ، اپنی جائیداد اور اپنے حقوق پرکسی کی دست درازی قطعاً برداشت نہیں ہوسکتی ۔''مثلہ'' جسم کے کسی عضومثلاً نا کے اور کان وغیر ہ کاٹ ڈالنے کو کہتے ہیں ، اسے شریعت نے حمام قرار دیا ہے ، کیونکہ اس طرح خدا کی تخیق میں بھاڑ اور بہنمائی پیدا کرنالازم آتا ہے۔

## چوری پرعبرتناک عذاب

[ ٢٨١٣] وَعَنَ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ ٱنْكَسَفَتِ الشَّهُسُ فِي عَهُدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ الشَّهُسُ فِي عَهُدِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالتَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالتَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالتَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَانُصَرَفَ وَقَلُ اضَتِ الشَّهُسُ وَقَالَ: مَا مِنْ شَيْعٍ تُوْعَدُونَهُ اللَّ قَلُ مَنْ مَنْ مَنْ شَيْعٍ تُوْعَدُونَهُ اللَّا وَذُلِكَ حِنْنَ رَأَيْتُهُ فِي النَّادِ وَذُلِكَ حِنْنَ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ وَذُلِكَ حِنْنَ رَأَيْتُهُ وَقَلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

وَكَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهْ قَالَ إِثْمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِيْ وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَب بِهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيْهَا صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ الَّتِيْ رَبَطَتُهَا فَلَمْ تُطْعِبُهَا وَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْاَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جِيْئَ بِالْجَنَّةِ وَذٰلِكَ حِيْنَ رَأَيْتُمُونِيْ تَقَلَّمَتُ حَتَّى قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ وَلَقَلْ مَلَدْتُ يَهِيْ وَانَا أُرِيْلُ اَنْ آتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرَ قِهَا لِتَنْظُرُ وَا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَالِيْ آنُ لَا أَفْعَلَ. (رواه مسلم)

**حواله:** مملم شريف: ۱/۲۹۵، كتاب الكسوف، باب صلوة الكسوف ركنان، مديث نمبر: ٩٠٣ ـ

ترجمه: حضرت جابر طالتُهُ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلبے عَاقِیم کے زمانہ میں جس روز آنحضرت طلنا علیہ کے صاجزاد ہے حضرت ابراہیم طالنیو کی وفات ہوئی، سورج گرہن ہوا، آ نحضرت طینی آنے اوگوں کے ساتھ چھ رکوع چار سجدول سے نماز پڑھی، پس آ نحضرت طینی آغاد ہم نماز سے فارغ ہوئے درانحالیکہ مورج روش ہو چکا (یعنی اپنی اول حالت پرلوٹ آیا) تھا، آنحضرت طِشْنَطَوْلِم نے (بعد فراغتِ نماز )ارشاد فرمایا: کوئی ایسی چینز نہیں جس کاتم سے وعدہ کیا گیاہے، مگر میں نے اس کو یقیناً اپنی اس نماز میں دیکھ لی ہے، البتہ جہنم لائی گئی اور یہاس وقت کی بات ہے جب کرتم نے مجھ کو دیکھا تهامیں بیچھے کی طرف مٹاتھااس اندیث کی وجہ سے کہ اس کی لیٹ مجھ کو ندلگ جائے اور بیمال تک کہ میں نے دوزخ کی آگ میں مجن والے کو دیکھا ہے جو کہ اپنی انتزیاں دوزخ میں گھسیٹ رہاہے،اوریہوہ شخص ہے جوکہ اپنی اس تحجن سے حجاج کے سامان کو چرا تا تھا، سوا گراس کے ما لک کوعلم ہو گیا تو یوں کہتا کھجن میں اٹک گیاہے اورا گروہ اس سے بے خبر رہتا تو وہ اس کو لے جاتا تھااور یہاں تک کہ میں نے دوزخ کی آگ میں ایک بلی کی مالکہ کو دیکھا جس کو وہ باندھ کر کھتی اوراس کو یۃ تو کھلاتی تھی اور نہاس کو آ زاد چھوڑتی، تاکہوہ زمین پرگری پڑی ہوئی چیز کھالے بہاں تک کہوہ بھوک کی و جہ سے مرکئی، پھسر جنت لائی گئی،اوریہ بات اس وقت کی ہے جب کہتم نے مجھ کو آ گے بڑھتا ہوادیکھا تھا، بیال تک کہ میں ا پنی جگہ پر آ کھڑا ہوااور میں نے اپناہاتھ آ گے بڑھا یااور میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کے پھل کو لےلول تا کەتم لوگ ان كو دىكھ لو بھر مجھ پريە بات واضح ہو ئى كەمىں ايسانە كرول \_

تشريع: نماز كوف كاقصه ب، غالباً أن تحضرت والسياع لم كعهد نبوت مين يركوف شمس بهل

مرتبہ ہوا تھا، اور آنحضرت طلعے علیہ اس موقع پرنماز کاا ہتمام فرمایا، نماز کمون کی تفصیل اپنے مقام پر معلوم ہو جی کی، اس روایت میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص لوگوں کے اموال پرکس طرح غصب المجان تھا، اور آنحضرت طلعے علیہ پرمنحشف ہوا کہ وہ دوزخ میں شدید عذاب میں حب کڑا ہوا ہے ۔مقصدِ بیان بہی ہے کہ غصب اموال پرعذاب دوزخ کی وعید ہے۔

#### **فواند**: ال مديث شريف سي کئي باتيں معلوم ہوئيں۔

- (۱).....اول بیکہ جنت اور دوزخ عالم وجو د میں آچکی ہیں اور موجو د ہیں، چنانحچہ اہل سنت کا یہی مسلک ہے۔
  - (۲).....دوم پیکه عذاب اور ہلاکت کی جگہ سے ہٹ جاناسنت ہے۔
  - (۳).....وم یه که بعض لوگ اس وقت بھی دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں ۔
- (۴).....اور چہارم یدکیمل قلیل نماز کو باطل نہیں کرتا جیبا کہ آنحضرت مطنع عَلَیْکم نماز کے دوران جنت اور دوزخ کو دیکھ کرآ گے بڑھے اور پیچھے ہٹے۔

#### تحسى چيز كاعاريت پرلينا

[ ٢٨١٥] وَعَنَ قَتَادَةً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ فَزَعَ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا مِنْ أَيْ طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْعٍ وَإِنْ مِنْ أَيْ طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْعٍ وَإِنْ وَجَدُنَا لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْعٍ وَإِنْ وَجَدُنَا لُا لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْعٍ وَإِنْ وَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْعٍ وَإِنْ وَكُلْمَا وَاللّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْعٍ وَانْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْعٍ وَإِنْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْعِ وَالْمُ

مواله: بخارى شريف: ۱/۳۰۱، كتاب الجهاد، باب الركوب على دابته صعبة، مديث نمبر: ٢٧٧٧، مسلم شريف: ٢٥٢/٢، كتاب الفضائل باب شجاعة النبي صلى الله عليه و سلم، حديث نمبر: ٢٣٠٠\_

توجمه: حضرت قآده طلعینی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس طلعینی سے ساوہ فرما رہے تھے: مدین طلیعہ میں کچھ گھراہٹ می ہوئی حضرت رسول اکرم طلعی آئے ہے سے دوایت ہے گھوڑاعاریة کیا اس کھوڑ ہے کو مندوب (کے نام سے موسوم) کیا ہوا تھا، چنا نچہ آنحضرت طلعی تھی آئی (جو باعث خطرہ ہو) اور سوارہوئے اورجس وقت واپس تشریف لائے تو فرمایا: ہم کو تو کوئی چیز نظر نہیں آئی (جو باعث خطرہ ہو) اور

یکہ میں نے اس گھوڑ ہے کو (تیزرفتاری میں )سمندر(کی طرح کثادہ قدم) پایا ہے۔

تشریع: حضرت ابوطلحه طالتین کا گھوڑا پہلے بہت سست رفت رتھا،ای واسطےاس کا نام ہی" مندوب" یعنی سست رکھدیا گیا تھا،مگر جب آنحضرت طلقے علیم آس پر سوار ہوئے تو آ تحضرت طلقے علیم آس پر سوار ہوئے تو آت نحضرت طلقے علیم کی برکت سے وہی گھوڑا بڑا جاق و چو بنداور تیزر فار ہوگیا۔

فائدہ: (۱)....اس مدیث سشریف سے معلوم ہوا کئی جانور کو عاریةً مانگنااورا سے اسپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔

- (۲)....نیزکسی جانورکوکسی نام سےموسوم کر دینا بھی جائز ہے۔
  - (٣)....اسى طرح سامان جنگ كانام ركھنا بھى جائز ہے۔
- (٣) ..... یه حدیث شریف جہال آنحضرت طنط علیہ کی شجاعت اور بہادری اور کمال جا نبازی کو ظاہر کرتی ہے کہ جب دشمن کی فوج کے مدینہ طلیبہ کے قریب آجانے کے خوف سے پورے مدینہ طلیبہ میں اضطراب وگھراہٹ کی ایک عام فضا پیدا ہوگئ تھی ، تو آنحضر سے طلیعی علیہ آبالک ب خوف ہو کتھیں حال کے لئے تن تنہا مدینہ طلیبہ سے نکل کھڑے ہوئے۔
- (۵).....و ہیں یہ حدیث اس بات کی بھی غماز ہے کہ دشمنوں کی ٹوہ لینی اوران کے حالات پر طلع ہونے کے لئے سعی کرنا جائز ہے۔
- (۲).....نیز صدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سی خوف واضطراب کے موقع پرخوف کے خاتمہ کی خوشخب ری لوگوں کو دینامتحب ہے۔
  - (۷)....کسی خطرہ کے موقع پر ماتحتوں کو حکم دینے ہے بجائے امیر کاخو دپیش قدمی کرنااعلیٰ ہے۔

# ﴿الفصل الثاني

#### بنجرز مين كاحكم

[ ۲۸۱۲] و عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ اَحْيَى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِى لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقَّى (رواه احمد والترمنى وابوداؤد) وَرَوَاهُ مَالِكُ عَنْ عُرُوةً مُرْسَلًا وَقَالَ البِّرْمِنِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

عواله: مسند احمد: ٣/ ٣٨، حديث نبمر: ١٥١/ ٢٥١، ترمذى شريف: ٢٥١/ ١١٠ ابواب الاحكام، باب ماجاء في احياء الارض الموات، حديث نمبر: ١٣٧٨، ابوداؤد شريف: ٣٣٤/٣، كتاب الخراج والفي، باب في احياء الموات، حديث نمبر: ٣٠٤٣، مؤطا امام مالك: ١ ٣١، كتاب الاقضيت، باب القضاء في عمارة الموات،

توجمه: حضرت سعید بن زید رظائید؛ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت رسول اکرم مطبقہ علیم استی اللہ کے پسینہ کا کوئی نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے مردہ ( نجر ) زمین کو زندہ کیا تو وہ زمین اسی کی ہے اور حق نہیں ۔ (احمد، ترمذی ،ابوداؤد) اور امام مالک " نے بروایت حضر ت عروہ مرسلا یقل کی ہے اور امام ترمذی " نے فرمایا: پیعدیث حن غریب ہے ۔

تشویع: مدیث سفرین کے پہلے جزء کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زمین ویران و بنجر پڑی ہوئی ہواورکوئی شخص اپنی محنت و مشقت سے اس زمین کو قابل کاشت بنائے یا اس کو آباد کر ہے تو وہ زمین اس شخص کی ملکیت ہو جب بشر طب کہ وہ پہلے سے کسی مسلمان کی ملکیت میں نہ ہواور نہ شہب روگاؤل کی کسی ضرورت و مسلمت سے متعملی ہو، جیسے وہ جب نورول کے بیٹھنے کی جگہ ہو، کھلیان کے کام آتی ہو، یا دھونی کپڑے دھوکر وہال بھیلاتے ہول اور یا اس طرح کسی بھی

عوامی ف انده کانعلق ہو،حضرت امام اعظم جمیۃ الندیہ کے نز دیک بجروویران زمین کو قب ابل کاشت یا قب اللہ آبادی کر کے اپنی ملکیت بنانے کی ایک شرط،امام (یعنی حکومت وقت) کی اجازت بھی ہے کدا گراسے سرکار کی طرف سے اجازت مل جائے، تب وہ اس کا ما لک ہوسکت ہے، جبکہ حضرت امام سٹ فعی، حضرت امام احمد رحمۃ النہ علیہم اور حنفیہ میں سے امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد جمیۃ اللہ علیہم اور حنفیہ میں سے امام ابویوسف اور حضرت امام محمد جمیۃ اللہ علیہم اور حنفیہ میں میں میں منکور ہیں ہے۔ ان سب کی دلیلیں فقہ کی کتابول میں مذکور ہیں ہے۔ ان سب کی دلیلیں فقہ کی کتابول میں مذکور ہیں ۔

اورظالم کی رگ کا کوئی استحقاق نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی آباد کی ہوئی زمین میں کا شت کرے یااس میں کوئی درخت لگالے تو وہ اس کی وجہ سے اس زمین کا مالک نہیں بن جائے گا۔ بن جائے گا۔

## سی کامال طیب نفس کے ساتھ ہی ملال ہے

﴿ ٢٨١﴾ وَعَنْ آبِ حُرَّةَ الرَّقَاشِي عَنْ عَبِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ لَا تَظْلِمُوْا اللهَ لَا يَعِلُ مَالُ اِمْرِي إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ. (رواة البيهقى فى شعب الايمان والدار قطنى فى المجتبى)

**حواله:** بيهقى: ٣٨٤/٣، باب قبض اليد من اموال المهرمة، حديث نمبر: ٥٣٩٢، دارقطنى: ٢٢/٣، كتاب البيوع،

توجمه: حضرت ابوحره رقاشی عب یا سین چپاسے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: که حضرت رسول اکرم طبیع کی انہوں نے فرمایا: که حضرت رسول اکرم طبیع کی ارشاد فرمایا: خبر دار! تم لوگ ظلم نه کرو نے بر دار! که انسان کا مال حسلال نہیں مگراس کی طرف سے خوش دلی کے ساتھ۔

تشریح: طیب نفس بقبی رضامندی مقصد بیان په ہے کم محض زبانی اجازت بھی (بعض مرتبه) کفایت نہیں کرتی، جب تک حقیقی رضامندی نه ہو، بیااوقات اکراہ اور جبراً کوئی شی اگر دی جائے اس وقت حقیقی رضامندی نه ہوگی، حالات سے بھی اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

#### ايضاً

[۲۸۱۸] وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّهْ قَالَ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْرِسُلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهُبَةً فَلَيْسَ مِتَّا لَهُ (رواه الترمذي)

**۵ اله**: ترمذى شريف: ۱/۲۱۳، كتاب النكاح، باب النهى عن النكاح الشغار، مديث نمبر: ۱۱۲۳ ـ

توجمہ: حضرت عمران بن حصین طالتہ؛ حضرت رسول اکرم طنتے عادم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت طنتے عادم نے ارشاد فر مایا: اسلام میں جلب، جنب اور شغار نہیں ہے اور جوشخص لوٹ مار کر ہے تو وہ ہم سے نہیں ہے۔

تشریع: اس مدیث شریف کے تین جصے ہیں، آخری حصہ تو واضح ہی ہے، پہلاحصہ ہے، "لا جلب و لا جنب" جلب اور جنب کالفظ کتاب الزکو ق کے اندر بھی ہوتا ہے، اور کتاب الجہاد باب الباق کے اندر بھی، دونوں جگہاس کی تفییر مختلف ہے، دونوں تفییریں کتاب الزکو قیم سی گذر چکی ہیں۔

#### نكاح شغاراوراس كاحكم

مديث شريف كادوسراجمله ب: "لاشغار في الاسلام"

شفاد كالفوى معنى: شغاركالفظ يا توشغرالبلدسے ماخوذ ہے، ياشغرالكب سے، شغرالبلدكا معنى ہے شہركاباد شاہ سے فالى ہونا، شغرالكلب كامعنى ہے كتے كا ثا نگ اٹھا كر بيثاب كرنا۔

اصطلاحی معنی: یہال شغارسے مراد نکاح کی ایک خاص قسم ہے،اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی یا بہن کا شخص اپنی بیٹی یا بہن کا دوسر ہے تخص کے ساتھ اس شرط پر کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح پہلے شخص کے ساتھ اس شرط پر کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی کاح بہلے شخص کے ساتھ کر سے اور دونوں طرف سے مہر بھی نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایک نکاح ہی کو دوسر سے کا برل اور مہر قرار د سے لیا جاتا ہے،اس کی لغوی معنی کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے، یعنی جس طرح شہر بادشاہ سے خالی ہوتا ہے۔

#### مدیث شریف کی وضاحت اورمذا ہب ائمہ

عدیث شریف میں "لا شغاد فی الاسلام" یا نفی بمعنی نبی ہے، چنانح پہ جامع تر مذی کی ایک روایت نبی کے صیغ ہے کے ساتھ بھی وارد ہوئی ہے، اس بات پرسب فقہاء متفق ہیں کہ نکاح شغار ناجائز اور منہی عنہ ہے، اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ نبی بطلان عقد کا نقاضا کرتی ہے باہیں؟ حضرت امام سٹ فعی عین ہے کامذہب اور امام احمد واسحاق عین بالیڈیا کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ نبی بطلان عقد کا نقاضا کرتی ہے، ایسا نکاح باطل ہے، سرے سے ہوتا ہی نہیں، امام ما لک عین ایسا کہ بیات کے نزد یک ایسا نکاح ہوتو جاتا ہے، لیکن اس کا فنح واجب ہے، قبل الدخول ہی فنح واجب ہے، یابعب کے نزد یک ایسا نکاح ہوتو واتا ہے، لیکن اس کا فنح واجب ہے، قبل الدخول ہی فنح واجب ہے، یابعب الدخول ہی من وایت یہ ہے کہ اگر دخول کر چکا ہوتو فنح واجب ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ خواہ دخول کیا ہو یانہ بہرصورت فنح واجب ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ خواہ دخول کیا ہو یانہ بہرصورت فنح واجب ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ خواہ دخول کیا ہو یانہ بہرصورت ایک جماعت کامذہب یہ ہے کہ نکاح شغارمنی عنہ اور ممنوع تو ہے لیکن یہ بی بطلانِ عقد کی مقتی نہیں ہے، لیک جماعت کامذہب یہ ہے کہ نکاح کرئی کیا تو اگر چہاں نے براکیا لیکن نکاح منعقد ہوجا ہے گا اور لہندا اگر کئی نے اس طرح ہے۔ دامن الکوک الدی : ۱/۳۳۹ کی دوایت اس طرح ہے۔ دامن الکوک الدی : ۱/۳۳۹ کی ایک ایک روایت اسی دونوں طرف سے مہرمثل اداء کرنا ضروری ہوگا۔ امام احمد واتحق عیز النگر کئی ایک ایک روایت اسی دونوں طرف سے مہرمثل اداء کرنا ضروری ہوگا۔ امام احمد واتحق عیز النگری گی ایک ایک روایت اسی دونوں طرف سے مہرمثل اداء کرنا ضروری ہوگا۔ امام احمد واتحق عیز النگری گی ایک ایک روایت اسی طرح ہے۔ درامن الکوک الدری : ۱/۳۳۹ کیا

جواب: حنیه وغیرہ کے خلاف یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے مدیث شریف کی مخالفت کی ہے، صدیث میں تو نکاح شغار سے نبی ہے اور یہ لوگ اسے منعقد کررہے ہیں، حالا نکہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی کے مقتضاء پر تو حنید نے بھی عمل کرلیا ہے ان کے نز دیک بھی اس طرح سے نکاح کرنا ہری حرکت ہے، باقی آ گے حنید اس نبی کو بطلانِ عقد کے لئے نہیں مانے اس لئے کہ حنید کا یہ اصول ہے کہ افعال شرعیہ سے نبی ان کے بطلان کی مقتضی نہیں، جیسے ارض مغصوبہ میں نماز پڑھنامنہی عند ہے، لیکن اگر کئی نے نماز پڑھ کی تو نماز ہوجائے گئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نکاحِ شغار میں خرابی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں مہر نہیں ہوتا ہم نے اس

خرابی کی اصلاح کرکے یعنی مہرمثل واجب قرار دیکرنکاح کومنعقد کہاہے، جس نکاح کو ہم منعقد کہدرہے ہیں، وہ درحقیقت شغار بہتاہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو مہرمثل واجب ہے، جبکہ نکاح شغارمہر سے خسالی ہوتا ہے۔ (اشرف التوضیح:۳/۴۰۹)

## اد نیٰ شی بھی غصب ہے

[ ٢٨١٩] وَعُنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَأْخُذُ آحَدُ كُمْ عَصَا آخِيْهِ لَاعِبًا جَادًّا فَمَنْ آخَذَ وَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَأْخُذُ آحَدُ كُمْ عَصَا آخِيْهِ لَاعِبًا جَادًّا فَمَنْ آخَذَ عَصَا آخِيْهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ. (روالا الترمذي وابوداؤد) وَرِوَايَتُهْ إِلَىٰ قَوْلِهِ جَادًّا.

**۵ اله**: ترمذى شريف: ۳۹/ ۱، ابو اب الفتن , باب ما جاء لا يحل لمسلم ان يروع مسلما ، مديث نمبر: ۲۱۲۰ ،

ابوداؤدشريف: ٢٨٣/٢، كتاب الادب, باب من ياخذ الشي من مزاح, حديث نمبر: ٥٠٠٥،

توجمه: حضرت سائب بن یزید بروایت والدخود حضرت رسول اکرم طنط عَلَیْم کاارثاد نقل کرتے میں کد آنحضرت طنط عَلَیْم کیا ارثاد نقل کرتے میں کد آنحضرت طنط عَلَیْم نے ارثاد فرمایا: تم میں کو کی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی مذاق کے انداز میں بنیت حقیقت مذلے، اگر کمی شخص نے اپنے بھائی کی لاٹھی لی ہوتواس کو چاہئے کہ وہ اسس کو واپس کردے۔ (ترمذی، ابوداؤد) اور ابوداؤد کی روایت جاداً تک ہے۔

تشریع: مطلب یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص کئی سے اس کی لاٹھی یا چھڑی بظاہر تو ہنبی مذاق میں لے مگر مقصدیہ ہو کہ اسے ہڑپ کرلونگا، جیساس کہ آج کل اس کا بہت رواج ہے کہ ایک دوسرے کی جیسنر ہنبی مذاق میں چھیادی جاتی ہے، اگر مالک کو اس کاعلم ہو گیا تو وہ چیزاسے واپس دیدی جاتی ہے، اور کہہ دیا جاتی ہے، اگر مالک کو اس کاعلم ہو پاتا تو پھر ہمیشہ کے لئے خائب کر دی حب تی ہے، دیا جاتی ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، اگر اسے علم نہیں ہو پاتا تو پھر ہمیشہ کے لئے خائب کر دی حب تی ہے، اس سے آنی خضرت طائع کے خرمایا ہے۔

صدیث شریف میں بطورخاص عصا کاذ کربطریق مبالغہ ہے،جس کامقصدیہ ظام سرکر تا ہے کہ جب اتنی حقیر اور کم تر چیز کالینامنع ہے، تواس سے زیاد ہ چیٹیت کی چیز کالینابطریق اولی ممنوع ہوگا۔

## غصب شدہ مال جس کے پاس ہولے لے

[ • ٢٨٢ ] وَعَنْ سَمُرَةً رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَلَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْلَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَتُّى بِهِ وَيَتَّبِعُ النَّبِيّعُ مَنْ بَاعَهُ. (رواه احمدوابوداؤدوالنسائی)

**حواله:** مسنداحمد: ۱۳/۵، حدیث نمبر: ۲۰۴۰، ابو داؤ د شریف: ۹۸ و ۳۰، کتاب البیوع، باب فی الرجل یجد ماله عند رجل، حدیث نمبر: ۱۳۵۳، نسائی شریف: ۱/۲، کتاب البیوع، باب الرجل یبیع ؟؟؟؟ فیستحقهامستحق، حدیث نمبر: ۳۲۱،

توجمہ: حضرت سمرہ طالتہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے اپنامال بعیبے کسی کے پاس موجود پایا تو وہ اس مال کا زیادہ قت دارہے اور خریداراس شخص کو پکڑے جس نے اس کو فروخت کیا ہے۔

تشریح: اس مدیث شریف کے مفہوم کا عاصل یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے کسی کا کوئی مال غصب کیا، یا کسی کی کوئی چیز چوری کی یا کسی شخص کی کوئی گمشدہ چیز اس کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے وہ چیز کسی دوسر سے خص کو بیچ دی تواب اگر مالک اپنی وہ چیز ٹرید نے والے کے پاس دیکھے تواسے اس بات کا حق عاصل ہے کہ وہ اپنی چیز اس سے لے لے اور ٹرید نے والے نے وہ چیز جس سے ٹریدی ہے اس کا جی حاصل ہے کہ وہ اپنی چیز اس سے لے لے اور ٹرید نے والے نے وہ چیز جس سے ٹریدی ہے اس کا جیچھا کر کے اس سے اپنی قیمت واپس لے لے۔

#### لى ہوئى شى كو دايس كرنا ہوگا

[ ۲۸۲] وَعَنْكُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْيُكِيمَا أَخَذَتُ حُتَّى تُؤَدِّى (رواه الترمذي وابوداؤدوابن ماجة)

مواله: ترمذی شریف: ۱/۳۹۱، ابواب البیوع، باب ماجاء ان العاریة مؤداة، مدیث نمبر: ۱۲۲۲، ابوداؤد شریف: ۱/۲۲، ابن ماجه: ۱۲۳۲، ابوداؤد شریف: ۱/۲ کتاب البیوع، باب فی تضمین العاریة، حدیث نمبر: ۱۲۵۲، ابن ماجه: ۱۲۳/۲ ا

ابواب الصدقات, باب العارية, حديث نمبر: • • ٢٣٠.

توجمہ: حضرت سمرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طابیۃ نے ارشاد فرمایا: ہاتھ پر (لازم ہوتی ہے)وہ چیز جواس نے لی ہے یہاں تک کہ وہ ادا کردے۔

تشویع: حدیث شریف کامطلب یہ ہے کہ جوشخص کئی سے کوئی چیز جھسین لے، لینے والے پر اس کاواپس کرنالازم ہے،خواہ اس نے وہ چیز غصب کے طریقے سے لی ہویا چوری کے ذریعہ، اسی طرح اگرعاریت کے طور پر لے یاامانت کے طور پر رکھی جائے تو بھی لینے والے کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی جب تک وہ متعاراورامانت کی چیزواپس نہ کرے،اگر چہ غصب اور سرق کی صورت میں مطالبہ نہ بھی ہوتب بھی واپس کرناوا جب ہے۔ (مرقاۃ:۱۲۰)

رد کی صورت میں اگر مال مغصوب بعیبۂ باقی ہے تواس کورد کرنا ضروری ہے، کیونکہ مغصوب منہ ''صاحب مال''کاحق عین مغصوب سے تعلق ہے، لہٰذااس کا بعیبۂرد کرنا ضروری ہے ۔

اورا گرفاصب کے ہاتھ میں مال مغصوب الاک ہو گیا ہے تواس کامثل اور بدل دینا ضدوری ہے، جیسا کدار شادر بانی ہے:

﴿ فَهَنِ اعْتَلٰی عَلَیْکُهُ فَاعْتَدُوْا عَلَیْهِ بِحِثْلِ مَا اعْتَلٰی عَلَیْکُهُ ﴿ (ابتر ، ۱۹۳) [سوجوتم پرزیادتی کریے و تم بھی اس پرزیادتی کر و جیسی اس نے تم پرزیادتی کی ہے۔]

اور ظاہر ہے کہ جب بین مال کار دکر ناہلاک ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں تو اس کے قائم مقسام کو واپس کیا جائے گا اور اگر واپس کیا جائے گا اور اگر وات الامثال کے قبیل سے ہے تو مثل واپس کیا جائے گا اور اگر ذوات القیم کے قبیل سے ہے تو قیمت کو واپس کرے گا۔ (اعلاء النن: ۱۲/۳۲۴ نفیات التقیح: ۳/۲۸۴)

### ا گرجیوان سے نقصان پہنچا ہو؟

﴿ ٢٨٢٢ } وَعَنْ حَرَامِ بُنِ سَعْدِ بُنِ عُتَيْصَةَ آنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بُنِ عَالِمٍ عَنْ مُعَيِّصَةَ آنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بُنِ عَالِمٍ عَنْ مُعَلِي مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ دَخَلَتْ حَائِطًا فَافْسَدَتْ فَقَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ عَلَى آهُلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مَا ٱفْسَدَتِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ عَلَى آهُلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مَا ٱفْسَدَتِ

#### الْمَوَاشِيْ بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى آهْلِهَا. (روالامالك وابوداؤدواس ماجة)

**حواله**: مؤطااماممالک: ۲ ا۳، کتاب الاقضیة, باب القضاء فی الضواری و الحریسة, ابوداؤد شریف: ۲/۲ ، ۵ ، کتاب البیوع, باب المواشی تفسد زرع قوم، حدیث نمبر: ۳۵۲۹، ابن ماجه: ۱۲۸/۲، ابواب الاحکام, باب الحکمة فیما افسدت المواشی، حدیث نمبر: ۲۳۳۲،

توجمہ: حضرت حرام بن سعد بن محیصہ سے روایت ہے کہ حضرت براء بن عاز ب رہائی ہے کہ اور اس فرائی ہے کہ اور اس نے راغ کو ) خراب کر دیا، پس حضرت رسول اکرم طشی علی ہے اور اس نے رہاغ کو ) خراب کر دیا، پس حضرت رسول اکرم طشی علی ہے فیصلہ فرمایا کہ باغ کے مالکول پر دن میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور رات کے وقت چو پائے اگر باغ کو خراب کر دیں تو چو پایوں کے مالک پرضمان لازم ہوگا جو انہوں نے خراب کیا ہے۔

#### مسكة الباب ميس مذابب ائمه

تشویع: اس مدیث شریف سے معسلوم ہور ہا ہے کہ اگر رات میں کمی کامویشی کمی دوسر سے شخص کا کھیت خراب کرے گا تو اس پر اس کا ضمان واجب ہوگا، اور اگر نقصان دن میں ہوتو پھر اہل مواشی پر کو کی ضمان نہیں، جمہور کامذہب ہی ہے، حنفیہ کے نزد یک دن اور رات کا اس میں کو کی فرق نہسیں۔ "لحدیث العجماء جو حہا جباد" یہ مدیث مدیث الباب سے زیادہ صحیح ہے، اور متفق علیہ یعنی سحی ن کی روایت ہے، اور متفق علیہ یعنی سحی ن کی روایت ہے، البت ایک شرط ضمان کی اور ہے جو متفق علیہ ہو ہو گی روایت ہے، البت ایک شرط ضمان کی اور ہے جو متفق علیہ ہو ہو گی روایت ہو گا تو اس صورت میں ضمان ہو گا، اس لئے کہ اس صورت میں وہ فعل دابر (افعاد وغیرہ) سائق کی طرف منہو گی، اور جس صور سے میں ماشیہ کے ساتھ سائق نہیں ہو گا، اور جس صور سے میں ماشیہ کے ساتھ سائق نہیں ہو گا، اور جس صور سے میں ماشیہ کے ساتھ سائق نہیں ہو گا اور علی نے بہذا ضمان کے لئے یہ قیرتو بالا تفاق معتبر ہے، لیکن یہ دن اور رات والے فرق کی بات یہ ختمت فیہ ہے۔

"عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال كانت له ناقة ضارية" ناقة ضاريه و اونتى جوكل يحرف كي و جسي الله عنه عنه الله عنه عادى مورحضرت براء بن عازب رضي عنه في الناوا قعد خود بيان

کیا کہان کی ایک اونٹنی ایسی تھی اور پھر حضورا قدس طنتے عاقیم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ (الدرالمنضود:۵/۴۳۹)

#### غيرا ختيارى نقصان پرضمان نهيس

[ ۲۸۲۳ ] وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ جُبَارٌ وَقَالَ النَّارُ جُبَارٌ . (رواه ابوداؤد)

عواله: ابو داؤ دشريف: ٢/١ ع٣، كتاب الديات، باب الدية تنفخ بر جلها، مديث نمبر: ٣٥٩٢،

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلعہ علیہ آنے ارشاد فرمایا: (جانوروں کے ) بیروں (سے نقصان شدہ) معاف ہے اور فرمایا: آگ معاف ہے۔

تشویح: یعنی اگر کوئی جانور کی کی چیز کو پاؤل سے روند کچل کرتاف وضائع کرد سے تواس کی وجہ سے اس جانور کے مالک پر تاوان واجب نہیں ہوگا، بشرطیکہ وہ مالک جانور کے ماتھ نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی برے مقصد مثلاً ایذار سانی وغیرہ کے بغیر محض اپنی ضرورت یا کسی اور وجہ ہے آگ جلائی اور اس کی کوئی چنگاری ہوا میں اڑکر کسی دوسرے کے سامان پر جاپڑی جس سے وہ سامان جل گیا تو اس صورت میں آگ جلانے والے پر نقصان کا تاوان واجب نہیں ہوگا۔ بشرطیکہ اس نے جسس وقت اس صورت میں آگ جلائی ہواس وقت ہوا گھری ہواور آگ جلنے کے بعد چلی ہو، اور اگر اسس نے ایسے وقت آگ جلائی ہواس وقت ہوا گھری ہواور آگ جلنے کے بعد چلی ہو، اور اگر اسس نے ایسے وقت آگ جلائی جب کہ ہوا چل رہی تھی اور اس کی وجہ سے آگ سے نقصان پہنچ جانے کا احتمال تھا تو بھر اس پر تاوان واجب ہوگا۔

#### ضرورت ِشدیدہ کے وقت دوسرے کے جانورسے دو دھ پینا

[ ٢٨٢٣] و عن الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَلَىٰ آحَلُ كُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيْهَا صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَلَىٰ آحَلُ فَيُهَا فَلْيُصَوِّتُ ثَلَاثًا فَإِنْ آجَابُهُ آحَلُ فَيُهَا فَلْيُصَوِّتُ ثَلَاثًا فَإِنْ آجَابُهُ آحَلُ فَلْيَعْمِ لَا يَعْمِلُ وَلَيْ اللهُ اللهُ

**عواله:** ابوداؤدشريف: ٣٥٢/١ كتاب الجهاد، باب ابن السبيل يأكل من التمر

توجمہ: حضرت حن بسری عنی ہروایت حضرت سمرہ طالتہ وایت کرتے ہیں کہ حضرت سمرہ طالتہ وایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم طلتے عاد خار خاد فرمایا: اگرتم میں سے کوئی شخص کسی جانور کے پاس جہنچ (اور دو دھ کی بوجہ شدت بھوک ضرورت ہے تو) اگراس میں اس کاما لک موجود ہے تو بھرا جازت حاصل کرے اور اگرما لک اس میں موجود نہیں تو بھرتین مرتبہ آواز لگائے، اگر کوئی اس کو جواب دے تو بھراسس سے اجرات حاصل کرے اور کوئی جواب ندرے تو بھر دو دھ نکالے اور بی لے اور ساتھ ندلے۔

تشویع: حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانوروں کے باڑے کے پاس سے گذرے اور کئی جانور کادود دو دو دو بنا چاہے تو اگر مالک وہاں موجود ہوتو اس سے اجازت لے لے، اگر مالک نہ ملے تو تین مرتبہ آواز دے، اگر کئی طرف سے جو اب آئے تو اس سے اجازت سے لے اور اگر کوئی جو اب نہ آئے تو ان جانوروں کادود ھیلی ساتھ لانے کی اجازت نہیں، اسی طرح کا مضمون اس سے اگلی حدیث شریف میں آرہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کئی باغ میں جائے تو وہاں چل کھا سکتا ہے، کین ساتھ نہیں لا سکتا۔ دوحدیثوں کے بعدرافع بن عمروغفاری کی حدیث آر، بی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچل خود کر حتوں سے اتار نے کی اجازت نہیں۔

یہ حدیثیں بظاہران نصوص سے متعارض ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسر ہے مسلمان بھائی کا مال اس کی اجازت اور طیب نفس کے بغیر استعمال کرناجائز نہیں ہے،اس لئے بعض علماء نے اس کو جائع اور مضطر پرمحمول کیا ہے، حالت اضطرار میں بغیر پوچھے بھی اس طرح دودھ پی سکتا ہے،اور بھل کھا سکت ہے۔لیکن اصل مالک کواس کا ضمان دینا پڑے گا۔(اوج:المالک: ۵/۲۲۲)

حضرت گنگوہی عمین یے فرمایا ہے کہ اگر کسی عرف میں اس طرح گذرنے والے کو گرے ہوئے بھل کھانے کی اجازت ہو یعنی اس طرح اگر کوئی کھالے تو ما لک اس کو برانہ محموس کرتے ہوں تو کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ یہاں ما لک کی طرف سے دلالة ازن موجود ہے، لہذا دوسری نصوص کے معارض نہ ہوا۔ انصار کے عرف میں یہ بات تھی کہ وہ گری ہوئی کھجوریں وغیرہ کھانے سے کسی کو نہیں رو کتے تھے۔ اس طرح جائع کو لگے ہوئے کھل اتار کھانے سے بھی نہیں رو کتے تھے۔ اس

کئے حضرت نبی کریم طبیع ایم کے اس کی اجازت عنایت فرمادی ،یداجازت انصار کے عرف پر محمول ہے ،جس علاقہ کا جس طرح کاعرف ہواسی کے مطابق حکم لگایا جائے گا، ضابطہ بہی ہے کہ کسی کا مال استعمال کرنے کے لئے اذن ضروری ہے ،خواہ وہ اذن صراحة ہویا دلالة ،جس انداز سے عرف میں کھانے کارواج ہووہ دلالة ًاذن ہونے کا قریز ہوگا۔ (اشرف التوضیح: ۳/۳۱۰)

## باغ سے بھل کھانے کا حکم

[۲۸۲۵] وَعُنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَا كُلُ وَلَا يَتَّخِذُ خُبُنَةً. (رواه اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَا كُلُ وَلَا يَتَّخِذُ خُبُنَةً. (رواه اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَا كُلُ وَلَا يَتَّخِذُ فُبُنَةً.

عواله: ترمزی شریف:۱/۲۳۱، ابواب البیوع، باب ماجاء من الرخصة فی اکل التمرة للمار بها، مدیث نمبر:۱۲۸۷، این ماچشریف:۲۳۰۱/۲۹۱، ابواب التجارات، باب من مرعلی ماشیة او حائط، مدیث نمبر:۲۳۰۱\_

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ظافیہ ہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلب علیہ میں ارشاد فر مایا: جوشخص باغ میں داخل ہوتو وہ کھالے اور کیڑے کے اندر ندلے۔

تشریح: اگر کسی عسلاقہ کا یہ عرف (اور معروف) ہے کہ باغ میں جو کھل درخت سے زمین پر گرا ہوا ہے، اس کو لے کر کھانے کی اجازت ہے تواب یہ مباح ہوگا۔ "لایتخذ خبنة "کپڑا وغیرہ میں نہ بھرے۔

اورا گرعلی الاطلاق باغ والول کی جانب سے اس کی بھی اجازت نہ ہوتب اٹھ کر باغ میں بھی کھانا جائز نہ ہوگا، اس لئے کہ اصل حکم شرعی ہی ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی شی لینا، کھانا حرام ہے، اگر چہوہ قلیل مقدار ہی ہو، جیسا کہ قرآن وحدیث سے معلوم شدہ ہے۔

### عارية كاحكم

(۲۸۲۲) وَعَنْ أُمَيَّةَ بُنَ صَفُوانَ عَنْ آبِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ اَدُرَاعَهْ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ اَغَصْبًا يَا مُحَبَّدُ! قَالَ بَلْ عَارِيَةً مَضْمُوْنَةً. (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤدشریف: ۱/۲ • ۵، کتاب البیوع، باب تضمین العاریة، حدیث نمبر: ۳۵۲۲، مرزه حل الفات: استعار، باب استفعال سے، عاریة طلب کیا۔ ادراعه: درع کی جمع ہے۔ ہمزه برائے استفہام۔ غصبا: بصورتِ غصب۔ عاریة مضمونة: از روستے عاریت جس کی واپسی ہونے والی ہے۔

توجمه: حضرت امیه بن صفوان عمینی بروایت والدخودنقل کرتے میں که بالیقین حضرت رسول اکرم طلع الله علی ان سے غروة حنین کے دن چندز رہیں عاریة طلب فرمائیں، پس ان کے والد صفوان نے کہا: یامحمد! کیاتم مجھ سے چھین کرلینا چاہتے ہو؟ (ابھی تک یمسلمان نہیں ہوئے تھے) آنخصرت طلع عَلَیْم نے ارثاد فرمایا: نہیں! بلکہ عاریة لیتا ہول جوکہ واپس کردی جائے گی۔

تشویع: غروہ حنین کے موقع پر آنحضرت طلط ان کے ان کو بہت می بکریاں عنایت فرمائیں، آنحضرت طلط علیہ کی سخاوت سے متاثر ہو کراسلام ان کے دل میں گھر کر گیااور پھر ہمیشہ اسلام پرثابت قدم رہے۔

آ تحضرت الشيخ اليم نفر مايا: غصباً نهيس، بلكه عاريةً ، اور عارية بهي ايسي جوضمان والي مو كل يه

#### مذابهبائمه

قاضی شریح جمن بصری بختی ،امام توری ،اورامام ابوطنیفه جمهم الله نے عاریت کو امانت قسرار دیا ہے،اگروہ عاریت لینے والے کے بیمال تلف ہوجائے تواس کابدلہ لازم نہ ہوگا، جب کہ اس نے خود مال پر تعدی مذکی ہو، یعنی ضائع کرنے میں اس کی کو سنسٹ کادخل نہ ہو۔

حضرت ابن عباس، ابوہریرہ رضی المنظم، امام شافعی وامام احمد عب بیال عاریت کے عضرت ابن عباس ابوہریرہ رضی النظم ہے۔ تعنی اس کی قیمت ادا کرنی پڑیگی، انہوں نے صفعون کے لفظ سے انتدلال میاہے، اگروہ چیز تلف ہوجائے تواس کا ضمان دیاجائے گا۔

## توجيهالحديث علىمسلك الحنفية

## کفیل ضامن ہے

[۲۸۲۷] وَعَنْ آبِيْ أُمَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُوَدَّالَا وَالْمِنْعَةُ مَرُدُوْدَةً وَاللَّائِنَ مَقْضِيًّ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ لَهُ (رواة الترمنى وابوداؤد)

عواله: ترمزى شريف: ۲/۳۲، ابواب الوصايا، باب ماجاء الوصية لوارث، حديث نمبر: ۱۲۲۵، ما الموداؤ دشريف: ۱/۲، ۵۰، كتاب البيوع، باب تضمين العارية، حديث نمبر: ۳۵۲۵،

توجمہ: حضرت ابوامامہ طالنین سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم طشنے عَادِیم سے سنا: آنحضرت طشنے عَادِیم سے سنا: آنحضرت طشنے عَادِیم فرمارہے تھے: جوشی عاریةً لی تئی ہووہ واپس کی جائے گی،اور قرضہ واجب الاداء ہے اور کفیل ضامن ہے۔

تشویج: یعنی عاریة کی شی کواس کے مالک تک پہنچا ناضر وری ہے، اسی طرح مینخد کا مالک تک پہنچا ناضر وری ہے، اسی طرح مینخد کا مالک تک پہنچا ناضر وری ہے، مخد کاذکر بارہا آ چکا ہے، یعنی کوئی دودھوالا جانور، یا کوئی کھیل داردرخت جو کسی کو پندروز کے لئے برائے انتفاع دیا جا ، اور دیں کا اداکر ناواجب ہے، اور کفیل ضامن ہوتا ہے۔

ذعامة: جمعنی کفالت، اور غادم ماخوذ ہے غرم سے جس کے معنی شی لازم کا اداکر نا۔

(الدرالمنفود: ۵/۳۳۷)

#### درخت سے گرہے ہوئے مچلول کا حکم

عواله: ترمذی شریف: ۱/۲۳۱, ابواب البیوع, باب ماجاء من الرخصة فی اکل التمرة للمار بها، حدیث نمبر: ۲۸۸۱، ابوداؤد شریف: ۱/۲۰۸، کتاب البیوع، باب تضمین العاریة، حدیث نمبر: ۲۲۲۲، ابن ماجه: ۲۲/۲۱، ابواب التجارات، باب من مرعلی ماشیة او حائط، حدیث نمبر: ۲۲۲۹، تمبر: ۲۲۹۹، ابواب التجارات، باب من مرعلی ماشیة او حائط، حدیث نمبر: ۲۲۹۹، تمبر: ۲۲۴۲، ابواب التجارات، باب من مروایت میکدین بچه تصا، انصار کے مجور کے درخت پر پتمر مارر ہاتھا (تاکہ درخت سے مجوری گری) پس مجھ کو حضر سے رسول اکرم طافع علی میں نے پیس کے ارتاد فرمایا: اسے بچه! تو درخت پر پتمرکبول مارتا ہے؟ میں نے پاس لایا گیا، آنحضرت طافع علی میں از تاکہ درخت بیات میں مارتا ہے؟ میں نے

عرض کیا: کھانے کے لئے، آنخضرت طلنے عَلَیْم نے فرمایا: پتھ سرندمارو،اور جو کھجوریں درخت کے نیج پڑی ہوئی ہوں اس کو کھالے،اس کے بعد آنخضرت طلنے عَلَیْم نے اس بچد کے سرپر ہاتھ بھیرا،اور فرمایا: الله تعالیٰ اس کے پیٹ کو بھر دیجئے۔ (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ) اور عنقریب ہم صدیث عمرو بن شعیب باب اللقطم میں بیان کریں گے ان شاءاللہ تعالیٰ۔

تشریح: (۱)....اس روایت میں وضاحت اور صراحت ہے کہ درخت پرسے کھل توڑ کر کھانا حب ائز نہیں ہے،الاید کہ مالک کی صراحت کے ساتھ اجازت ہو۔

(۲) .....اگر درخت سے ٹوٹ کرزمین پر پھل گرا ہوا ہے تواس کی اجازت اور اباحت فسرمائی ہے، بہرحال پیداباحت از روئے عرف تھی، اس وقت اس کی عام اجازت تھی، اگر کسی علاقہ میں آج بھی اس کی اجازت ہوت کوئی حرج نہیں، ورنہ پھسراس کی بھی اباحت ندرہے گی جمی کامال اگر چہ قلیل مقدار ہی میں ہو،طیب نفس کے ساتھ ہی صلال ہوگا۔

فافدہ: آنحضرت یا شیار کی تعلیم میں زمی وشفقت کا بھی علم ہوا۔

# ﴿الفصل الثالث

#### زمین غصب کرنے پروعید

{ ٢٨٢٩} وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ آرْضِيْنَ. (رواه البخاري)

**عواله:** بخارى شريف: ۳۵۳/ / ، كتاب بدء الحلق باب ماجاء في سبع ارضين ، مديث نمبر : ۳۰۹۲ \_

قوجمہ: حضرت سالم بروایت والدخود روایت کرتے ہیں ان کے والد نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم طفع علیہ اللہ اللہ میں ان کے والد نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم طفع علیہ اللہ اللہ میں تک دھنمادیا جائے گا۔ زمین کے ساتھ ساتویں زمین تک دھنمادیا جائے گا۔

تشریع: اس مدیث شریف کی تشریح باب الغصب والعاریة کی فصل اول کی بہلی حدیث کے تحت گذرگئی ہے۔

#### ايضأ

[ • ٢٨٣٠] وَعَنْ يَعْلَى بِنْ مُرَّةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنَ آخَلَ آرُضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنَ آخَلَ آرُضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنَ آخَلَ آرُضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ آنُ يَعْمِلَ تُرَابَهَا الْهَحْشَرَ . (رواه احمد)

**حواله:**مسنداحمد: ۳۲/۳ م حدیث نمبر: ۱۵۵۱م

توجمه: حضرت يعلى بن مره طالتيه؛ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم طالتی علیہ م سے سنا آنحضرت طالتی عَادِیم فرمارہے تھے: جس شخص نے بلااستحقاق کسی کی زمین کو غصب کرلیا تو بروزمحشروہ

مکلف کیا جائے گا کہ اس کی مٹی کو اٹھائے۔

تشریع: ازراہ ظلم کی زمین غصب کرنے والے کی مختلف سراؤں کاذکر کیا گیا ہے، پہسلی فصل میں تویہ فرمایا گیا تھا کہ قیامت کے دن ایسے خص کے گلے میں زمین کاوہ قطعب طوق بن کرڈالا جائے گاجواس نے کسی سے زبردستی ہتھیا یا ہوگا، اوپر کی مدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا کہ کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے والا قیامت کے دن زمین کے ماتویں طبقہ تک دھنما یا جائے گا۔ یہاں اس حسدیث شریف میں یہ سراذ کرکی گئی ہے کہ کسی کی زمین پر ناجا بُرطریق سے قبضہ کرنے والا حشر کے دن اس بات برمجور کیا جائے گا کہ وہ اس زمین کی ماری مٹی اسپنے سر پراٹھائے ۔ آنے والی مدیث اس بارے میں سرزائی ایک اور قسم کو بیان کررہی ہے ۔ گویا عذاب وسزائی مختلف صور تیں اور قبیس ہیں، چنا نچ کسی کو اس طرح سزائی ایک اور قسم کو بیان کررہی ہے ۔ گویا عذاب وسزائی خیاف صور تیں اور قبیس ہیں، چنا نچ کسی کو اس طرح سزادی جائے گا۔

# زمين پرغاصبانه قبضها گرچه ليل ہو

[ ۲۸۳۱] وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنُ يَعُفِرَهُ حَتَّى يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنُ يَعُفِرَهُ حَتَّى يَعُفَى بَيْنَ حَتَّى يَبُلُغَ اخِرَ سَبْعِ اَرْضِيْنَ ثُمَّ يُطَوِّقُهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقُطى بَيْنَ النَّاسِ (رواه احمه)

**حواله:** مسنداحمد: ۲۳/۴ ای حدیث نمبر: ۱ ۰۵۵ ای

توجمہ: حضرت یعلی بن مرہ وٹائٹیئ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم طشیع آیا ہے۔
سے سنا: آنحضرت طشیع آخر مارہے تھے: جس شخص نے ایک بالشت بھرز مین ظلماً کی ہوگی تواللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ اس کی کھدائی کرے، یہاں تک کہ ساتویں زمین کے آخری (حصہ) تک پہنچ جائے اور پھر قیامت کے دن کے آخرتک اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈالی جائے گی یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے۔

تشريح: تفصيل او پرگذر چکي ـ

# بأبالشفعة

رقم الحديث:۲۸۳۲ رتا ۲۸۴۱ر

### بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

# باب الشفعة

### (حق شفعه کابیان)

## شفعه كے لغوى اوراصطلاحي معنی کی تحقیق و تنقیح

شفعه كلغوى معنى مم كي بين، "قال القسطلاني وهي في اللغة الضم على الاشهر من شفعة الشي ضممته فهي ضم نصيب الى نصيب وفي الشرع حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض "

اور تح البارى من به: "وفى الشرع انتقال حصة شريك الى شريك كانت انتقلت الى اجنبى بمثل العوض المسمى ولم يختلف العلماء بمشر وعيتها الاما نقل عن ابى بكر الاصم من انكارها"

ان تعریفات میں جمہور کے مسلک کی رعایت کی گئی ہے، جن کے نزدیک شفعہ کا ثبوت صرف شریک کے لئے ہوتا ہے، بخلاف حنفیہ کے کہ ان کے نزدیک شفعہ کا انحصار شریک میں نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک شفعہ بحق جوار بھی ہوتا ہے، جیبا کہ آ گے مفصلاً آرہا ہے، حافظ نے جوتعریف کی ہے اسس کا مطلب یہ ہے کہ احداد الشریکین کا حصہ جوبیع کی وجہ سے سی اجنبی شخص کی طرف منتقل ہوگیا ہے، (یعنی مشتری) اس کا منتقل ہونا اس اجنبی سے شریک آخری طرف عوض سمی کے بدلہ میں، اس سے مسرادوہ ثمن ہے جو

مشری نے اداکیا ہے بائع کو، یہ احدالشریلین کے حصد کا انتقال شریک آخر کی طرف جی کوشفعہ کہا جا تا ہے، اس کا حصول چونکہ شریک آخر کیلئے غیر اختیاری ہے، یعنی شری طور پر اس کویٹ پہنچا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اسپنے اس تی کو لے یا نہ لے ۔ اس لئے قسلانی نے شفعہ کی تعریف میں "حق تحملک قہری ای غیر اختیاری" کہا ہے ۔ اس کی مثال الیسی ہے جیسے وراشت، کہ ایک وارث کو دوسر سے وارث کے مال کا استحقاق غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے، اس طرح شفعہ بھی ہے کہ شریعت نے احدال شریکین اور پڑوی کیلئے شریک آخر اور جارکے حصہ بی صحد رکھا ہے، اگر وہ شریک چاہتے قشریک آخر کا وہ حصہ جوشخص آخر اجنبی یعنی مشتری کے پاس پہنچ گیا ہے اس کو اس سے لے سکتا ہے، جتنے میں وہ چیز مشتری کو پڑی ہے، اس لئے ہمارے فقہاء نے شفعہ کی تعریف اس طسرح کی ہے: "تحملک البقعة بما قام علی المشتری لئے ہمارے فقہاء نے شفعہ کی تعریف اصطلاحی میں معنی لغوی بھی ملحوظ ہوتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی شفعہ بسبب المشرکة و المجو اد" ہر معنی اصطلاحی میں معنی لغوی بھی ملحوظ ہوتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی شفعہ شری میں اسکے لغوی معنی یعنی "ضم حصة الی حصة" پائے جاتے ہیں، یعنی ایک شریک دوسر سے شری میں اسکے لغوی معنی یعنی "ضم حصة الی حصة" پائے جاتے ہیں، یعنی ایک شریک دوسر سے شری میں اسکے لغوی معنی یعنی "خصہ کی طرف ملاتا ہے۔ "و ھذا غایة تو ضیح لھذا المقام"

### اساب شفعه عندالائمة

اس کے بعد جانا چاہئے کہ اسباب شفعہ میں ائمہ کا اختلاف ہے، ہمارے بہال اسباب شفعہ دو ہیں، شرکت اور جوار، پھر شرکت کی دو تیں، شرکت اور جوار، پھر شرکت کی دو تیں، شرکت فی نفس المبیع، اور شرکت فی طریق المبیع، طریق کی کوئی تخصیص نہیں ۔ بلکہ مقصود شرکت فی حق من حقوق المبیع ہے، کالطریق و الشرب و نحو هما۔ اور عندالجمہور وائمہ ثلاثہ سبیت منحصر ہے شرکت فی نفس المبیع میں ۔ لہذا اسباب شفعہ ہمارے ۔ بہال تین میں، اور جمہور کے زدیک صرف ایک یعنی شرکت فی نفس المبیع، باقی دو کے وہ قائل نہیں ہیں۔

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفُعَةُ فِي كُلِّ شِرُكٍ رُبُعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يصلح أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤذَنَ شَرِيْكُهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ آحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤذِنَهُ " آنحضرت طِلْيَا عَلَيْهِ فَر مارج مِن : كه هرمشرك چيزيعنى مكان يا باغ مِن شفعه ثابت ع، شريكين مِن سيحى ايك كے لئے جائز نہيں كه و وا پنا حصد عى اجبى شخص كوفر وخت كرے، يہاں تك كه ا پیخ شریک کومطلع نه کرد ہے، پس اگراس نے اپنا حصہ قبل الایذان فروخت کردیا تواس کا شریک آخر اس کے حصہ کازیادہ حقدار ہوگا، بنبیت مشتری کے ۔

اس مدیث شریف میں دومئلے ہیں،ایک وہی او پروالا اختلافی مئلہ کہ ق شفعہ سرف سٹسریک ہی کے لئے ہوتا ہے،دوسرامئلہ یہ کہ شفعہ کن کن چیزوں میں ہوتا ہے،دوسرامئلہ یہ کہ شفعہ کن کن چیزوں میں ہوتا ہے،صرف مکان اورز مین ہی میں یااس کے علاوہ میں بھی۔

### شفعہ کن کن چیزوں میں ہوتاہے؟

یہ دوسرام کر بھی اختلافی ہے، خطابی فرماتے ہیں: حدیث الباب میں دلیل ہے اس بات پر کہ شفعہ صرف مکان اور زمین میں واجب ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسری چیز یں سامان اور چوان وغیرہ میں نہیں ہوتا، تر مذی میں ابن عباس خالفہ من ایک حدیث مرفوعاً مروی ہے: "الشریک شفیع میں نہیں ہوتا، تر مذی میں ابن عباس خالفہ من ایک صدیث مرفوعاً مروی ہے، "الشریک شفیع والشفعة فی کل شی " یہ روایت تر مذی شریف میں مرسلاً ومنداً دونوں طرح مروی ہے، سے کن امام تر مذی نے روایت مرسلہ کو اس قرار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں: "و قال اکثر اھل العلم انمات کون الشفعة فی کل شی و قال بعض اھل العلم الشفعة فی کل شی و الاول اصح"

تخفة الاحوذي ميل "الشفعة في كل شي " پر كھائے "وبه قال مالك في رواية و هو قال عطاء" اورامام احمد عن الله عن كيائي كمان كنزديك شفعه منقولات ميل سے صرف حيوانات ميل ہے، باقی منقولات ميل نہيں ۔ "كذا في الفتح (تحفه) والحديث اخر جه مسلم والنسائي قال المنذري " منقولات ميں نہيں ۔ "كذا في الفتح (تحفه) والحديث اخر جه مسلم والنسائي قال المنذري " من منقولات ميں نہيں ۔ "كذا في الفتح (تحفه) والحديث الحرجة مسلم والنسائي قال المنذري " من منقولات ميں نہيں ۔ "كذا في الفتح (تحفه) والحديث الله منظم الله الله منظم الله من

"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الشُّفُعَةُ فِي كُلِّ مَالِ لم يقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِ فَتِ الطرق فَلَا شُفْعَةً"

يعنی شفعه ہراس مال مشرک میں ہے جس کو ابھی تک تقیم نہیں کیا گیا اور پھر جب ہر سشریک
کے حصہ کی مدود متعین کر دی جائیں یعنی اس کی شرکت کوختم کر کے ہر شریک کا حصہ ممیز اور جب داکر دیا
طے اور راستے بھی الگ الگ کر دیے جائیں پھر شفعہ نہیں رہتا۔

## حنفيه كى طرف سے توجیہ

جمہور علماء اور ائم ثلاث نے اپنے مملک پرائی مدیث شریف سے انتدلال کیا ہے، ہمارے علماء نے امکا جواب ید دیا ہے کہ ق شفعہ کے ختلف الباب ہیں، جن میں ایک شرکت بھی ہے، جب یہ بات ہے تو پھرائل مدیث شریف کایہ مطلب لیا جائے گا کہ مکان مشتر ک یا ارض مشتر ک کی تقسیم کے بعد جو حق شفعہ شرکت کی و جہ سے ماصل تھا تقسیم کے بعد اب وہ نہیں رہا، اب اگر کسی مدیث شریف سے شرکت کے علاوہ کسی اور چیز کا سبب شفعہ ہونا ثابت ہوگا تو پھر یہ مدیث اسکے منافی نہوگی، اور ہم کہتے ہیں دوسری امادیث سے شرکت کے علاوہ کسی الطریق اور اسی طرح جو ارکا سبب شفعہ ہونا ثابت ہے، لہذا اسکی ائل مدیث شریف میں نفی نہیں ہے۔
فی الطریق اور اسی طرح جو ارکا سبب شفعہ ہونا ثابت ہے، لہذا اسکی ائل مدیث شریف میں نفی نہیں ہے۔
ت کے اسی مضمون کی مدیث حضرت ابو ہریوہ طالتہ ہوں ہوں سلاقا لمالم خذری) [جب زیمن و حدت فلا شفعة " (اخر جمالنسائی و ابن ماجة مسندا و مرسلاقا لمالم خذری) [جب زیمن تقسیم کردی جائے اور اس کی مدود مقرر کردی جائیں تو اس میں شفعہ نیس سے

«عن ابراهيم بن ميسرة سمع عمرو بن الشريد سمع اباً رافع رضى الله عنه سمع الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول الجار احق بسقبه "

سقب بمعنی قرب، یعنی آ دمی کا پڑوی اپنے پڑوی کا اپنے قرب وجوار کی وجہ سے زیادہ متحق ہے، یعنی بنسبت اس شخص اجنبی یعنی مشتری ہے،جس نے کسی کامکان خریدا ہے۔

### دلیل حنفیه اوراس پراشکال وجواب

یه صدیث شفعدلا جل الجوار میں حنفیہ کی دلیل ہے۔خطابی نے اس پر چند تعقب کئے ہیں،اول یہ کہ یہ صدیث تواہینے مضمون میں مہم ہے، محتاج کشف و بیان ہے، کیونکہ اس میں شفعہ کا کوئی ذکر نہیں، المبندااس میں دونوں احتمال ہیں ہوسکتا ہے اس سے مراد شفعہ ہی ہو،اور ہوسکتا ہے اس سے مراد یہ ہو ''انه احق بالبر و المعونیة ''
یعنی آ دمی کا پڑوس کی و جہ سے تحق ہے، اس کا کہ اس کے ساتھ بھلائی اور ہمدر دی اور اعانت کی جائے، اور ایک نقد یہ کیا ہے کہ لفظ جار کا اطلاق شریک پر بھی ہوتا ہے، جس طرح کہ ذوجہ پر بھی جارہ کا اطلاق ہوتا ہے،

تیسرا نقدیه کیا ہے کہ اس مدیث کی سند میں اضطراب ہے،اوروہ اعادیث جن میں یہ ہے کہ شفعہ صرف شریک کیلئے ہوتا ہے ''اسانید ھا خیار لیس فی شی منھا اضطراب''

خطابی کے پہلے نقد کا جواب یہ ہے کہ "الجاد احق بسقبه" اس مدیث شریف میں کہا جا سکتا ہے شفعہ کاذکر نہیں الیکن اس کے بعد والی روایت میں شفعہ کی تصدریج ہے، "جاد الداد احق بداد الجاد" دوسر نقد کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں تصریح ہے، اس بات کی کہ جاد سے مراد جاد ہی ہے، شریک نہیں، جیما کہ امام طحاوی عرف اللہ سے بیان کیا، "شم قدروی عن دسول الله صلی الله علیه وسلم من اسبابه الشفعة بالجو ادو تفسیر ذلک الجو اد ما قد حدثنا، ... عن عمرو بن الشرید عن ابیه قال قلت یاد سول الله! ادض لیس لاحد فیھا قسم و لاشرک الا الجو ادبیعت قال الجاد احق بسقبه"

امام طاوی عنی فسرماتے میں کہ اس مدیث سفریف میں تصریح ہے اس بات کی کہ جس زمین کے بارے میں کسی قسم کی کوئی دمین کے بارے میں سائل نے آنحضرت طفی آیا ہے جوار کے اور اسکے باوجود آنحضرت طفی آیا ہم کمی عیاشر کت فی الطریق کچھ ہیں تھی ، مواسئے جوار کے اور اسکے باوجود آنحضرت طفی آیا ہے تاہم شفی کو ثابت فرمایا۔

اورتيسر عنقد كاجواب يه مهاضطراب صرف بعض احاديث كبعض طسرق ميس مه، اور بعض اس ميس اليي بهي بين جو برقتم كاضطراب واختلاف مع محفوظ بين، جيما كه "حديث الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار ، قال ابوعيسى و فى الباب عن الثريد و ابى رافع و انس قال ابوعيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح"

اور پهر بعض رواة نے جواس میں اختلاف کیا ہے اس کو امام تر مذی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "والصحیح عنداهل العلم حدیث الحسن عن سمرة الیٰ آخر ماذکر التر مذی من اختلاف الروایات و ترجیح بعضها علی بعض و فی اخره سمعت محمدا یقول کلا الحدیثین عندی صحیح۔ " (والحدیث اخر جه البخاری والنسائی وابن ماجة وقال المنذری) (الدرالمنفود: ۵/۳۲۹)

# ﴿الفصل الاق ل﴾

## حق شفعها ورتقسيم

{۲۸۳۲} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُلُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةً (رواة البخارى)

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۳۳۹، کتاب المشرکة, باب اذااقتسم الشرکاء الدوروغیرها, حدیث نمبر: ۲۳۳۲،

توجمہ: حضرت جابر طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے عَلَیْم نے ہراس ٹی میں جوتھیم نہ کی گئی شفعہ کا فیصلہ فر مایا ہے (یعنی اس میں شفعہ جاری ہوسکتا ہے ) اور جب حدود واقع ہو حب میں (کہ وہ تقسیم کرلی گئی ) اور راستے پھیر لئے (اور ہرایک نے خاص کرلیا) تو پھران میں شفعہ نہیں ۔

تَشريع: نفس مشروعيت شفعه مين اختلاف نهين بلكه مشروعيت پراتفاق ہے، چنانچه ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَالْجَادِ ذِی الْقُرْ بِی وَالْجَادِ الْجُنُبِ" (النماء:۳۷)

اس آیت میں پڑوسی کے حقوق بیان کئے ہیں اور شفعہ بھی جوار کے نجملہ حقوق میں سے ہے۔ البیتہ شفعہ کی تفصیلات میں اختلاف ہوا ہے۔

اس بات پرجمہور کا اتفاق ہے کہ شفعہ صرف غیر منقول چیزوں میں ہوسکتا ہے، منقول چیسنروں میں ہوسکتا ہے منقول چیسنروں میں نہیں ہوسکتا ہے میں نہیں ہوسکتا ہے میں نہیں ہوسکتا ہے خواہ منقول ہویا غیر منقول ، یہ حضرات مدیث مسند کور کے عموم سے احتدلال کرتے ہیں ۔ چونکہ 'فی کل مالم یقسم' میں عموم ہے، یعنی جس چیز کی تقسیم نہوئی ہوخواہ منقول ہویا غیر منقول اس میں شفعہ جائز ہے۔ حضیہ کے خواہ منقول ہویا خیر منقول اس میں شفعہ جائز ہے۔ حضیہ کے خرد کیک ان کے نمبر کی ترتیب کے مطابق ان کا حق مقرر ہے کہ پہلا سب پر مقدم ہوگا،

بھر د وسر سے کانمبر ہو گااوراس کے آخر میں تیسر سے کاحق ہوگا۔

حنفیه کاات دلال "حلیط فی حق المبیع" (یعنی جومین مبیع میں شریک نہیں بلکہ حقوق میں شریک ہے) کے لئے اثبات شفعہ پرخودای مدیث سے ہے کیونکہ مدیث شریف سے یہ معسلوم ہوا کہ شرکت کی وجہ سے شفعہ کا استحقاق ہوتا ہے، اگرمین مبیع میں شرکت ہو پھر تو ظام سرہے اور اگر حقوق مبیع راسة پانی وغیرہ حقوق میں شرکت ہوتہ بھی شفعہ کا استحقاق ہوگا، چنانچے مدیث شریف میں تصسر کے ہے:
"و صرفت الطرف" کیونکہ اگرح مبیع میں شرکت شفعہ کے استحقاق کا سبب نہ ہوتا تو پھسر "صرفت الطرف" کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوگی۔

لهذا شركت في المبيع كي صورت مين شفعه عبارة النص سے ثابت بوگا اور "شركت في الشرب و المسيل" كي صورت مين شفعه دلالة النص سے ثابت بوگا، كيونكه اگر "شركة في حق المه يع" يعنى "شرب و مسيل" كي شركت موجب شفعه نه بوتى تو پيم "و قعت الحدو دو صرفت الطرق" نه فرمايا عالى ( محمد فق المهم: ١/ ٢٩٦٩)

جہاں تک جارکے ق شفعہ کا تعلق ہے تو وہ متعدد احادیث سے ثابت ہے، چنا نچہ حضرت جابر و اللہ ہُ اللہ ہُ کی روایت ہے: "قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِ مِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِ مِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي رَاحِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ وَمَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اى طرح حضرت الورافع و النَّهُ عَلَيْهُ فَي روايت ، "آنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ الْجَارُ آحَقُّ بِسَقَبِهِ آئِ بِشُفْعَتِهِ" (بخارى شريف:١/٣٠٠)

[ پڑوسی ایسے شفعہ کازیادہ حقد ارہے ۔ ]

نيز حضرت سمره بن جندب رظالتين كى روايت ب: "أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَارُ النَّادِ آحَقُ بِنَادِ الْجَادِ آوِ الْأَرْضِ " (ابوداوَ دشريف:٣/٢٨٢)

[حضرت بنی کریم طشیع آیم نے ارث دفسرمایا: کدمکان کا پڑوی پڑوی کے مکان اور زمین کازیادہ حقدارہے۔] حنفیہ کی طرف سے ائمہ ثلاثہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ ''فاذا و قعت المحدود و صرفت المطرق فلا شفعہ'' کا مطلب یہ ہے کہ تقیم کے بعد شرکت فی نفس المبیع کی وجہ سے شفعہ ثابت ہونے کے منافی نہیں، جیسا کہ علامہ ظفر احمد عثمانی نے فرمایا۔

علامه عثمانی عبی فی فی این که مشر وعیت شفعه کی علت دفع ضرر ہے اور ضرر جس طسیر ح شریک سے لاحق ہوسکتا ہے، اسی طرح آ دمی کو جار اور پڑوی سے بھی ضرر لاحق ہوسکتا ہے، لہذا حنف ہے ک تاویل دوسرے ائمہ کی تاویل کے مقابلے میں زیادہ راجے ہے۔ (اعلاء السن: ۱۲/۱۳،۱۳)

اسی طرح فصل ثانی میں حضرت ابن عباسس والغُرُون کی روایت سے استدلال کرتے ہیں: "الشفعة فی کل شی" [شفعہ ہر چیز میں ہے۔] کہ یبال بھی عموم ہے۔(ایحلی:۹/۲۸)

جمہور کی طرف سے پہلی مدیث شریف کا جواب یہ ہے کہ بیتو جمہور ہی کا متدل ہے، کیونکہ یہ صدیث شریف کا ورسے پہلی مدیث شریف کا جواب یہ ہے کہ بیتو جمہور ہی کا متدل ہے، کیونکہ یہ صدیث شریف کا آخری حصدائی پر دال ہے: "فاذا و قعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة "کہ جب مدود مقرر ہوجائیں اور ہرایک حصد کا راسة الگ الگ کر دیا جائے تو پھر شفعہ باتی نہیں رہتا۔

دوسرى مديث شريف كاجواب يه به كه يبال "كلشى" يس كل حقيقى مرادنهي بلكه اضافى مرادب، چائى مرادب، عن معن يعن مرادب چنانچ ملاعلى قارى عمن يعن فرمات بين "كلشى اى من غير المنقو لات او فى كل شى يحتمل الشفعة و المعنى فى كل عقار مشترك" (مرقاة: ٢/١٢٨)

گویا که بیبال بھی مدیث شریف میں منقول نہیں بلکہ غیر منقول ہی مراد ہے اور وہ وہی چیز ہے جس میں شفعہ ہوسکتا ہے۔ پھرید کشفعہ کی اکثر روایات میں 'ربع'' (گھر،گھر کے اردگرد) عقار، دار، اور حالط'' کاذکر ہے، جواس بات کی واضح دلیل ہے کہ شفعہ منقول میں نہیں ہوتا غیر منقول میں ہوتا ہے۔

جيما كه حضرت جابر طالنيم كل روايت من بي: "لا شفعة الا في ربع او حائط" (اعلاء السنن، كتاب الشفعة ، باب لا شفعة الافي دار او عقار)

اورحضرت جابر طالتني كى روايت ميس مع: "لاشفعة الافي دار او عقار" وغيره \_ (تلخيص الحبير: ٣/٥٥)

### اقىام شفعهاوراس ميں اختلاف

ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک تی شفعہ صرف 'سٹریک فی نفس المبیع' کے لئے ہے، یعنی اس شخص کو حق شفعہ ملتا ہے جو بائع کے ساتھ فروخت ہونے والے مکان یاز مین کی ملکیت میں شریک ہو۔

اوران کا استدلال مدیث مذکور سے ہے کہ شفعہ کا حق اس وقت شفیع کو ملتا ہے جب کہ وہ بائع کے ساتھ شریک ہواور جب تقیم ہوجائے اور شرکت ندر ہے تواس صورت میں حق شفعہ نہیں رہتا۔

جبکہ امام ابوطیفہ ابن سیرین ،سفیان توری ، ابن شرمہ ، ابن الج سے کی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک شفعہ کا حق تین قسم کے لوگوں کو ملتا ہے:

- (۱) ..... "شریک فی نفس المه یع" یعنی فروخت ہونے والی زمین یا مکان میں دونوں شریک ہول اللہ دافر وخت کرنے کی صورت میں ہرایک کوشفعہ کاحق حاصل ہے۔
- (۲) ...... "شریک فی حق المه یع" اصل زیبن اور مکان میں تو شرکت نہیں ، البت راسة اور دیگر حقوق میں شریک ہول ۔
- (۳)....."الجار الملاصق "يعنى وه پڑوى جس كى زمين يامكان فروخت ہونے والى زمين يامكان سے تصل ہو۔

### ايضاً

[ ۲۸۳۳ ] وَعَنْهُ قَالَ قَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفُعَةِ فِي كُلِّ شِرُكَةٍ لَمُ تُقْسَمُ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُوْذِنَ شَرِيْكُهُ فَإِنْ شَاءً أَخَذَ وَإِنْ شَاءً تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ آحَتُّى بِهِ لَهُ وَالْمُ سَلَمِ ) (روالامسلم)

**حواله:** مسلم شريف: ٣٢/٢ م كتاب المساقاة , باب الشفعة , حديث نمبر : ١٠٨ م

ترجمه: حضرت جابر طالنين سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیم نے شفعہ کا فیصلہ

فرمایا ہے ہرمشتر کہ چیز ہے جو کہ تقیم نہ ہوئی ہو، مکان ہویا باغ ،اس کے لئے جائز نہیں ہے فسروخت کرنا یہاں تک کہ اپنے شریک سے اجازت لے ، پھراگروہ شریک چاہے تو خرید کرے اور اگر جہاہے چھوڑ دے (یعنی شفعہ کامطالبہ نہ کرے) اور اگرفروخت کر دیا اور شریک سے اجازت نہ لی ہوتو پھروہ اسس کا زیادہ حق دارہے (کہ بطور شفعہ لے لے)

تشريع: قضى الخ: آنحضرت طِشْرَعَادِمْ نَصْدَوْماياً مِنْ مَعْنَى الْمُعْنَالِمُ مَاياً مِنْ مَشْرَكُهُ وَمِعْنَ (مِكَانَ) حائط (باغ) مِنْ مُشْرَكُهُ وَمِعْنَى (مِكَانَ) حائط (باغ) مِنْ

لا یحل: مقصد بیان یہ ہے کہ اگر ایک شریک اپنا حصہ فروخت کرتا ہوتو وہ دوسرے شریک سے دریافت کرے اگروہ خریداری سے انکار کرتا ہے اب دوسر سے کو فروخت کرسکتا ہے ۔ اطلاع اور اجازت سے قبل مناسب نہ ہوگا، کیونکہ وہ مقدم ہے خریدار کے لئے اور اسی وجہ سے تی شفعہ دیا گیا ہے ۔

اس مئلہ کے اندراختلاف ہے کہ ایک آدمی نے اپنے شریک سے کہا کہ میں اپنا گھر فروخت کر ہا ہوں تو اگر شفعہ کا دعویٰ کرنا چاہے تو کر دے اس نے انکار کردیا اور دوسر سے کو بیع کی اجازت دیدی تو اب اجازت کے بعداس کوحق شفعہ حاصل ہے یا نہیں؟

حن بصری، ابوعبید سفیان توری رحمة النّه علیهم کہتے ہیں کہتی شفعہ نہیں ہے۔ امام احمد عین ایسے دونوں رایتیں ہیں ۔

جمہورکے نز دیک حق شفعہ باقی ہے، کیونکہ بیٹ سے وقت متوجہ ہوتا ہے، لہانے البیع اجازت اور عدم اجازت سے فرق نہیں پڑتا بلکہ اصل شفعہ کا دعویٰ بیع کے وقت ہے۔

فاندہ: اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیبن اور جائیداد ہی میں یہ حکم ہے،اور جماہیر علماء کا مذہب بھی بہی ہے۔

### حق شفعہ برائے پڑوس

[۲۸۳۴] وَعَنْ آبِيْ رَافِعِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقُ بِسَقَبِهِ (رواه البخاري)

عواله: بخارى شريف: ١ / ٠ ٠ ٣٠ كتاب الشفعة (السلم) بابعرض الشفعة على صاحبها قبل البعي حديث نمبر: ٢٢٠٣ ،

توجمہ: حضرت ابورافع طالتٰہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ آجے ارشاد فرمایا: پڑوی (شفعہ کا) زیادہ حق دار ہے اپنی قربت ونز دیکی کی وجہ سے۔

تشویج: اس روایت میں بصراحت بیان ہے کہ ق شفعہ پڑوں کے لئے بھی ہے اوراحنان کی یہ دلیل ہے "بسقبه" سقب بمعنی القرب، پڑوس اور بابرائے ببیت ہے۔

فافدہ: شریعت نے بڑوی کے بہت حقوق بیان کئے ہیں اور آنحضرت طلطے مالیا کے اس کی بہت تا کید فرمائی ہے،اس لئے حق شفعہ بھی بڑوس کے لئے ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

### پڑوی کاحق

[٢٨٣٥] وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ آنُ يَغْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

عواله: بخارى شريف: ١/٣٣٣، كتاب المظالم و القصاص، باب لا يمنع جار جاره ان يفرز في جداره، حديث نمبر: ٩ - ١ ٢ ، مسلم شريف: ٣٢/٢، كتاب المساقاة، باب الشفعة، حديث نمبر: ٩ - ١ ٢ ،

توجمه: حضرت الوہریہ و رفائقۂ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ملنے عَیْم نے ارشاد فر مایا:

کوئی پڑوی منع نہ کرے اپنے پڑوی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے ۔ (کپڑاوغیرہ ڈالنے کے لئے)۔

تشریح: اگر کئی کی دیوار میں اس کاہمایہ کوئی لکڑی وغیرہ لگانا چاہے واس صدیت شریف میں ہے

کہ اسکومنع نہیں کرنا چاہئے ۔ جمہور علماء کے نزدیک بیدامراسخبابی ہے ۔ حن اخلاق اور مروت کا تقاضا ہی ہے

کہ اس کومنع نہ کرے ۔ حضرت امام احمد عیش کیے کے زدیک بید حکم وجو بی ہے۔

(الكوكب الدرى: ۱/۳۸۹/۱۰۱شرف التوضيح: ۳/۴۱۴)

هدایت: اگر کسی قسم کاضر راور حرج کااندیشه جواس وقت منع کیا جاسکتا ہے۔

### ا گرراسة میں اختلات ہو

[ ٢٨٣٧] وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ جُعِلَ عَرْضُهْ سَبْعَةَ ٱذْرُعٍ. (روالامسلم)

عواله: مملم شريف: ٢/٣٣، كتاب المساقاة, باب قدر الطريق اذاا حتلو افيه, مديث نمبر: ١٩١٣.

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالتہ ہے ارشاد فرمایا: جبتم راسة میں اختلاف کرنے لگو توراسة کی چوڑائی سات ذراع کر دی جائے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کی افتاد وزیین پرراسة بن ہوا ہوا وروہاں کچھلوگ عمارت بنانا چاہیں تو بہتر ہی ہے کہ آپس کے اتفاق واتحاد سے مناسب راسة کے لائق زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کراس کے اردگر دعمارت بنالی جائے لیکن اگر راسة کے لئے زمین کی کسی مقدار پر اتف ق بنہ ہواور آپس میں اختلاف پیدا ہوجائے تو اس صورت میں واضح ہدایت یہ ہے کہ راسة کے لئے جوڑ ائی میں سات ہاتھ زمین متعین کردی جائے اور اس سات کے اندر کوئی کچھ نہ بنائے۔

مذکورہ بالاحدیث کی مراد تویہ ہے کیکن اس بارے میں ایک یہ مسلہ بھی ذہن نثین رہنا چاہئے کہ اگر کوئی چلتا ہواراسة سات ہاتھ سے زائد چوڑا ہوتو اس صورت میں کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے وہ اسس پورے زائد حصہ یااس میں سے کچھ پر قابض ہوجائے اور یہ کہے کہ راستہ کی سات ہاتھ چوڑائی کافی ہے۔



## جائيداد كى فروقكى مناسب نهيس

﴿٢٨٣٤} وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَعِيْدِ بْنِ حُرَيْثٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ ذَارًا أَوْ

عَقَادًا قَبِيْ آَنُ لَا يُبَارَكَ لَهُ إِلَّا آَنُ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ. (روالا ابن ماجة والدارهي)

عواله: ابن ماجه شريف: ۲/۲۵ ، ابواب الرهن، باب من باع عقادا ولم يجعل نمنه، في مثلها، مديث نمبر: ۲/۲۵۰، دارى: ۲/۲۵۰، کتاب البوع، باب من باع دادا فلم يجعل نمنها في مثلها، مديث نمبر: ۲۲۵۰، مديث نمبر: ۲۲۵۰، من البوع، باب من باع دادا فلم يجعل نمنها في مثلها، مديث نمبر: ۲۲۵۰، مدين تريث روايت مي كدين نهو في مثلها، مديث تريث و البي الأق سي مناذ آنحفرت بطني المؤلفة في مان ياز مين فروخت كري و وه الله الأق مي مناذ آنحفرت بي بيادا و الله في مناز الله في بيادا و الله في مناز الله و الله

### پڑوس بھی حق شفعہ کا سبب ہے

﴿٢٨٣٨} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَانْ كَانَ غَائِبًا إِذَا صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ آحَقُ بِشُفْعَتِه يُنْتَظَرُ لَهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا (روالا احمى والترمنى وابوداؤدوابن ماجة والدارمى)

**عواله:** مسند احمد: ۳۰۳/۳، حدیث نمبر: ۱۳۳۰۳، ترمذی شریف: ۲۵۳/۱، ابواب الاحکام، مدیث نمبر: ۱۳۲۹، ابواب الاحکام، مدیث نمبر: ۱۳۱۹، ابوداؤ د شریف: ۲/۲۷/۱، کتاب البیوع، باب الشفعة بالجوار، دارمی: ۳۵۳/۲ کتاب البیوع، باب فی الشفعة حدیث نمبر: ۲۷۲۷،

ترجمه: حضرت جابر خالتنه؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیع علیہ نے ارشاد فر مایا:

پڑوی اپیخ شفعہ کازیادہ حق دارہے اس کی وجہ سے (فروخت کرنے کے وقت) انتظار کیا جائے گاا گروہ موجود نہ ہوبشر طیکہ دونوں کاراسة ایک ہی ہو۔

تشویع: اس روایت سے بھی صراحتاً معلوم ہوگیا کہ حق شفعہ پڑوں کے لئے بھی ہے،لہٰذاا گر وہ پڑوی حاضر نہ ہواورکسی کو فروخت کرنا ہے تواس کی آ مدتک انتظار کیا جائے گا۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ پڑوں ہونے میں' راسۃ''کا بھی اعتبار ہوا کرتا ہے۔

## حق شفعہ سشی میں ہے؟

﴿ ٢٨٣٩ } وَعُن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ (روالا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْسَلًا وَهُوَ اصَحُّ .

**عواله:** ترمذى شريف: ١/٢٥٥، ابواب الاحكام، باب: ٣٨، حديث نمبر: ١٣٤١

## مفادِ عامه كونقصان بهنجانا بهي حرام ب

﴿ ٢٨٣٠} وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِلْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهٰ فِي النَّارِ . (رواه ابو داؤد) وَقَالَ: هٰنَا الْحَدِينُ فُغُنَتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ قَطَعَ سِلُرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيْلِ وَالْبَهَائِمِ غَشْمًا وَظُلْمًا بِغَيْرِ حَقِّ يَكُونُ لَهْ فِيهَا صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهٰ فِي النَّارِ .

**حواله:** ابوداؤ دشريف: ٢٥٨/٢، كتاب الادب, باب قطع السدر, حديث نمبر: ٥٢٣٩،

توجمہ: حضرت عبداللہ بن جیش طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طالتے علیم اللہ علی عند اللہ بن جیش طالتہ ہے۔

اس کے سرکوالٹا کر سے گا۔ (ابوداؤد) امام ابوداؤد عملیہ نے نسرمایا: کہ یہ حدیث مختصر ہے، مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے جنگل کے بیری کے اس درخت کو کا ہے۔ دیا جس سے مسافر اور جو پاستے سایہ ماصل کرتے تھے بطورِظلم جس میں اس کا کوئی حق بھی مذھا تو اللہ تعب کی اس کے سرکو دوز نے کی آگ۔

ماصل کرتے تھے بطورِظلم جس میں اس کا کوئی حق بھی مذھا تو اللہ تعب کی اس کے سرکو دوز نے کی آگ۔

میں الٹا کردے گا۔

قشویی: جمله "غشماً و ظلماً بغیر حق" مل افظ ظلم اور "بغیر حق افظ غشماً کی تاکید کے طور پر ہے ایکن "بغیر حق" سے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یا پھر یہ کہ افظ ظلم "توغشماً کی تاکید کے طور پر ہے ایکن "بغیر حق" سے مراد شفعہ ہے۔

ابوداؤد عمینی کتاب "مرقاة الصعود" میں کھا ہے کہ طبر انی نے اپنی کتاب" اوسط" میں یہ وضاحت کی ہے کہ جوشخص صدود حرم میں بیری کادرخت کائے گااس کے لئے یہ وعید ہے، بعضوں نے کہا ہے کہ بہال مدینہ طیبہ کی بیری کادرخت مراد ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جنگل کاوہ بیری کادرخت مراد ہے جوش حضرات یہ کہتے ہیں کہ جنگل کاوہ بیری کادرخت مراد ہے جس کے سائے میں ممافر اور جانور داحت پاتے ہیں، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وعید کا تعلق اس شخص سے ہے جوکسی دوسر سے شخص کابیری کادرخت از راؤ ظلم وزیادتی کائے ڈالے۔

## ﴿الفصل الثالث ﴾

## حق شفعهل میں ہے؟

[ ٢٨٣١] وَعَنْ عُثَمَانَ ابْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ إِذَا وَقَعَتِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اِذَا وَقَعَتِ الْكُلُودُ فِي الْرَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيْهَا وَلَا شُفْعَةَ فِي بِنْرٍ وَلَا فَعُلِ النَّغُلِ. (رواه مالك)

**عواله**: مؤطاامام مالك: ٩٨ م ، حديث نمبر: ٣، من كتاب الشفعة ،

قوجمہ: حضرت عثمان بن عفان طالتہٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فر مایا: جب کہ زمین میں صدود قائم ہو جائیں تو بھراس میں حق شفعہ نہیں ہے اور کنویں میں اور نہ کھور کے درخت میں حق شفعہ ہے۔

تشویع: کنوال ایک ایسی چیز ہے جوتقسیم کا حتمال نہیں رکھتا، اور چونکہ شفعہ کا حق اسی زمین میں ماصل ہوتا ہے جوتقسیم کا حتمال رکھتی ہو، اس لئے کنویں میں شفعہ نہیں ہوتا، چنا نچ حضرت امام شافعی عرب کا علیہ ماسک ہوتا ہے۔ کنواں میں شابت ہے، خواہ و و تقسیم کا احتمال رکھے، جیسے مکا نات اور باغات وغیرہ یا تقسیم کا احتمال مذر کھے جیسے: کنوال ہمام اور چکی وغیرہ ، حنفیہ کی دلیل آنحضرت میں ہے۔ یواضح ارشاد گرامی ہے کہ "الشفعة فی کل شیعی 'کنفعہ ہر (غیر منقول) چیز میں ہے۔

و لا فحل النحل: اورز کھجور کے درخت میں، یعنی مثلاً چندلوگوں کو کھجور کے کچھ درخت مشترک طور پر وراثت میں ماصل ہوئے، جنہیں انہول نے آپس میں تقیم کرلیا لیکن ان میں ایک ز درخت بھی تھا، جس کے بھول لے کرسب ہی لوگ اپنے اپنے کھجور کے درختوں پر ڈالتے تھے، اب ان ہی میں کا ایک شخص اپنے حصہ کے کھجور کے درختوں کے ساتھ اس ز درخت کے اپنے حقوق بھی فروخت کرے تو شرکاء کو اس فروخت میں شفعہ کا حق ماصل نہیں ہوگا، کیونکہ مذتو و دکوئی زمین ہے اور نداس کو تقیم کرلینا ممکن ہے۔

# بأبالمساقات والمزارعت

رقم الحديث:۲۸۴۲ رتا۲۸۵۰ ر

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

# باب المساقات والمزارعت

### (باغبانی اور کاشتکاری کابیان)

نیزار الله ہے: "وَفِی الْاَرْضِ قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنّت مِنْ اَعْنَابٍ وَذَرْعٍ وَنَخِيْلٍ مِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْفَى بِمَاءً وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِی الْاُکُلِ اِنَّ فِی ذٰلِك صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ يُسْفَى بِمَاءً وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِی الْاُکُلِ اِنَّ فِی ذٰلِك لَا يَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ " (الرعد: ٣) [اورز مین میں پاس پاس ختلف قطع میں اور انگوروں کے باغ میں اور کھوریں جو باتے میں اور کھوریں جو باتے میں اور کھوریں جو باتے میں ہوتے ہیں کوروسرے پر چلول میں فوقیت دیتے میں ان امور میں مجھداروں کے واسطے (توحید) کے دلائل میں ۔

مما قاة اورمزارمة دونول باب مفاعله كم مسدر بيل \_اوردونول كامفهوم ايك ،ى بي بيعنى "زيين بنائي پردينا" البيته مما قاة كاتعلق درخول سي بوتا بي، چنان پيلام سي البيته مما قاة كاتعلق درخول سي بوتا بي، چنان پيلام سي البيته مما قاة كاتعلى من شجرة ليعهدها بالسقى و التربية على ان مارزق الله من "المساقاة هي ان يعامل انسان على شجرة ليعهدها بالسقى و التربية على ان مارزق الله من

الشمرة يكون بينهما بجزء معين "[يعنى مماقاة كامطلب يه به كدكو فَي شخص دوسر يه كودرخت اور باغ سراب كرنے اور ديكھ بھال كرنے كے لئے دے دے، اس شرط پركہ جو پھل آئيں گے اس كاكو فَي متعين حصة مثلاً نصف يا ثلث وغير ، "اس كو ديا جائے گا۔]

اورمزارعت کاتعلق زیمن سے ہے، چنا نچیطا مطیبی عین اللہ وقم از بیل: "و اما المزارعة و هی ان یسلم الارض الی زراع لیزرعه ببذر المالک علی ان یکون الربح بینه مامساهمة" [یعنی مزارعت کامطلب یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو زمین اس شرط پردے کہ وہ اس میں کھیتی باڑی کر سے اور بیجی وقتم بھی مالک کا جواس شرط پر کہ جو پیداوار جو گی وہ آپس میں تقیم کریں گے۔ (شرط الطیبی: ۱۳۸۸) مزارعت کا دوسرانام مخابرہ بھی ہے، البنة مزارعة میں بیج مالک کی طرف سے جوگا، جبکہ مخابرہ میں بیج عامل کی طرف سے جوگا، جبکہ مخابرہ میں بیج عامل کی طرف سے جوگا۔

# ﴿الفصل الاق ل﴾

### ارض خيبر پر عقد ہونا برائے مزارعت

[ ۲۸۳۲] وَعَنَ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا فِي يَهُوْدِ خَيْبَرَ ثَغُلَ خَيْبَرَ وَارْضَهَا إلى آنَ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ آمُو الهِمْ وَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا . (رواه مسلم) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودِ آنَ يَعْمَلُوهَا وَيَوْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَغُرُجُ مِنْهَا .

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر ظائفيًا سے روایت ہے کہ بالیقین حضرت رسول ا کرم طفیع الم ا

غیبر کے یہود یوں کو خیبر کے تجوروں کے باغ اور وہاں کی زمین اس شرط پر دی کہ وہ اپنے اموال سے ان میں محنت کریں گے اور حضرت رسول کریم طفی علیہ کیلئے ان کے کھلوں (اور پیداوار) کا نصف حصہ ہوگا۔

## مزارعت كى تفصيل

تشریح: ائمه ثلاثه، جمهورفقهاء اورصاحبین کامسلک یه ہے که مما قاۃ حبائز ہے، جبکه امام ابوطنیفه عب کے ایک دیک مما قاۃ 'اور' مزارعت' دونوں فاسداور ناجائز ہیں۔

"مزارعت" کی تمام صورتول میں اختلاف نہیں بلکہ ایک صورت میں اختلاف ہے اورکل تین صورتیں ہیں:

- (۱)....زیمن کسی کو کا شکاری کے لئے ٹھیکہ کے طور پر دین، یعنی ''کر اء الارض بالنقد'' یہ صورت بالا تفاق جائز اور معمول بہ ہے۔
- (۲) .....دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کسی کو کا شتکاری کے لئے دے،اس سشرط پر کہ پوری زمین کی پیداوار نہیں بلکہ ایک متعین حصہ کی پیداوار کا شتکار کو دی جائے گی، یہ صورت بالا تفاق ناجا تر ہے،

  اس لئے کہ پیداوار کی مقدار مجہول بھی ہے اور اس حصہ کی پیداوار کی بلاکت کی صورت میں یہ معاملہ بلاعوض ہوگا۔
- (۳) ..... تیسری صورت یہ ہے کہ زمین کاشت کے لئے دے اور پوری زمین کی پیداوار میں سے ثلث یا ربع وغیرہ کا ثقکار کے لئے مقرر کی جائے ۔اس صورت میں اختلاف ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟
  چنا نچہ امام ثافعی عمینی ہے کنز دیک 'مزارعت' متقلاً تو جائز نہیں ،البت ' عبعاً '' کہ درخت میا قات کے طور پرکسی کے حوالہ کئے جائیں اور درختوں کے ساتھ زمین بطور مزارعت کے دی جائے تو یہ جائز ہوگا، جیہا کہ خیبر میں ہوا کہ درخت بطور مہا قاۃ دیئے اور زمین بطور مزارعت کے ۔

اورامام مالک عند الله عند درمیان مندارعت به متقلاً جبائز ہے اور منتبعاً مگرید کہ وہ زمین مزارعت کے لئے دی جائے، جو درختول کے درمیان ہے تو وہ تابع ہوسکتی ہے۔ صاحبین، امام احمد اور اکثر اہل علم رحمۃ اللہ علیہم کے نز دیک مزارعت متقلاً بھی جائز ہے اور تبعاً

بھی جائز ہے۔(التعلیق:۳/۳۲۲)

حدیث مذکورسے جمہور کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ مزارعت اور مہا قاۃ دونوں مطلقاً حب ائر بیں،اورید دعویٰ کرنا کہ فیبر میں مہا قاۃ اصل اور مزارعت تابع تھی ایک بعیداور بلادلیل دعویٰ ہے، کیونکہ جس ضرورت کی وجہ سے''مہا قاۃ'' کو جائز قرار دیا گیاہے وہی علت مزارعت میں بھی پائی جاتی ہے، پھریہ کہ مزارعت اور مہا قاۃ دونوں پرتمام بلاداور امصار کے مہمانوں کا ایک متم تعب مل رہاہے، جس کی وجہ سے بھی ان کو جائز ہونا چاہئے۔

امام ابوصنیفه اورامام زفر عن بیجایه و دخیبر کوخراج مقاسمه پرمحمول کرتے ہیں،خراج دوقسم کا ہوتا ہے،ایک خراج مؤظف اورایک خراج مقاسمہ۔

" خراج مؤظف'' یہ ہے کہ اہل ذمہ پر مال کی کوئی خاص مقدار تعین کی جائے کہ سالانہ فی کس اتنی مقدار بطور خراج دینی ہوگی۔

اور''خراج مقاسم''یہ ہے کہ کوئی مقدار متعین نہ کی جائے بلکہ ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تہاری زمینول کے پیداوار سے تمہیں اتنا حصہ دینا ہوگا۔اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ زمین ان ہی کی ملک ہو۔(انتعلیق:۳/۳۶۲)

یہود فیبر کے معاملہ کو امام صاحب اور امام زفر عین اللہ علی اللہ علی کے دفیبر امام صاحب عرب اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی ال

چنانچ دوایات میں اس بات کی تصریح ہے کہ فیبر کی اراضی مسلمانوں کی تھیں جیسا کہ حضرت ابن عمر رفیاتی نظام اللہ کی دوایات میں ارسٹ د ہے:

"وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد اخراج اليهود

منها فسألت اليهو درسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقر كم بها على ما شئنا فقر و ابها حتى أجلاهم عمر رضى الله عنه الى تيماء و اريحائ " (ممرشرين ٢/١٥)

[جب فبیر فتح ہوا تو یہ زیمن اللہ اللہ کے رسول اور سلما نول کے لئے ہوگئی، آنخصت رت ملطے علیم آلے یہود یول کو دہال سے نکا لئے کااراد وف رمایا، یہود یول نے صفورا کرم طلطے علیم سے درخواست کی کہ انہیں وہال پر برقر اردکھا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے کام کاج کے ذمہ دار ہول گے اور انہیں نصف پیداوار ملے گی ، حضورا کرم طلطے علیم نے ارشاد فر مایا: جب تک ہم چاہیں اس شرط پر یہال تہمسیں تصف پیداوار ملے گی ، حضورا کرم طلطے علیم کے ارشاد فر مایا: جب تک ہم چاہیں اس شرط پر یہال تہمسیں تھہر نے کی اجازت دیسے ہیں، چنانچ یہلوگ وہال تھہر گئے یہال تک کہ وہ حضرت عمر مزلی عنہ نے آ کران کو تیماء اور اربحاء کی طرف جلا وطن کر دیا۔]

اس کے بعد امام بخاری عبی نے جمہور امت کا عمل ذکر کیا ہے: ''قال: وزادع علی وسعد بن مالک و عبداللہ بن مسعود و عمر بن عبد العزیز و القاسم و عروة و آل ابی بہ کر و آل علی و ابن سیرین رضی اللہ عنہ ہم اجمعین'' (بخاری شریف:۱/۳۱۳) [حضرت علی ،سعد بن مالک، علی و ابن سیرین رضی اللہ عنہ ہم اجمعین'' (بخاری شریف:۱/۳۱۳) [حضرت علی ،سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود ش اور عمر بن عبد العزیز ، قاسم ،عروه اور آل ابی بکر اور ال علی اور ابن سیرین ش اللہ عنہ العزیز ، قاسم ،عروه اور آل ابی بکر اور ال علی اور ابن سیرین ش اللہ اللہ بن مسعود ش اللہ اللہ بکر اور آل علی اور ابن سیرین ش اللہ اللہ بن مسعود ش اللہ بن عبد العزیز ، قاسم ،عروه اور آل ابی بکر اور اللہ اللہ بکر اور آل اللہ بن مسعود ش اللہ بن مسعود ش اللہ بن مسعود ش اللہ بن سیرین مسعود ش اللہ بن مسع

امام ابوصنیفہ عرب نے ان روایات سے استدلال کیا ہے جن میں مزارعت سے نہی وارد ہے۔ ان کا جواب ایک تویہ ہے کہ نہی مطلق نہیں بلکہ ایک خاص صورت پرمحمول ہے کہ مزارعت کے ساتھ شرط فاسد ہواوروہ بھی کہ زمین کے ایک متعین حصد کی پیداوار کے بدلے میں مزارعت کا معاملہ کیا جائے، تمام پیداواراور تمام زمین میں ربع یا ثلث یا نصف کے اندراس کا حق نہ ہواور ظاہر ہے کہ جب شرط فاسد کی موجود گی میں اس خاص حصہ کی ہلاکت کی صورت میں مابقی پیداوار میں اس کا حق نہیں ہوگا، تو پیمل بلاعوض ہوگا جو کہ ناجائز ہے، جیسا کہ مزارعت کی اقسام میں گذرا۔

اوراس بات پردلسیل فسل اول کی رافع بن خدیج طالعین کی روایت ہے جس میں وہ فر ماتے بین: "وعن رافع بن خدیج رضی الله عنه قال: کنا اکثر اهل المدینة حقلاو کان احدناید کوی ارضه فیقول: هذه القطعة لی، و هذه لک فربه ما أخو جت ذه ، و لم تخوج ذه فنه هاهم النبی صلی الله علیه و سلم" (بخاری شریف: ۱۳۱۱) [حضرت رافع بن خدیج طالعین فر ماتے میں که ہم اہل مدینه میں سب سے زیادہ کاشت کرنے والے تھے، اور ہم میں سے بعض لوگ ابنی زمین کو بٹائی پر کاشت کرنے کے الے دیا کرتے تھے اور یہ میں کا یہ قطعه میرے لئے ہے، "یعنی اس قطعه کی بیداوار کرایہ کے وض میں لوگ انور یہ قطعه میں کھونی میں لوگ انور یہ قطعه میں کھونی میں لوگ انور یہ قطعه میں کھونی میں ہوتا تھا، چنا نچہ آ نحضرت طین ایک ہوتا تھا کہ ایک قطعه میں پیداوار ہوتی تھی اور دوسر سے قطعه میں کھونی ہیں ہوتا تھا، چنا نچہ آ نحضرت طین آئے ہیں سے منع فر مایا" کیونکہ اس صورت میں ایک شخص کو تو پیداوار مل جاتی تھی دوسر ابالکل عموم ہوجا تا تھا" دوسر سے بیکہ یہ نہی ارشادی اور تنزیبی ہے، جرمت پر محمول نہیں، چنا نچ فسل اول ہی میں حضرت ابن عباس شائع نی کا ارشاد ہے:

"ان النبى صلى الله عليه و سلم لم ينه عنه و لكن قال: ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما"

یعنی حضورا کرم طف عَدِیم نے 'مزارعت' سے منع نہیں فرمایا، البعثہ آنحضرت طف عَدِیم نے فرمایا: کہا سپنے کسی بھائی کو اپنی زمین کاشت کیلئے بطور تبرع دے دینااس سے بہتر ہے کہ اس سے اس زمین کا کوئی معاوضہ لیا جائے۔

گویا کہ آنحضرت طلنے علیے آلے بطورمثورہ ارشاد فرمایا کہ مروت کا تقاضایہ ہے کہ آپ کی ضرورت سے زائد جوزمین ہے دوسر سے کو بغیر معاوضہ کے وہ کاشت کرنے کے لئے دے دیا کرو۔

اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام شئ النہ ہے سے یہ ثابت ہے کہ یہاں نہی سے مراد نہی ارشادی اور تنزیبی ہے، ندکہ تحریمی، جس میں مزید وضاحت سنن نسائی میں حضرت رافع بن خدیج شالند؛ کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ارثاد ہے: "مر النبی صلی الله علیه و سلم علی أد ض ر جل من الانصار قد عرف انه محتاج فقال لمن هذه الارض فقال لفلان اعطانيه ها بالا جر فقال لو منحها اخاه" چنانچ اس روایت میں آنحضرت طلنے علی آخر نے بغیر معاوضہ کے زمین حوالہ کرنے کی خواجش ظاہر فر مائی ہے، حکم نہیں فر مایا اور اس کے بعد صفرت ابن عباس ظائی نہائی روایت ہے جس میں ارثاد ہے: "لان یمنحها احد کم اخاه ارضه خیر من ان یا خذعلیها خوا جامعلو ما" [البتہ تم میں ایک ایپ ایس نصائی کو اپنی زمین بطور عطیہ دید ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے او پرکوئی متعین خراج وصول کرے ۔]
علامہ مندھی عمر اللہ فر ماتے میں: "لان یمنحها" و ان تصو مو اخیر لکم" کے قبیل سے علامہ مندھی عمر اللہ فر ماتے میں: "لان یمنحها" و ان تصو مو اخیر لکم" کے قبیل سے علامہ مندھی عمر اللہ فر ماتے میں: "لان یمنحها" و ان تصو مو اخیر لکم" کے قبیل سے ہے، یعنی جس طرح سفر میں روز ہ رکھنا بہتر ہے، لازم نہیں، اسی طرح یہاں بھی بغیر معاوضہ کے زمین دینا بہتر ہے، لازم نہیں ۔ (نفات التقیع: ۳۸۹)

## اہم اشکال اوراس کاجواب

حضرت ثاه صاحب عمین الله محصایک ظبان رہتا تھا کہ فقہ حنفی کی کتب میں پہلے تو الکھا جا تا ہے کہ مزارعت صاحبین کے نزدیک جائزہم، امام صاحب کے نزدیک جائزہمیں، سیکن جب مزارعت کی تفصیلات لکھتے ہیں جزئیات میں صاحبین کے ساتھ امام صاحب کے اقوال بھی لکھتے ہیں کہ فلال صورت امام صاحب کے نزدیک حائزہم، اور فلال ناجائز، جب امام صاحب کے نزدیک اصل مزارعت ہی ناجائز ہے تو تفصیلات بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب عموماً یددیا جا تا ہے کہ امام صاحب کو چونکہ اندازہ تھا کہ لوگ باز نہیں آئیں گے، بلکہ کریں گے، می اس کئے حضرت امام مالک عمر اللہ عن اس کی جونکہ جزئیات بیان فرمادی بہوا ہی خش نہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حادی قدی میں ایک عبارت دیکھی جس سے یہ عقدہ طل ہوگیا، حادی قدی میں ایک عبارت دیکھی جس سے یہ عقدہ طل ہوگیا، حادی قدی میں لکھا ہے '' کو ھھا ابو حنیفہ و لم ینه میں ایک عبارت دیکھی جس سے یہ عقدہ طل ہوگیا، حادی قدی میں لکھا ہے '' کو ھھا ابو حنیفہ و لم ینه عنها اشد النہی''

اس سےمعلوم ہوا کہ مزارعت امام صاحب کے نز دیک جائز مع الکراہت ہے،نفس جواز کی وجہ سے آپ نے اس کے نصیلی احکام بیان فرماد ئیے۔(اشر ف التوشیح ۳/۲۱۷)

### مخابره درست نہیں

[۲۸۳۳] وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَزى بِنْلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بُنُ خَدِيْجٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰى عَنْهَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰى عَنْهَا فَتَرَكْنَا مِنْ آجَلِ ذٰلِكَ (روالامسلم)

**عواله: مسلم شريف: ۲/۲ ، كتاب البيوع، باب كراء الارض، حديث نمبر: ۵۴۵ .** 

قوجمہ: حضرت عبدالله بن عمر خالفہ نما سے دوایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا: کہ ہم مزارعت کیا کرتے تھے اوراس میں کوئی مضائقہ نیس سمجھتے تھے، یبال تک کہ رافع بن خدیج خالفہ نئے نے فرمایا: کہ حضرت رسول اکرم طافیہ نے اس سے منع فرمایا ہے، توہم نے اس وجہ سے چھوڑ دیا۔

تشویع: اس روایت میں یہ تذکرہ ہے کہ ابتداءٔ حضرات صحابہ کرام رہنی اُنٹیمُ عقد مخابرہ (مزارعہ) کرتے تھے،مگر حضرت رافع رٹی لٹیمُ نے خبر دی کہ آنحضرت مطنع آئیم نے اس عقد سے منع فر مایا ہے، اس لئے (صحابہ کرام رٹی لٹیمُ کی ایک جماعت نے ) از راہ احتیاط اس کو ترک کردیا تھا۔

### اجرت يالگان پرزيين دينا

٢٨٣٣ } وَعَن حَنظَلَة بْنِ قَيْسِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْحٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَنِى عَلَّى عَنْهُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ اَخْبَرَنِى عَلَّى عَلَىٰ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَا يَنْبُثُ عَلَى الْارْبَعَاء اَوْ شَيْعٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِع اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِع الْاَرْضِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِع الْاَرْضِ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِع فَي اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِع فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذُلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِع عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ ذُلُوكُ وَالْفَهُمِ وَالنَّيْلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيْرُونُهُ لِبَا فِيْهِ مِن ذُلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ ذُووْ الْفَهُمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيْرُونُهُ لِبَا فِيْهِ مِن اللهُ خَاطَرَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**عواله**: بخارى شريف: ١/٥ ا ٣ ، كتاب الحرث والمزارعة ، بـاب كـراء الارض بالـذهب

والفضة، مديث نمبر: ٢٢٨٨، مسلم شريف: ٣/٢ ا ، كتاب البيوع، باب كراء الارض، مديث نمبر: ١٥٣٥ ـ

توجه: حضرت حظله بن قیس بروایت رافع بن خدی طالته بروایت کرتے بی انہوں نے بیان کیا کہ جھوکومیرے دو چھانے خبر دی ہے کہ حضرات صحب ابدکرام رشی النوا پر ہویا کچھ حصہ صاحب کے زمانہ میں زمین کو کرایہ پر دیا کرتے تھے، بعوض اس پیداوار کے جو کہ نالیول پر ہویا کچھ حصہ صاحب زمین منتی کر دیا کرتا تھا (کہ جواس حصہ پر پیدا ہوگاو ، زمین کی اجرت ہوگی) حضرت بنی کریم طالتے ہوئے اس نے ہم کواس سے منع فرمادیا، میں نے حضرت رافع رطالتی سے سوال کیا: کہ زمین کو کرایہ پر دراہم اور دنا نیر کے عوض دینا کیرا ہے انہول نے جواب دیا: کوئی مضائقہ ہیں ،اور جس صورت سے منع کیا گیا ہے وہ ایسی صورت سے کہا گراس میں کئی فہیم مخص طال وحرام کے تعلق غور کریں تواس کی اجرت جائز ہی قرار نہ دیں مورت سے منع کیا گیا ہے وہ ایسی صورت میں غراور دھوکہ ہے۔

تشویح: بما: ببرائے عوض، بمعنی الذی، الاربعاء: وہ پانی کی چھوٹی نالیاں جن سے کھیت میں پانی بہنچا یا جائے مقصد بیان یہ ہے کہ کئی خاص حصہ زمین کی پیداوارکوز مین کا کرایہ مقرر کر دیا جائے، یہ صورت درست نہیں، آنحضرت طفیع اللہ نے اس کو منع فر مایا ہے، اور اسی طرح مالک زمین جائے، یہ صورت درست نہیں، آنحضرت طفیع اول میں کے مثل مے، لہذا یہ کی درست نہیں ہے۔

فاف ه: گذشة سطور میں بھی اس صورت کو بالا تفاق ناجائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں ایک قسم کاغر راور دھوکہ ہے، تیسری صورت یہ کہ نقدر قم طے کی جائے کرایہ کے لئے۔"فلیس بھاباً س"[اس میں کوئی حرج نہیں] کیونکہ یہ صورت خوب واضح ہے، غرروغیر ونہیں۔ (تعین)

### مزارعت کی ایک ممنوع صورت

#### (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

عواله: بخارى شريف: ۱ / ۳ ۱ ۳ ، كتاب الحرث والمزارعة , باب مايكره من الشروط في المزارعة , مديث نم بر: ۲۲۷ ، مسلم شريف: ۱۳/۲ ، كتاب البيوع , باب كراء الارض مديث نم بر: ۱۵۳۷ .

توجمہ: حضرت رافع بن خدیج طالعیٰ سے روایت ہے کہ ہم اکثر اہل مدینہ کاشتکارلوگ تھے اور ہم میں سے کوئی ایک شخص اپنی زمین کرایہ دیتا اور (اس کی صورت یہ ہوتی کہ زمین کاما لک یول) کہتا یہ زمین کا حصہ جومیرے لئے خاص ہے (لہٰذااس پر جو پیداوار ہوگی و ومیری) اور یہ تیر سے لئے، پس بعض مرتبہ اسی حصہ میں پیداوار ہوتی اور دوسرے حصے میں پیداوار نہوتی تو حضرت رسول اکرم طالعہ علیہ منابی مدینہ سے منع فرمادیا۔

تشریح: احر جت: اس روایت میں اس وجہ ممانعت کو بیان فر مایا ہے کہ یہ احتمال ہے کہ جس حصہ کو مالک نے کہ جس حصہ کو مالک نے میں اس میں خوارج کیا ہوا ہے، اسی حصہ پر پیداواری ہواور باقی پر پیداوار نہ ہو۔ کرایہ دار کے لئے اس میں ضرر ہے۔

### ز مین کوعاریت پردینازیاده بهترہے

[ ٢٨٣٦] وَعَنَ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِطَاؤُسٍ لَوُ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ اَعْلَمُهُمُ اَخْبَرَنِى يَعْنِى ابْنَ عَنْهُ قَالَ: آنُّ عَمْرٍ و إِنِّى أَعْطِيهِمْ وَأُعِينُكُمْ وَإِنَّ اَعْلَمَهُمُ اَخْبَرَنِى يَعْنِى ابْنَ عَنْهُ قَالَ: النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنَ قَالَ آنَ يَمُنْتَ عَبَالِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنَ قَالَ آنَ يَمُنْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنَ قَالَ آنَ يَمُنْتَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنَ قَالَ آنَ يَمُنْتَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنَ قَالَ آنَ يَمُنْتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ وَلَكِنَ قَالَ آنَ يَمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ يَنْهُ عَنْهُ وَلَكِنَ قَالَ آنَ يَمُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ وَلَكِنَ قَالَ آنَ يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ الل

**مواله: بخ**ارى شريف: ١ /٣ ١٣، كتاب الحرث و المزارعة ، باب: ١ ١ ، حديث نمبر: ٢٢٧٢ ، مسلم شريف: ٢٣/٢ ، كتاب البيوع ، باب كراء الارض ، حديث نمبر: ١٥٥٠ ـ

توجمہ: حضرت عمر و خالتُد؛ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت طاؤس سے کہا: اگرتم مزارعت کو چھوڑ دیتے تو بہتر تھا، کیونکہ اکثر لوگ یہ خیال کرتے (اور کہتے ) ہیں کہ حضسرت نبی اکرم طلطے عَلَیْمَ آنے

اس سے منع فرمایا ہے، حضرتِ طاوَس نے جواباً فرمایا: اے عمرو! میں ان کو زمین دیتا ہوں اور اعانت کرتا ہوں اور اعانت کرتا ہوں اور اعانت کرتا ہوں اور ان کے بڑے عالم نے مجھ کو خبر دی ہے یعنی حضرت عباس طالتین نے کہ حضرت بنی کریم طالتے علیے اسے نے اس سے منع نہیں فرمایا لیکن (یہ) فرمایا ہے اگر کوئی شخص اسپنے بھائی کو زمین بطور عطیہ برائے کاشت عطا کر دی تواس کے لئے اس سے بہتر ہوگا کہ اس پر معین کرایہ وصول کرے۔

تشویعی: مطلب یہ ہے کہ مزارعت میں تویہ ہوتا ہے کہ کچھ دیا جا تا ہے اور کچھ لیا جا تا ہے، یعنی اپنی زمین دی جاتی ہے اور اس کے عوض اس کی پیدا وار میں سے کچھ حصہ تعین کر کے لیا جا تا ہے اس کی اس کے برعکس اگر کسی کے ساتھ احسان کیا جائے بایں طور کہ اسے اپنی زمین بغیر کچھ لئے بطور عاریت دی جائے وہ وہ اس سے فائد واٹھائے ویہ بہتر ہے۔

#### زمین عاریت پردینا

(٢٨٣٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهْ اَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا اَوْ لِيَهْنَحُهَا اَخَاهُ فَإِنْ اَلِي فَلْيُهُ سِكَ اَرْضَهْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**عواله:** بخارى شريف: ۱/۵ اسم، كتاب الحرث و المزارعة ، باب ما كان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يو الساب عضافى المزارعة ، حديث نمبر: ۲۲۸۲ ، مسلم شريف: ۱/۲ ا ، كتاب البيوع ، باب كراء الارض ، حديث نمبر: ۵۳۲ ا .

توجمہ: حضرت جابر و النہ میں دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیع کے ارشاد فرمایا: کہ جس کے پاس زمین ہوتو وہ اس میں (خود) کاشت کرے یاا پنے بھائی کوعطا کرد سے اورا گراس سے انکار کرے تواپنی زمین کورکھ لے۔ (پر بطور تنبیہ فرمایا)۔

تشویع: شیخ مظهر عین فرماتے میں کہ اس ارشاد گرامی کے پیش نظر انسان کو جا ہے کہ وہ اسپنے مال سے نفع حاصل کرے، لہذا جس شخص کے پاس زمین ہو، اسے جا ہے کہ وہ اسس میں خود کھیتی باڑی کرے تاکہ اس سے پیداوار ہواوراس کی وجہ سے اسے نفع ہو،اورا گرکسی وجہ سے وہ خود کاشت نہ کرسکتا

ہوتو پھروہ اس زمین کو اسپیے کئی متی مسلمان بھائی کو عاریۃ ڈیدے، تا کہ وہ اس مین محنت مشقت کر کے اپنا اور اسپینے بال بچوں کا پیٹ پالے، اس صورت میں انسانی اخلاق وہمدردی کا ایک تقاضہ بھی پورا ہوگا اور اسپینے بال بچوں کا پیٹ پالے، اس صورت میں انسانی اخلاق وہمدردی کا ایک تقاضہ بھی پورا ہوگا اور اسپینے باس رہنے دے، یہ آخری حکم گویا ان دونوں صورتوں کو ترک کرنے اور مزارعت کو اختیار کرنے پر ازراہِ تنبید دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مذتو اپنی زمین سے مالی فائدہ حاصل کرے کہ اس پرخود کا شت کرے اور بہی مسلمان بھائی کو عاریۃ دے کر اس سے روحانی نفع حاصل کرے تو پھر بہتر ہی ہے کہ وہ اس زمین کو بول ہی چھوڑ دیے تی کو بطور مزارعت مددے، نیز اس میں ایسے لوگوں کے لئے بھی تنبیہ ہے جو اسپینے مال بھی تبنیہ ہے جو اسپینے مال بھی تو خود ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور مدد وسرے کو نفع بہنچاتے ہیں۔

بعض حنسرات یہ کہتے ہیں کہ'' تو پھر چاہئے کہا بنی زمین اپنے پاس رکھ' کے معنی یہ ہیں کہا گر کو کی شخص اس کی زمین عاربیۂ قبول کرنے سے انکار کر ہے تواپنی زمین اپنے پاس رہنے دے،اسس صورت میں پرچکم اباحت کے طور پر ہوگا۔

### ا گرز راعت جہاد سے مانع ہوتو؟

﴿٢٨٣٨} وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْعًا وَمِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْعًا وَمِنْ اللهُ الْحَدُوثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَنْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمِ إِلَّا اَدْخَلَهُ النُّلَّ. (رواه البخارى)

**عواله:** بخارى شريف: ۱۲/۱ من كتاب الحرث و المزارعة ، باب ما يحذر من المواقب الاشتغال بالزراعت ، حديث نمبر : ۲۲۲۳ ،

توجمه: حضرت ابوامامه طالنین سے روایت ہے اس سالت میں کہ انہوں نے ہل اور کا شکھ تو مایا: کہ میں نے حضرت رسول اکرم طشکھ آئے ہے۔ کا شکاری کے آلات دیکھے تو فرمایا: کہ میں نے حضرت رسول اکرم طشکھ آئے ہے۔ فرمارے تھے: یہ چیز کسی قوم کے گھر میں داخل نہیں ہو تیں ،مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کردیتا ہے۔ فرمارے تھے: یہ چیز کسی قوم کے گھر میں داخل نہیں ہوتیں ،مگر اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کردیتا ہے۔ تشویع: اس حدیث شریف سے اس غلط نہی میں مبتلا نہ ہونا چاہئے کہ آنحضرت طشکھ آئے۔

نزدیک زراعت کابیشہ ناپیندیا معیوب تھا، یااس سے آنخسرت طلطے آنے کم کامقصد کھیتی باڑی کرنے والوں کی مذمت کرنا تھا، بلکہ در حقیقت اس ارشاد گرامی کامنشاء جہاد کی ترغیب دین ہے، اور یہ آگاہ کرنا ہے کہ زراعت میں مشغول ہو کر جہاد کو ترک نہ کردیا جائے، اگر کوئی شخص اپنی معاشی ضروریات کی جائز وطلال سیحمیل کے لئے زراعت کے بیشہ کو اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی غیر پندیدہ بات نہیں ہے اور نہ ایسا شخص اس وعید میں داخل ہے۔

بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس وعید کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو دشمنانِ دین کے قریب یاان کے ملک کی سرحدوں سے مصل اقامت پذیر ہوں کہ اگر ایسے لوگ اپنی تمام تر زراعت کی طرف مبذول کر کے جہاد کی ضرورت وا ہمیت کو فراموش کر دیں گے، تو دشمن ان پر غالب آ جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ واپینے دشمن کے ہاتھوں ذلیل وخوار ہوجائیں گے۔

اس مدیث شریف سے معلوم ہوا کھیتی کرناذلت ہے، علامہ ماور دی فرماتے ہیں کہ اصول المکاسب تین ہیں ۔ زراعت ، تجارت ، صناعت ، اور پھران کے اندراولویت کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ بعض نے زراعت کو اور بعض نے تجارت کو اولی وافعل قرار دیا ہے، اب جن لوگوں کے نز دیک نراعت اولی ہے ان کے بیمدیث فلاف ہے۔ اب ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ زراعت اولی ہے ان کے بیمدیث فلاف ہے۔ اب ان کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں ذلت نفس زراعت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ فراج تاوان وغیرہ کے اعتبار سے ذلت کہد دیا۔ یااس اعتبار سے کہ اس میں مشغولی جہاد ، طلب علم ، اشاعت دین وغیرہ دینی تقاضوں سے غفلت کا ذریعہ بین جاتی ہے۔ جو باعث ذلت ہے۔



### غصب کرده زمین پر کاشت کرنا

٢٨٣٩} وَعَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهْ مِنَ النَّرُعِ فَي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ النَّرُعِ شَيْعٌ وَلَهْ نَفْقَتُهُ (رواه الترمنى وابوداؤد) وَقَالَ التِّرُمِنِيُّ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتُ عَلَىٰ التَّرْمِنِيُّ هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْتُ اللهُ عَدِيْتُ اللهُ عَدِيْتُ اللهُ عَدِيْتُ اللهُ اللهُ عَدِيْتُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

**عواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۵۷م ابواب الاحکام، باب المزارعة، حدیث نمبر:۱۳۱۲م ابوداؤ دشریف: ۳۸۳/۲م کتاب البیوع، باب منزرع الارض بغیر اذن صاحبها، حدیث نمبر:۳۳۰۳م

توجمہ: حضرت رافع بن خدیج طالغہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی قوم کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کاشت کی تواسس کاشت کرنے والے کے لئے (پیداوار میں سے) کچھ نہیں اور اس کو اپنا خرچہ کیا ہوا ملے گا، (اور تمام بسیداوار ما لک زمین کی ہوگی) (ترمذی، ابوداؤد) اور ترمذی ؓ نے فرمایا: یہ صدیث غریب ہے۔

زمین کی ہوگی) (ترمذی، ابوداؤد) اور ترمذی ؒ نے فرمایا: یہ صدیث غریب ہے۔

تشریع: یعنی جوشخص دوسر ہے کی زمین میں بغیراس کی اجازت کے کھیتی کر ہے تو زارع
کے لئے اس کھیتی میں سے کچھ نہیں ہے، یعنی ساری کھیتی صاحب ارض کی ہوگی۔ ''و له نفقة''اوراس کھیتی کرنے والے کے لئے جو کچھاس کا خرچہ اور محنت ہوئی ہے اس کے لئے وہ ہوگا۔

یہ صدیث مملک جمہور کے خلاف ہے، اس لئے کہ اس مدیث شریف سے تویہ معسلوم ہورہا ہے کہ
الی صورت میں کھیتی مالک ارض کے لئے ہوگی اور مزارع کے لئے مطلقاً کچھ نہ ہوگا، حالا نکہ جمہور فقہاء کا
مملک یہ ہے کہ ''الزرع لصاحب البذر مطلقاً وللا خور کر اء الارض او اجر المحدمة ''یعنی اس
صورت میں کھیتی اس شخص کے لئے ہوگی جس کا بیٹے ہوگا، خواہ وہ مالک ارض ہویا کا شکار، اور دوسرے کے
لئے اگر وہ مالک ارض ہے تو کراء الارض ہوگا اور اگر کا شکار ہے تو اس کے لئے محنت مزدوری کی اجرت
ہوگی، لیکن ظاہریہ ہے کہ جب بغیر مالک کی اجازت کے گھیتی کر رہا ہے تو بیچ وہ کا شکار اسپنے ہی پاس سے
ڈالے گا اور ایسی صورت میں فقہاء کا فیصلہ یہ ہے کہ گھیتی کا شکار کے لئے ہوگی، حالا نکہ اس حدیث شریف میں
یہ ہے کہ مالک ارض کے لئے ہوگی، اس کا محد ثانہ جو اب تو یہ ہے کہ یہ مدیث عند المحد ثین غیر ثابت ہے۔
کما قال المخطابی۔ اور یا پھریہ تاویل کی جائے کہ صدیث شریف میں جویہ تم مذکور ہے اس صورت میں
ہے جب بیج بھی مالک ارض کا ہو، یعنی حدیث عام نہیں بلکہ ایک خاص صورت پر محمول ہے۔

# ﴿الفصل الثالث ﴾

### عقدمزارعت مباح ہے

[ ٢٨٥٠] وَعَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ آبِي جَعْفَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ آهُلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلّا يَزْرَعُونَ عَلَى الشُّلُثِ وَالرُّبُعِ عَنْهُ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ آهُلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلّا يَزْرَعُونَ عَلَى الشُّلُثِ وَالرَّبُعِ وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعُلُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُمَرُبُنُ عَبْدِالْعَزِيْنِ وَقَالَ عَبْدِالْعَزِيْنِ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْنِ وَالْعَلِي وَابْنُ سِيْدِيْنَ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْنِ وَالْعَلِي وَابْنُ سِيْدِيْنَ وَقَالَ عَبْدُالرَّحْنِ بَنِ الْكَاسِ فَوْ اللهُ عَبْدُ السَّمْ وَعُلْ مَنْ الرَّاسُودِ كُنْتُ أُشَادِكُ عَبْدَالرَّحْنِ بْنِ يَزِيْدَ فِي الرَّرْعِ وَعَامَلَ عُمْرُ النَّاسَ بْنِ الْاسْوَدِ كُنْتُ أُشَادِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطُرُ وَإِنْ جَاءُ وَا بِالْبَنْدِ فَلَهُمْ كَذَا لِللَّهُ مُن وَالْ اللَّهُ عُرُوا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ عُرُوا اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى الشَّطُورُ وَإِنْ جَاءُ وَا بِالْبَنْدِ فَلَهُمْ كَنَا لَا اللهُ عَلْ وَإِنْ جَاءُ وَا بِالْبَنْدِ فَلَهُمْ كَنَا لَيْ اللهُ مُسْلِمِ وَالْمَالِ اللهُ عَلَى اللهُ السَّعُودِ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ الشَّعْودُ وَإِنْ جَاءُ وَا بِالْبَنْدِ فَلَهُمْ كَنَا لَاللَّهُ فَاللَّ عَلَى اللَّالَةُ الللهُ عَلَى اللْمَالِ اللْهُ عَلَى الللهُ السَّعُودِ وَالْمَالِ الْعُلْولُ وَالْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْولَالِيْلُولُ وَالْمَالِ الْمُ الْمُعْلِى وَالْمِالْولِي الْمَالِولُ اللْمُ اللْعُلُولُ وَالْمُ اللْعُلُولُ وَالْمَالِ الْمَالِي الْمَالِيَ وَقَالَ اللْمُلْولُ وَالْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْولِ اللْعَلْمُ السَلَعْلَى اللْمُ السَّالِ الْمُعْلِى الْمَالِقُولُ اللْمُلْولِ اللْمُعَلِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِقُ الْمُعْمَلُ عَلَى السَالِ الْمَالِمُ الْمُلْعُمُ الْمُلْولِ اللْمُعْلِي اللْمِلْولُ الْمُولُ الْمُؤْمِولِ اللْمَالِمُ الْمُعْمِ الْمَالِمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الللْمَالِمُ الْمُؤْمِقُولُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولِ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللْمُعْلِيْمُ اللْمُعْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِي الْمُعْلِقُ

توجهه: حضرت قیس بن مسلمه بروایت الی جعفرنقل کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا: مدین طیبه میں کوئی مہا جرکا مکان ایما نہیں تھا، مگر وہ (اہل مکان) ایک تہائی اور ایک چوتھائی پر زراعت کرتے تھے حضرت علی ،حضرت سعد بن ما لک ،عبدالله بن معود ،حضرت عمر بن عبدالعزیز ،حضرت قاسم وحضرت عود ،حضرت اولادِ ابی بکرصد یق ،آلیِ عمر ،آلیِ علی اور ابن سیرین رضی الله نته م (ان سب حضرات ) نے زراعت کی ہے ،اور حضرت عبدالرحمن بن ابود فرماتے ہیں کہ میں عبدالرحمن بن یزید رظافتہ کو زراعت میں شریک کرتا تھا،اور حضرت عبدالرحمن بن ابود فرماتے ہیں کہ میں عبدالرحمن کیا کہ حضرت عمر مظافئہ و قول کے ساتھ باہم اس طرح معاملہ کیا کہ حضرت عمر مظافئہ و تو الله نصف حصہ پیداوار کاحق دار ہوگا،اور اگر کا شکار اپنا ہی ایک جو تھائی۔
دیں تو بھران کا اتنا حصہ ہوگا، مثلاً ایک تبائی ، یا ایک جو تھائی۔

تشویج: اس روایت میں تقریباً حضرات صحابہ کرام خِیَ اَنْتُرُمُ اور کبارِ تابعین کاعمل مزارعت پراتفاق ہونامع اوم ہوا،اگریہ کہا جائے کہ یہ اجماعی مئلہ ہے تو بھی درست ہو گااوراس میں بعض شرائط کا بھی تذکرہ ہے۔

فافده: میرک شاه ترمتالله سن کها می کوفود بخاری شریف کی عبارت اوراس کی شرحول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوجعفر عمینایہ کی عبارت لفظ "والوبع" پرختم ہوگئی ہے،اس کے آگے وزارع سے آخرتک ساری عبارت خود بخاری شریف کی ہے،اور بیسب آثار (یعنی صحب بی یا تابعی کے اقوال) میں جن کو بخاری شریف نے چونکہ بغیرا سناد کے نقسل کیا ہے اس لئے تعلق ہیں، چنانچ مؤلف مشکو ہ کے بیضر وری تھا کہ وہ روایت کے بخاری نے بطریق تعلیق نقل کیا ہے اس متعلق ہیں، چنانچ بخاری نے بطریق تعلیق نقل کیا ہے ۔ اس روایت کو بخاری نے بطریق تعلیق نقل کیا ہے ۔

# بابالاجارة

رقم الحديث:۲۸۵۱رتا۲۸۹۰ر

#### بِسْمِ الله الرَّحْسِ الرَّحِيمِ

# باب الإجارة (اجاره كابيان)

کب معاش کی ایک تدبیر بصورتِ اجارہ بھی ہے، ہر شخص تجارت نہیں کرسکتا، اور مذہ سر شخص زراعت و باغبانی کرسکتا ہے، اور اسباب معاش میں ضروری ہے کہ مختلف ضروریات کے لئے انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے والے اور انجام دینے والے بھی ہول، باہم تعب اون بھی ضروری ہے، اور ہر شخص دوسرے کی ضرورت اور اعانت کرے، تمدن ان تمام امور کامتفاضی ہے، بہر حال شریعت نے اجارہ کو بھی مباح قرار دیا ہے اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے برائے اجارہ احکام وممائل اور ہدایات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

"اجارة" لغت ميں اجرت كمعنى ميں متعمل مرے چنانچة" مغرب" ميں مح: "الاجارة اسم للاجرة وهى كراءالاجير" (المغرب في ترتيب المعرب: ١/٢٨)

اوراصطلاح شریعت میں ''تملیک المنافع بعوض' ہم اجارہ کہتے ہیں، یعنی اپنی کسی چیز کی منفعت کا کسی عوض کے بدلے دوسرے کو مالک بنانا۔ (طبی: ۱۵۷۱)

بخلاف بیع اور عاریت کے، کیونکہ بیع میں عین کی تملیک ہوتی ہے اور عاریت میں تملیک تو منافع کی ہوتی ہے لیکن بغیر کسی عوض کے ۔

"ا جارة" كاجواز كتاب وسنت، اجماع وقياس جارول سے ثابت ہے، چنانچ فرمان اللي ہے: "فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَأَنْوُهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ " (الطلاق: ٣) [ بھرا گروہ تمہارے بچے کو دو دھ پلائیں توانہیں ان کی اجرت ادا کرو۔ ]

[اباجان! آپاجرت پران کوکوئی کام دے دیجئے، آپ کسی سے اجرت پرکام لیں، تواس کے بہترین شخص وہ ہے جوطا قور بھی ہو، امانت دار بھی، ان کے باپ نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دولڑ کیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کردول، بشرطیکہ تم آٹھ سال تک اجرت پرمیرے پاس کام کرو۔]

دولڑ کیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کردول، بشرطیکہ تم آٹھ سال تک اجرت پرمیرے پاس کام کرو۔]

اسی طرح حضورا کرم طائع آئے آئے نے حضرت موئی علیہ السلام عَلَیْتِ آلِ کے اس قصہ کے تعلق فرمایا:

"ان موسی علیہ السلام اجر نفسہ شمانی حجج او عشر اعلی عفہ فرجہ و طعام بطنہ" کہ حضرت موسی علیہ البید ما بین آپ کو آٹھ یادس سال ملازم رکھا۔

حضرت موسی علیہ السلام اجر نفسہ شمانی کے واسط اپنے آپ کو آٹھ یادس سال ملازم رکھا۔

نیز سنت نبویہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آٹے خضرت طائع آئے آپ نو قبیلہ بنی دیل کے ایک بہت ماہر رہنما کو اجرت پرلیا۔

اور سیح مسلم میں روایت بھی ہے جواس باب کے نصل اول کی پہسلی روایت ہے: "آن ڈسٹو آلائہ صلی الله تعالیٰ عَلَیْہِ وَ صَلَّیْ الله وَ الله

اورجیبا کہتے میں معقو دعلیہ 'عین' ہوتاہے،اسی طرح اجارہ میں معقو دعلیہ''منافع''ہوتے ہیں ۔

اوراجارہ کےلواز مات میں سے یہ ہے کہ اگراجارہ کسی مدت کے لئے ہوتو وہ مدت متعسین کی جائے،مثلاً مہینہ سال وغیرہ قرآن کریم کی آیت "علی آنْ قَاجُرَنِیْ تَمَانِیَ جِجَیجٍ" سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے کہ مدت اجارہ متعین ہونی چاہئے۔(نفیات التقع:۳/۴۹۲)

ضروری وضاحت: بظاہرازروئے قیاس اس کامتفاضی ہے کہ عقداحب رہ درست بنہ ہو،اس کئے کہ جس منفعت (کی شرط) پر عقدا جارہ ہوتا ہے وہ منفعت اس وقت معدوم ہوتی ہے اور معدوم شی پر عقد کیسے ہو؟ لیکن شریعت نے اس قیاس کی تقریر کا اعتبار نہ کرتے ہوئے انسانی ضرورت کے پیش نظسر مباح قرار دیا ہے اوراگر چرمنفعت فی الحال معدوم ہے،لیکن شرائط کے ساتھ وہ اس انداز پر مقسر رہوتی ہے گویا کہ معلوم ہے۔ فافھ م۔

# ﴿الفصل الاوّل ﴾

### اجارہ جائز ہے

[ ٢٨٥١] وَعَنَ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ زَعَمَ ثَابِتُ بْنُ الضَّعَّاكِ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهٰى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَامَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا ـ (رواه مسلم)

**عواله:** مملم شريف: ۲/۱۳، كتاب البيوع، باب كراء الارض، مديث نمبر: ١٥٣٩.

قوجمه: حضرت عبدالله بن مغفل سے روایت ہے کہ ثابت بن ضحاک و الله بن عفل سے روایت ہے کہ ثابت بن ضحاک و الله بنائی پر زمین فسر مایا: (خیال کیا) کہ بے شک حضرت رسول اکرم طشے عَلَیْم ہے مناز درار عنی بٹائی پر زمین درینے کی اجازت (اباحت) فرمائی اور ارشاد فرمایا: اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

تشريع: گذشة باب كے تحت تفسيل معلوم ہو ہی ہے كہ بعض صور تیں مزارعت كی شرعاً

درست نہونے کی وجہ سے وہ نہی کے تحت میں،اورجن شرائط اور ہدایات کے ساتھ شرعاً مباح ہے وہ اس نہی سے خسارج ہوگی،لہائذا"الموزاد عة" پر الف لام برائے عہد ہے یعنی "ماعلم عدم جوازہ" (تعلیق)

اور عقدا جارہ کی آنحضرت طینے علیہ نے اجازت ارشاد فرمائی ہے۔

## پچھنہ لگانے کی اجرت کاجواز

﴿٢٨٥٢} وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَتَجَمَ فَأَعْطَى الْحَجَّامَ آجُرَهُ وَاسْتَعْطَ . (مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ)

عواله: بخارى شريف: ٢/٨٣٩، كتاب الطبى باب السعوط، مديث نمبر: ٥٣٧٣ مملم شريف: ٢/٢٢. كتاب المساقاة، باب حل اجرة الحجامة، حديث نمبو: ٢ • ٢٠ ـ ـ

تشریح: آنحضرت ملئے علیہ نے جب جام کو اجرت عنایت فرمائی ہے تومعلوم ہوا کہ اجرت پر کام کرنااور کرانامباح ہے۔

نیزاس مدیث سشریف ہے معسلوم ہوا کہینگی تھنچنے کا پیشہ اورا جارہ مباح ہے اوراس سے علاج کرنا جائز ہے۔

## ہر نبی نے بحری پرائی ہیں

[ ٢٨٥٣ ] وَعَنْ آبِيْ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ آصَحَابُهُ

وَٱنْتَ؛ فَقَالَ: نَعَمْر! كُنْتُ ٱرْعٰى عَلَى قَرَارِيْطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ ـ (روالا البخارى)
عواله: بخارى شرين: ١/٣٠١، كتاب الاجارات، باب رعى الغنم على قراريط، مديث نمر: ٢٢٠٧،

توجمه: حضرت ابوہریرہ رخالفیئے سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم مطنع آئے آئے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کئی نبی کومبعوث نہیں فرمایا: مگر بکریوں کو (ضرور) چرایا ہے، آنحضرت طننے آئے آئے کے صحابہ کرام رضی کینڈم نے عرض کیااور آپ نے بھی ؟ارشاد فرمایا: ہاں! میں بھی اہل مکہ کی بکریاں قسیسرا طول کے عوض چرا تا تھا۔

تشویع: منصب نبوت اور رسالت خداوندی تعالیٰ کی طرف سے ایک موہو بی چسینز ہے کہیں اگر بالفرض رسالت کامدار کسب واکسّاب پر ہوتا تور سولوں کی بعثت کامدار عبادت کی سرگرمی پر ہوتا کو رسی بھی ہوتی، اسی طرح سبانب سلب میں رسولوں کی فترت کامدار عبادت کی سر دمہری پر ہوتا کہ جتنی عبادت کم ہوتی اور گراہی زیادہ ہوتی تو عسدم اکسّاب کی وجہ سے رسول بھی کم تشریف لاتے ، عالانکہ یبال معاملہ بر محسس ہے کہ جتنی عبادت زیادہ ہوئی آمد میں تاخیر ہوئی اور جتنی گراہی اور ضلالت نے شدت اختیار کی اسی قدر رسولوں کی آمد میں تاخیر ہوئی اور جتنی گراہی اور ضلالت نے شدت اختیار کی اسی قدر رسولوں کی آمد میں تاخیر ہوئی اور جتنی گراہی اور ضلالت نے شدت اختیار کی اسی قدر رسولوں کی آمد ہوئی جس بنائی شریعت نہیں بنا، اور جب اس کی تعلیمات کے نقوش مٹنے لگے تو ایسے ایسے رسولوں کی آمد ہوئی جن کا بہلی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ایس کئے یہ نتیجہ نکا لنامشکل نہیں ہے کہ رسول کسی ریاضت سے کہ رسول کسی میں ارشاد ہے :

"اَللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ" (الَّحَادِ)

[الله فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔]

یعنی رمولوں کا انتخاب خداوند قد وس کرتے ہیں، ازخو دکوئی رمول یا نبی نہیں بن سکت، بلکہ رمول

لوگوں کے پاس اس طرح آتا ہے جیسا کہ حکومت کی طرف سے کوئی عالم مقرر ہو کر آتا ہے۔

"یا آتِیکَ تَکُمُہ دُسُلٌ مِّنْ کُمُہ" (الاعراف: ۳۵)

[اگرتمہارے پاستم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جوتمہیں میری آئیس پڑھ کرسائیں۔]

بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی جاسکتی ہیں ،مگر حکومت کا کوئی عہدہ حکومت کے انتخاب کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

لیکن چونکہ رسالت ایک قسم کی سفارت ہے اور ہرسفیر کے لئے قابل ہوناضروری ہے اور لیا قت واستعداد کے بعدیہ سلاحیت پیدا ہوجاتی ہے کہ نظر حسکومت اگراسے انتخاب کرناچا ہے تو کر لے، البت میں ضروری نہیں کہ ہرقابل کوسفیر منتخب کیا جائے، اسی طرح رسالت و نبوت ایک و نبی منصب ہے، کبی نہیں اور یہ نبوت ورسالت ارتقائی کمالات میں سے کوئی ممکن الحصول کمال ہے اور حدیث شریف میں جوفر مایا:

﴿ لَوُ كَانَ بَعْدِي ثَى نَبِيٌّ لَكَانَ عُكَرُ ﴿ ( رَمَدَى شِرِيفَ: ١٩١٩ / ٥ )

[میرے بعدا گرکوئی نبی ہوتا توعمر ہوتے ۔]

اس کامطلب یہ ہے کہ میری امت میں اگر بلحاظ کمال دیکھا جائے تو عمر شائعیٰ میں رسالت کی صلاحیت موجود ہے ،مگر چونکہ منصب نبوت پرتقرری کے لئے اسب کوئی جگہ باقی نہیں ر،ی،اس لئے نبی وہ نہیں ہیں۔

رسول و نبی خدا تعالیٰ کے فرستادہ اور پیغامبر ہوتے ہیں، اسی کی جانب سے وہ اصلاح کے لئے کھڑے کئے جاتے ہیں اور یہ مرتبہ کسب سے اگر چہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا کمین و بہی طور پر بھی ہر کس و ناکس کو یہ منصب سے د نہیں کیا جا تا ، بلکہ با کمال شخصیات کو اس پر فائز کیا جا تا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه " (الانعام: ١٢٣)

[الله تعالیٰ ہی ہہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کے سپر د کرے۔]

اوران کی تربیت صفت اصطفاءادراجتباء کے ماتحت ہوتی ہے،ان کی ہرنشت و برخاست، ہر فعل وقول کی قدرت خودنگرال ہوتی ہے اوراس حفاظت کی وجہ سے ان کوصفت عصمت حاصل ہوتی ہے۔(ترجمان النة: ۱/۳۶۰)

منصب نبوت کے فریضہ کی ادائے گی کی وجہ سے نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہو، کیونکہ اصلاح کے لئے صرف علم کافی نہیں، احماس کی بھی ضرورت ہے، جوغم نہیں کھا سکتا وہ ایک غمز دہ کی پوری سنگی بھی نہیں کرسکتا، جو بھوک سے آزاد ہووہ ایک بھو کے کے ساتھ بھی دلسوزی کرنا بھی نہیں جانت اور جو

فطرت انسانی کی کمزور یوں سے آشا نہیں وہ ان کمزور یوں پر اغماض بھی نہیں کرسکااور پھر مزیدا بنی ذمہ دار یوں سے عہدہ برآ ں ہونے کے لئے معاشرہ سے قریبی ربط اور تعلق رکھنا بھی ضسروری ہوتا ہے، تا کہ اصلاح اور تبیغ کے کئی بھی موڑ پر پورے معاشرہ کے افراد اور نبی کے درمیان اجنبیت اور غسیسریت کی دیوار مائل نہ ہو،اس لئے نبی کو ابتداء میں ایسے آزمائشی دور سے گذارا جاتا ہے کہ جس کے بعض مسر طے تو بظاہر تو بہت نجی مطوم ہوتے ہیں، لیکن نتائج واڑات کے اعتبار سے وہی مر ملے بہت ہی دور رس اور کارآ مد ثابت ہوتے ہیں۔

علامہ مظہر عبی بی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ایک مرحلہ بکریوں کے چرانے کا ہے، بظاہرا گرچہ بہت معمولی درجہ کی چیز معلوم ہوتی ہے بیکن اگر غور کیا جا سے تو معلوم ہوگا کہ بہی بکریوں کا چرانا محبت وشفقت محنت وشقت، باہمی ربط وتعلق اورعام خیرخواہی ونگہداشت کا ایک بہترین بیت ہے، جوکسی رہبر وصلح کی حیات کا بنیادی وصف ہے۔

چنانچہ ہر بنی بکریوں کے چرانے اوران کے اختلاط سے صلم وشفقت کادرس لیتاتھا، کیونکہ جب وہ حضرات بکریوں کو چرانے کی مشقت پر صبر کرتے اوران سے مضر چیزوں کا دفاع کرتے اور ان کے اختلاف طبائع سے واقف ہو جاتے تھے اور باو جو دانتشار کے ان کوئسی چراگاہ اور مشرب پر جمع کرتے تھے، اس سے ان کو بکریوں کے ضعف اور ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ کی طرف منتقب ل کرنے کی ضرورت بھی محوس ہوتی تھی، اور ساتھ ہی مختلف قسم کے لوگوں کے اختلاط سے ان کی طرف عنوں کا فاردان کو دعوت کرنے کی ضرورت بھی لگا تے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طرف سے مشقت پر داشت کرنا اور ان کو دعوت دینا آسان ہو جاتا تھا، اور اس کی مشقت کو بر داشت کرنے کی بدولت وہ اپنی امت کی دعوت سے اکتاتے تھے، جیبا کہ باد ثاہ کا حال رعیت کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی نبی کا حال امتی کے ساتھ ہوتا ہے اور جرائی تا تھے، جیبا کہ باد ثاہ کا حال رعیت کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی نبی کا حال امتی کے ساتھ ہوتا ہے اور جرائی التی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کا حال امتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کا حال امتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کا حال امتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کا حال امتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کا حال امتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کا حال امتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ( بیبی ان کے حالے ہوتا ہے۔ ( بیبی ان کے کا حال میں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ( بیبی ان کے کا حال بر کا وی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ( بیبی ان کے کا حال کی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ( بیبی کے کا حال بر کی کی کا حال اس کی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ( بیبی کے کا حال کے کا حال کو تی کے کا حال کی کی کا حال کی کے کا حال کے کا حال کی کا حال کی کی کا حال کی کو کی کو ت

کنت ادعی علی قر ادیط النے: ابراہیم حربی ابن ناصر کا اتباع کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، ابن الجوزی نے اس مدیث کی تصویب کی ہے، کیونکہ اللہ عرب خود نہیں جانے کہ قرار یط عرب کے اندر کوئی جگہ ہے یا نہیں ۔

### اجرت نہ دیئے جانے پروعید

﴿٢٨٥٣} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَالىٰ: ثَلَاثَةُ أَنَا خَصْبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُّ اعْظَى بِي ثُمَّ غَلَرَ وَرَجُلُّ اِسْتَاجَرَ آجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ وَرَجُلُّ اِسْتَاجَرَ آجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ آجُرَةُ. (رواه البخاري)

عواله: بخارى شريف: ٣٠٢/ ٥٠٠ كتاب الاجارات, باب اثم من منع اجر الاجير, مديث نمبر: ٢٢١٥،

توجمه: حضرت ابو ہریرہ رظافیہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم منظیم نے ارثاد فرمایا: اللہ تعب الیٰ ارثاد فرماتے ہیں: تین شخص ہیں بروزِ قیامت میں ان سے جھڑ وں گا: (۱) وہ شخص جس نے میراواسط۔ دیااور ہی عہد کئی کی۔ (۲) اور جس آ دمی نے کئی آزاد کو فروخت کسیااور اس کی قیمت روسول کی اور ) کھائی۔ (۳) اور وہ شخص جس نے کئی مزدور کو اجرت پر لیااور اس سے کام پورالیااور اس کی نہدی۔ کی اجرت اس کو نہدی۔

تشویی: اس مدیث شریف میں ایسے تین اشخاص کی نشان دی کی گئی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قہر وغضب کا خاص طور سے نشانہ ہول گے، ان میں سے پہلاشخص تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام پر یعنی اس کی قسم کھا کرکوئی عہد ومعاہدہ کرتا ہے اور پھر اس کو تو ڑ ڈ النا ہے، یوں تو عہد ومعاہدہ کی پاسداری بہر صورت ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ انسان کی شرافت و انسانیت کا تقاضہ ہی ہے کہ وہ جوعہد ومعاہدہ کی پاسداری بہر صورت ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ انسان کی شرافت و انسانیت کا تقاضہ ہی ہے کہ وہ جوعہد ومعاہدہ کی پاسداری بہر صورت ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ انسان کی شرافت و انسانیت کا تقاضہ ہی ہے کہ وہ جوعہد ومعاہدہ کر مینانسانی شرافت کے خلاف ہے، اور انسانیت کی تو بین بھی لیکن اگر کوئی عہد ومعاہدہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کئے ہوئے عہد ومعاہدہ کو تو ڑ تا ہے کہیں زیادہ ضروری ہوجاتی ہے، اس لئے جوشخص اللہ تعالیٰ کے نام پر کئے ہوئے عہد ومعاہدہ کو تو ڑ تا ہے کہیں زیادہ ضروری ہوجاتی ہے، اس لئے جوشخص اللہ تعالیٰ کے نام پر کئے ہوئے عہد ومعاہدہ کو تو ڑ تا ہے کہیں خداوندی کا متحق ہے۔

د وسراشخص وہ ہے جوکسی آ زاد انسان کو پیچ ڈالے،شر نِ انسانی کی تو مین اس سے زیاد ہ اور کیا ہو

سکتی ہے کہ ایک انسان اسپنے ہی جیسے ایک دوسرے آزاد انسان کو ایک بازاری مال بناد ہاوراس کی خرید وفروخت کرے، چنانجیا یے شخص کو بھی قیامت کے دن مذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔

اس بارے میں یہ نکتہ ذہن نثین رہنا چاہئے کہ مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں 'اس کی قیمت کھائے' کی قیم محض زیادتی تنبیہ کے لئے ہے،جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آزاد انسان کو فروخت کرنا ہی ایک بڑے گناہ کی بات ہے،خواہ اس کی قیمت کھائے یا نہ کھائے، اگر اس کی قیمت نہیں کھائے گا تب بھی گنہگار ہوگا اور اس وعید میں داخل ہوگا۔

تیسراوہ تخص ہے جوئسی مزدور کو اپنے کسی کام کی تخمیل کے لئے مزدوری پرلگائے اور اپناوہ کام پورا کرانے کے بعداس کی مزدوری بذد ہے، یہ ایک انتہائی قابل نفریں فعل ہے کسی شخص کی محنت اس کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، جے حاصل کر کے اس کی اجرت بند ینا شیوہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ کتنے کلم کی بات ہے کہ کوئی غریب اپنا پیٹ بھر نے کے لئے اپنا خون پیپندایک کر کے کسی کے یہ ال محنت کرے مگر اس کی محنت کی اجرت اسے بندی جائے، چنا نچہ ایسے شخص کے بارے میں بھی کہ جومزدور کی مزدوری بند سے اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہی دی ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن اپنے اس انسانی ظلم کی مزدور سرایا ہے گا۔ (مظاہری: ۳/۵۷۳)

#### جائز رقيه پراجرت لينا

[ ٢٨٥٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا اَنَّ نَفْرًا مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا اَنَّ نَفْرًا مِنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا مِمَاءٍ فِيهِمْ لَهِيْعُ اَوْ سَلِيْمٌ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا مِمَاءٍ فِيهِمْ لَهِيْعُ اَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلُّ مِنْ اَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلَ فِيكُمْ مِنْ رَّاقٍ اِنَّ فِي الْمَاءُ رَجُلًا فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلُّ مِنْ اَهْلِ الْمَاءُ فَقَالَ هَلَ فِيكُمْ مِنْ رَّاقٍ اِنَّ فِي الْمَاءُ رَجُلًا فَعَلَىٰ مَنْ اللهُ الْمَاءُ فَقَرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَا فَعَا لَكِينَا اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وَفِي رِوَايَةٍ أَصَبْتُمُ أَقْسِمُوا أَوْ أَضْرِبُوا لِي مَعَكُمُ سَهُمًا.

**حواله:** بخارى شريف: ٢/٨٥٣، كتاب الطب، باب الشروط فى الرقبة بقطع الغنم، حديث نمبر: ٥٥١٣،

قوجه: حضرت عبدالله بن عباس فرائيني سے دوایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طفی این اللہ شوء میں ایک جماعت (ایک قبیله ) کے پاس سے گذر ہوا (جوکه ) پانی (کے پاس نازل شده محایان کی بہتی نہر وغیرہ کے قریب آبادھی ) ان لوگوں میں ایک شخص بچھو یا بمانپ کا ڈیا ہوا تھا، اس بستی والوں میں سے ایک شخص حضرات صحابہ کرام شوئی گئی ہے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا: کہتم لوگوں میں کوئی شخص جھاڑ نے والا ہے؟ یہاں بستی میں ایک شخص بچھو یا بمانپ کا ڈیا ہوا ہے (اس میں راوی کوشک شخص جھاڑ نے والا ہے؟ یہاں بستی میں ایک شخص بچھو یا بمانپ کا ڈیا ہوا ہے (اس میں راوی کوشک محاجب (یعنی حضرت ابوسعید خدری والنین کی گئے اور سورۃ فاتحہ ہوا ہے) چنا نچہان حضرات میں سے ایک صاحب (یعنی حضرت ابوسعید خدری والنین کی گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کردم کردیا، اس شرط پر کہوہ چند بکریاں دیں، وہ آ دمی تندرست ہوگیا، پس یصحا بی وظائین ان بکریوں کو لئے برا جرت کی ہے ہیاں تک کہوہ حضرات مدین طیبہ بہنچ گئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہتم نے تماب اللہ برا جرت کی ہے، یہاں تک کہوہ حضرات مدین طیبہ بہنچ گئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہتم نے تماب اللہ برا جرت کی ہے، یہاں تک کہوہ حضرات مدین طیبہ بہنچ گئے اور انہوں نے وارثاد فرمایا: بے شک جس چیز پرتم اجرت او (ان میس) لائن ترین (چیز) تماب اللہ ہے۔ (بخاری) اور ایک روایت میں ہو درست کیا تم نے (اور اس کو) تقریم کرو، اور تم لوگ اسین ما تھ میر ابھی حصہ تقیم کرنا۔

تشويع: ان نفر االخ: يهضرات صحابه كرام ضي عَنْمُ تَتَمَيْسُ نفر تھے۔

قاضی بیضاوی عین فرماتے میں کہ مراد "مائ" سے "اھل المعائ" میں، یعنی وہ قبیلہ جس کا پڑاؤ پانی کے ساتھ تھااور"فیھم"کی ضمیر بھی اسی مضاف محذوف یعنی"اھل"کی طرف راجع ہے۔

الدیغ: فعیل کے وزن پر ہے، بمعنی "ملدوغ" اس کا اطلاق اکثر اس شخص پر ہوتا ہے جس کو کو کاٹ لے اور سانپ کو "سلیم" بھی تفاولاً کہا جا تا ہے۔

يشخص لديغ تھا، بيان اہل ماء کاسر دارتھا۔

فانطلق رجل: يه حضرت الوسعيد خدرى طالنّهُ من مقصد فقر أبفا تحة: يه وره انهول نے سات مرتبه پڑھی تھی۔

علماء نے اس مدیث شریف سے قرآن کریم کی آیات اور ذکراللہ کے ذریعہ دم کرنے کے جواز کااستنباط کیا ہے۔

چنانچه دم کے جواز پرحضرت یزید بن ابی عبید رہالتیم کی روایت بھی دلیل ہے:

"رأيت اثر ضربة في ساق سلمة بن الاكوع فقلت يا ابا مسلم ما هذه الضربة؟ قال ضربة اصابتني يوم خيبر فقال الناس اصيب سلمة فاتيت النبي صلى الله عليه و سلم فنفث فيه ثلث نفثاث فما اشتكيتها حتى الساعة" (مثكرة شريف: ٥٣٣/٢)

اس روایت میں حضرت سلمہ بن الا کوع شالٹیئ کے زخم کا ذکر ہے کہ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، آنحضرت طلنے علیے آخے ان کے زخم پر تین مرتبہ دم فر مایا تو زخم درست ہوگیا۔ اسی طرح دوسری روایت میں ارشاد ہے:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بأنيتهم فيها الماء فما يأتون باناء الاغمس يده فيها فربما جائو ابالغداة الباردة فيغمس فيها"

(مشكوةشريف: ١٩/٢)

یعنی حضورا کرم طشیع آدیم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوجاتے تو مدینه منورہ کے خدام اپنے برتنول کو لئے کر آ بینچنے ، جن میں پانی ہوتا، آنحضرت طشیع آدیم ہر ہر برتن میں اپنادست مبارک ڈال دیا کرتے تھے، برااوقات ایرا ہوتا تھا کہ سر دی کی ضبح ہوتی تھی پھر بھی آنحضرت طشیع آریم اپنادست مبارک ان میں ڈال دیتے تھے۔

نیز بخاری و ملم بی میں روایت ہے کہ آنحضرت طفن علیہ معوذ تین پڑھ کرا سپنے او پر دم کیا کرتے تھے: "عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات"

خلاصہ یہ ہے کہ قرآنی آیات یاادعیہ ما ثورہ بڑھ کر بیچارول پر دم کرنے اوراس سے شفاء حاصل ہونے

سے شفاء کاا نکار کرناسر اسر جہالت وحماقت اور لاکھوں و کروڑ وں انسانوں کے تجربات کو جھٹلانا ہے۔ اور تعویذ کامسکہ بھی اسی کے خمن میں ثابت ہوتا ہے، چنانچیدوایات میں تصریح ہے کہ جوآ دمی ان کلمات کو پر ھرنہ سکے تو و وان کلمات کو لکھ کر گلے میں ڈال لے۔

چنانچ ابوداؤد جلد ثانی میں حضرت موسی بن اسماعیل عین یہ کی روایت میں دعائی کلمات کے بعد تصریح ہے: ''و کان عبدالله بن عمر و یعلمهن من عقل من بنیه و من لم یع قل کتبه فأعلقه علیه'' (ابوداؤدشریف: ۲/۱۸۷)

عبداللہ بنعمرو خالفَهُمُنان دعائيہ کلمات کو جو پڑھ سکتا تھااس کو توسکھا دیا کرتے تھے اور جونہیں پڑھ سکتا تھااس کے لئے ککھ کراس کے گلے میں لٹکادیا کرتے تھے۔

اور بذل المجهودين الى مقام پر حضرت مسيخ عمل ير فرمات بين: "فيه دليل على جواز كتابة التعاويذوالرقى و تعاليقها" (بزل الجهود: ١٩/٢٢٣)

دوسری بات اس صدیث سشریف سے یہ ثابت ہوئی کہ دم کر کے اجرت لینا حب از ہے، اور تعویذ بھی اس کے حکم میں ہے، چن انحچہ حضرات سحابہ کرام شی النظم کے اجرت میں بکریال لینے پر آنمحضرت طلعے اور کے لئے ارث او ف رمائی، بلکہ مزیدان کی دلجوئی کے لئے ارث او ف رمایا:
کے میرے لئے بھی حصہ مقرر کرو۔

ای طرح ابن ماجد کی روایت میں ارثاد ہے: "خیر الدو اء القر آن" (ابن ماجشریف: ۲/۱۵۸) مافظ ابن قیم عین نے بھی اس مدیث شریف کوز ادالمعاد میں ذکر کر کے اس سے استدلال کیا ہے۔ (زادالمعاد:۲/۱۷۲)

اس کے علاوہ دیگر احادیث سے بھی اجرت لینا ثابت ہے، اور ان ہی احادیث کی روشی میں علماء وفقہاء کااس پرتقریباً تفاق ہے کہ اس طرح دم کرنے یا تعویذ کھنے پر معاوضہ لینا جائز ہے، جس طرح طبیبول اور ڈاکٹرول کے لئے علاج کی فیس لینا جائز ہے۔ ہال اگر بغیر معاوضہ فی سبیل اللہ بندگان خدا کی خدمت کی جائے تو وہ بلند در جہ کی بات ہے اور حضرات انبیاء کیہم السلام سے نیابت کی نبیت رکھنے والوں کا طریقہ ہی ہے۔ (نفی تاتیجے دالوں کا طریقہ کی ہے۔ (نفی تاتیج کے اس سے اور حضرات انبیاء کیں ہے۔ (نفی تاتیج کی تابید کر تابید کی تابی

# ﴿الفصل الثاني

#### ناجائز رقيبه

[٢٨٥٢] وَعَنِ خَارِجَة بَنِ الصَّلْتِ عَن عَبِّه قَالَ اقْبَلْنَا مِن عِنْهِ قَالَ اقْبَلْنَا مِن عِنْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ فَاتَيْنَا عَلَى حَيِّمِن الْعَرَبِ فَقَالُوا عِنْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْنَا عَلَى حَيِّمِن الْعَرْبِ فَقَالُوا الرَّجُلِ بِغَيْرٍ فَهَلَ عِنْدَ كُمْ مِن حَوْدِ اللهَ عُلْوَا الرَّجُلِ بِغَيْرٍ فَهَلَ عِنْدَ كُمْ مِن حَوْاءِ اوَ اللهَ يُودِ وَلَّا الرَّجُلِ بِغَيْرٍ فَهَلَ عِنْدَ كُمْ مِن حَوْاءِ اوَ اللهُ يُودِ رَفْقَة فَا اللهَ يُودِ فَقُلْنَا: نَعَمُ الْجَاءُ وَا بِمَعْتُوهِ فِي الْقَيُودِ وَقَلْنَا: نَعَمُ الْجَاءُ وَا بِمَعْتُوهِ فِي الْقَيُودِ وَقَلْنَا: نَعَمُ الْجَاءُ وَا بِمَعْتُوهِ فِي الْقَيُودِ فَقُلْنَا: نَعَمُ اللهَ يُعَلِّمُ وَا مَعْتُوهِ فِي الْقَيْوَةِ فِي الْقَيْوَةِ وَعَشِيَّة الْجَعُ بُواقِ فَى الْقَيْوَةِ وَعَشِيَّة الْجَعُ بُواقِ فَى اللهُ يُومِ اللهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِقَالِ فَاعُطُونِي جُعُلًا فَقُلْتُ لا حَتَّى السَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُلُ فَلَعُمُونُ فِي لِمَن الكَلْ يِرُقِيَةِ بَاطِلٍ لَقَدُ الْكُلْتِ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُلُ فَلَعُمُونُ فِي لِمَن الكَلْ يِرُقِيَةِ بَاطِلٍ لَقَدُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُلُ فَلَعُمُونُ فِي لِمَن الكَلْ يِرُقِيَةِ بَاطِلٍ لَقَدُ الْكُلُت اللهُ وَتَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُلُ فَلَعُمُونُ فِي لِمَن الكَلْ يَرُقِيَةِ بَاطِلِ لَقَدُ الْكُلْتَ الْمُنْ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عُلُ فَلَعُمُونُ فِي لِمَن اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْمُونُ الْمَلْ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عواله: منداحمد:۵/۲۰۱، مابو داؤد: ۵۴۲/۲، كتاب الطب، باب في الرقى، مديث نمبر:٣٣٢٠،

قوجه: حضرت فارجہ بن صلت بروایت عم خود نقل کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا: کہ ہم لوگ حضرت رسول اکرم طفیع آئے ہے پاس سے اپ شہر کوروا نہ ہوئے، دوران سف رعرب کے ایک قبیلہ پر ہمارا گذر ہوا تواس قبیلہ کے لوگوں نے کہا: کہ ہم لوگوں کو خبر ملی ہے کہ تم اس شخص (یعنی رسول اللہ طفیع آئے آئے) ہمارا گذر ہوا تواس قبیلہ کے لوگوں نے کہا: کہ ہم لوگوں کو خبر ملی ہے کہ تم اس شخص کو نبیل سے خیر (یعنی قسر آن کر بم کی تعلیم) لے کر آرہے ہو، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی عسلاج یا کوئی جسلاج یا گوئی جسلاج یا گوئی جسلائے ہوا ہے، کوئی جسلائے ہوا کہ ایک پاگل (اور دیوانہ) زنجیروں میں بندھ ہوا ہوا ہے، پس ہم لوگوں نے کہا: ہاں! چنانح ہو ولوگ ایک پاگل شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا لے کر آ سے، پس میں نوقت قراءت) ہم کوئی کرتا اور پھر اس پر تھتکارتا (ہوا دم کرتا)۔ راوی بسیان کرتے ہیں: گویا کہ وہ رسی سے کھولا گیا

(یعنی اس قدر جلد تندرست ہوگیا گویا کہ بندھی ہوئی ری سے کھول دیا گیا) پھران لوگوں نے مجھ کو مزدوری دی میں سے کھول دیا گیا) پھران لوگوں نے مجھ کو مزدوری دی میں نے کہا: نہیں (لول گا) یہال تک کہ میں حضرت نبی کریم طنتے آیا ہے سے سوال کرلول، (چنانچ میں نے حاضر خدمت ہو کر سوال کیا تو) آنحضرت طنتے آیا ہے ارشاد فر مایا: کھاؤ! مجھ کو اپنی زندگی کی قسم! بعض وہ لوگ ہیں جو کہ باطل منتر (جھاڑ) کے ساتھ کھاتے ہیں (تو یقیناً وہ براہے) بالیقسین تو نے تو حق جھاڑ کے ساتھ کھاتے ہیں (تو یقیناً وہ براہے) بالیقسین تو نے تو حق جھاڑ کے ساتھ کھایا (اور اجرت لی) ہے۔

تشویع: "فاعطوه شیئا" یعنی ان لوگول نے ان صحب ابی رفائیڈ کو ہدیۃ کچھ پیشس کیا۔

بعض روایات سے معسلوم ہوتا ہے کہ وہ مو بکریال تھیں، جیبا کہ ابوداؤدسٹریف میں یہ مدیث پاک

کتاب الاطعمہ کے اخیر میں ہے، وہال پر اس عدد کی تصریح ہے، وہ حضورا قدس ملائے آئے آئے کی خدمت میں

آ سے اور آنحضرت ملائے آئے ہے اس کاذکر کیا، آنحضرت ملائے آئے آئے نے ان کو قبول کرنے کی

اجازت دیدی ۔ اور فسرمایا: "کل فلعمری لمن اکل ہوقی قباطل" (اس کی جزامی ذون ہے فعلیہ وہ الله) یعنی آنحضرت ملائے آئے آئے فرمایا: کہ تواس کو کھساسکتا ہے اور قسم ہے میری جان کی جو شخص باطل رقید کے ذریعہ سے کھارہا ہے،

شخص باطل رقید کے ذریعہ سے کھا سے اس پر وبال ہے، تو تویہ برق رقید کے ذریعہ سے کھارہا ہے،

اس میں کیا جرج ہے۔

"باطل منتر"ایسی جھاڑ بھونک کو کہتے ہیں جس میں ستاروں اور ارواح خبیشہ، جنات اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کاذکر ہو، اور ان میں سے مدد مانگی جاتی ہو، چنا نچیا لیسے عملیات جو غسیب راللہ کے ذکر یا غیر اللہ سے مدد مانگنے کی وجہ سے غیر شرعی ہوں، جس طرح ان کو اختیار کرنانا جائز ہے، اسی طرح ان کی اجرت کھانا بھی حرام ہے۔

''حق منتر''ایسی جھاڑ بھونک اورعملیات کو کہتے ہیں جن میں ذکراللہ اورقر آن کریم کی آسٹیں ہول ،خواہ ان کاتعلق پڑھ کردم کرنے سے ہویا تعویذ وغیر ہلکھ کردینے سے ہو۔

مدیث شریف کے الفاظ ''فلعمری'' (یعنی قیم اپنی زندگی کی) سے یہ اشکال واقع ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزول کی قیم کھانامنع ہے، پھر آنحضرت طلنے عَلَیْم نے اپنی زندگی کی قیم کس طرح کھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لفظ ''فلعمری'' سے قیم مراد نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اہل عرب کے کلام کا ایک خاص لفظ ہے، جو اکثر وبیٹیز دوران گفتگو ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے، یا پھریہ کہا جائے گا کہ یہ اس وقت کاوا قعہ ہے جب کہ غیر اللہ کی قسم کھانے کی مما نعت نہیں ہوئی تھی۔

#### اجرت وقت پردی جائے

[٢٨٥٤] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُطُوا الْآجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ . (روالا ابن ماجة)

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر طالغ من اسے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالع علیہ نے ارشاد فرمایا: مزدورکواس کی اجرت اس کا پینہ سو کھنے سے قبل دو۔

تشویج: ان یجف عوقه: جب انسان محنت اور بھاری کام کرتا ہے تو بالضرور پیینہ بدن سے برآ مدہوتا ہے، مقصد بیان یہ ہے کہ کام سے فراغت پر فوراً بلا تاخیر مزدور کی اجرت دی جائے، اس ہدایت نبوی طلب این بڑی حکمت ہے۔

### ايضأ

[٢٨٥٨] وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهُ وَمَلَّى اللهُ وَمَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقَّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرْسِ. (رواه احمدوابوداؤد) وَفِي الْمَصَابِيْح مُرْسَلٌ.

**حواله:** مسندا حمد: ١/١٠٦، حديث نمبر: ؟؟؟، ابو داؤ أد: ١/٢٣٥، كتاب الزكوة ، باب حق السائل حديث نمبر: ٢٣٥٥ م.

توجمہ: حضرت میں بن علی طالع ہوں سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالع آئے آئے ارشاد فرمایا: سائل کاحق ہے (کہ اس کو ضرور دیا جائے ) اگر چہوہ گھوڑے پر ہو۔ تشویع: اس ار شادگرامی کامقصدیہ تعلیم دینا ہے کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کرنا چاہئے، اگر چہ وہ گھوڑ ہے پر چڑھ کر بھی مانگئے آئے، تو اس کا سوال پورا کیا جائے، چنا نچہ قاضی نے کہا ہے کہ سائل کو خالی نہ پھیرو، اگر چہ ایسی حالت میں تمہارے پاس مانگئے آئے جو اس کے منتغنی ہونے پر دلالت کرے، کیونکہ تمہیں یہ وچنا چاہئے کہ اگر اسے سوال کرنے کی حساجت مہوتی تو وہ ابین ادست سوال دراز کرکے تمہارے آگے ایسی وخوار کیول کرتا۔

یہ صدیث شریف بظاہراس باب سے کوئی مناسبت نہیں کھتی سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ سائل کو جو کچھ دیا جا تا ہے وہ گویا اس کے سوال کی اجرت ہے، لہٰذااس مناسبت سے اس مدیث کو با ب الاجارہ میں نقل کمیا گیا ہے۔

ال مدیث شریف کی اسناد میں علماء نے قل کیا ہے، چنانچے حضرت امام احمد میں استاد میں علماء نے قل کیا ہے، چنانچے حضرت امام احمد میں استاد میں کوئی اصل نہیں ہے اور کہا ہے کہ یہ بازار میں گشت کرتی ہے۔ امام ابوداؤد نے البتہ اس بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزد یک یہ حسدیث قابل استدلال ہے، مصابیح میں اس مدیث شریف کو مرس کہا گیا ہے، کیک قیقی بات یہ ہے کہ یہ مسند ہے، چنانچے مصابیح کے بعض نسخول میں لفظ مرسل مذکور بھی نہیں ہے۔ (مظاہری: ۳/۵۷۳)

# ﴿الفصل الثالث ﴾

### حضرت موسى عَالِبِيلًا كالجرسة بركام كرنا

[ ٢٨٥٩] وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ النُّكَرِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كُتَّا عِنْهُ قَالَ كُتَّا عِنْهُ قَالَ كُتَّا عِنْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ عُنْهُ قَالَ مُنَّا مَوْلَى عَنْهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاء طَسَمَ حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوْلَى عَنْدَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانَ سِنِيْنَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ قَالَ: إِنَّ مُولَى عَلَيْهِ السَّلَامَ اجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانَ سِنِيْنَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ. (رواه احمى وابن ماجة)

عواله: مسند احمد: لم اجد في مسنداح مدرا بن ما جه: ۲/۲ کار ابواب الرهون, باب اجارة الاجير على طعام بطنه ، حديث نمبر: ۲۳۳۳ ،

قوجهه: حضرت عتبه ابن ندر طالعنی سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت رمول اکرم طالعنی علیہ آلے بیاس بیٹھے ہوئے تھے، آنحضرت طالعی علیہ آلے بیاس بیٹھے ہوئے تھے، آنحضرت طالعی علیہ آلے کے بیاس بیٹھے ہوئے تھے، آنحضرت طالعی علیہ آلے کے بیاس بیٹھے تو آنحضرت طالعی علیہ آلے کے خصرت موئی علیہ آلے اسلامی کے ارشاد فرمایا: بالیقین حضرت موئی علیہ آلے اس حضرت موئی علیہ آلے اس علیہ اس کے تصدید کے اس میں کو آٹھ یا دس سال اجرت (یعنی نوکری) پر دیا، اپنی فرج کی محافظت اور اپنے بیٹ کے تصافے کی بناء پر۔

تشویع: طَسَمَ: یعنی سورہ قصص میں حضرت موئی عَالِیَّا آِ) کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موئی عَالِیَّا آِ) کا تذکرہ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موئی عَالِیَّا آِ) مدین بینچے وہال حضرت شعیب عَالِیَّا آِ) سے ان کی صاحبزادی سے حضرت موئی عَالِیَّا آِ) کا نکاح ہوا، اور حضرت موئی عَالِیَّا آِ) کا نکاح ہوا، اور حضرت موئی عَالِیَّا آِ) کا نکاح ہوا، اور حضرت موئی عَالِیَّا آِ) کی مزدوری میں دیا، چنانچہ آ نحضرت طابع عَالِیَّا آِ) کی مزدوری میں دیا، چنانچہ آ نحضرت طابع عَالِیَّا آ کے اس تذکرہ پر بہنچتے تو آ نحضرت طابع عَالِیَّا آ کے اس تذکرہ پر بہنچتے تو آ نحضرت طابع عَالِیَّا آ کے اس تذکرہ پر بہنچتے تو آ نحضرت طابع عَالِیَّا آ کے اس تذکرہ پر بہنچتے تو آ نحضرت طابع عَالِیَّا آ کے اس تذکرہ پر بہنچتے تو آ نحضرت طابع عَالِیَّا آ کے اس تذکرہ پر بہنچتے تو آ نحضرت طابع عَالَیْ آ کے اس تذکرہ پر بہنچتے تو آ نحضرت طابع عَالْہِ آ

"سشرمگاہ بچانے" سے مراد نکاح ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موئی عَالِیَّا اِسِ کے تفصیل یہ ہے کہ حضرت موئی عَالِیَّا اِسِ حضرت شعیب عَالِیَّا اِسِ کی صاجزادی سے اس معاہدہ پر نکاح کیا کہ میں آٹے یادس سال تک تہاری برکیاں چراؤل گا، گویا آئی مدت تک بحریال چراؤل گا، گویا آئی مدت تک بحریال چرانے وانہوں نے اپنی یوی کامہر قرار دیا جاسکتا تھا، کین حضر سے موئی عَالِیَّا اِسے میں یہ جائزتھا کہ آزاد تحض کی خدمت کو اس کی یوی کامہر قرار دیا جاسکتا تھا، کین حضر سے موئی عَالِیَّا اِسِ کے کہ انہوں نے اپنی یوی کامہر تو کچھا ورمقرر کیا ہوگا اور بحریال چرانے کی یہ ندمت بطریات احمان قبول کی ہوگی۔

### خاوند کی خدمت بیوی کامہر ہوسکتا ہے یا نہیں؟

اس بارے میں علماء کافقہی اختلاف ہے، چنانچے جنفی علماء تویہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہسیں ہے کہ کئی عورت کا نکاح اس چیز کے عوض میں کیا جائے کہ اس کا آزاد خاوند مثلاً ایک سال تک اس کی خدمت کرے گا۔ ہاں یہ جائز ہے کہ عورت کا نکاح اس چیز کے عوض میں کیا جائے کہ اس کے خاوند کا غلام مثلاً ایک سال تک اس کی خدمت کرے گا۔ ثافعی علماء کے نز دیک بعض کاموں کی مزدوری وخدمت کے عوض کا سال تک اس کی خدمت کرے گا۔ ثافعی علماء کے نز دیک بعض کاموں کی مزدوری وخدمت جو انجام نکاح کرنا درست ہے، جبکہ متا جرلہ (وہ کام جو اجیر ومزدورانجام دے) اور مخدوم فیہ (وہ خدمت جو انجام دی جائے) معلوم و متعین چیز ہو۔

### كياتعليم القرآن براجرت مباح ب؟

[ • ٢ ٨ ٢ ] وَعَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! رَجُلَّ اَهُلٰى إِلَى قَوْسًا مِثَنَ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلُقُونَا فِي اللهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُعِبُ اَنْ تُطَوِّقَ طَوْقًا وَلَيْسَتْ مِمَالٍ فَأَرْمِى عَلَيْهَا فِي سَمِيْلِ اللهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُعِبُ اَنْ تُطَوِّقَ طَوْقًا مِنْ نَارِ فَأَقْبَلَهَا وَ (رواه ابوداؤدوابن ماجة)

**عواله**: ابوداؤد شریف: ۳۸۳/۲، کتاب البیوع، باب کسب المعلم، حدیث نمبر: ۲ ۱ ۳۳، ابن ماجه شریف: ۱ / ۲ ۵ ۱ م ابواب التجارات ، باب الاجر علی تعلیم القرآن ، حدیث نمبر: ۲ ۱ ۵۷ م

توجهه: حضرت عباده بن صامت و النيان سروايت ہے كه ميں نے عض كيا: يار مول الله! ايك شخص نے جن كو ميں الله تعالىٰ كى كتاب اور قر آن كى تعليم ديتا ہوں، جھے كوايك كمان بديدى ہے، اور كہا:
مال (بھی) نہيں ہے، اور ميں اس كمان سے الله تعالىٰ كى راه ميں تير اندازى كروں گا، آنحضرت مين الله الله على نہيں ہوں آگروں كا استحقوق آن كريم كھ لايا ور نے ارشاد فرمايا: اگرتم پندر كرتے ہوكہ آگر كاطوق بنا كر كلے ميں ڈال ديا جائے تو پھر اس كو قبول كراو ميں كا بت چندا بل صفوق قر آن كريم كھ لايا اور كتابت يعنى كھنا، توان ميں سے ايك شخص جھے كوايك كمان بديہ كرنے لگاتو ميں نے اپندا كريم كھ لايا اور كونى ايسامال تو ہے نہيں يعنى جس كوا جرت كہا جا سكے، دوسرے يدكہ ميں اس كو جہاد ہى ميں استعمال كرول كا، كنى ذاتى ضرورت ميں نہيں )ليكن پھر بھى ميں نے يداراده كيا كہ بغير حضورا قد ميں مائين كے بارے ميں دريا فت كتے نہيں لوں كا، چنا نجہ ميں آن نحضرت طبق مين کی خدمت ميں گيا اور اس كمان كے بارے ميں موال كيا تو آنخضرت طبق مين گيا ہوں كا موق علو قامن ناد فاقبلها "كہ موال كيا تو آنخضرت طبق ميں ڈالنا پند كرتا ہوتو يہ بديہ قبول كر ہے۔

ال مدیث شریف کے ذیل میں امام خطابی نے اخدالا جرۃ علی تعلیم القرآن میں علماء کے تین مذہب النہ میں ایک مطلقاً عدم جواز کا۔ وقال الیہ ذھب الزھری وابو حنیفۃ واسحاق بن راھویہ۔ دوسرامذہب یہ ہے کہ اگر بغیر شرط کے کوئی معاوضہ دیتواس کے قبول میں کچھ حرج نہیں۔ "وھو قول الحسن البصری وابن سیرین والشعبی۔"

اور تيسرا مذهب مطلقاً جواز كا\_ وهو مذهب عطاو ما لكو المشافعي\_اور شافعيه كي دليل "زوجتكها بمامعك من القرآن" بيان كي \_

### توجيهالحديث عن الثافعية

اور مدیث الباب کا جواب ثافعیہ کی طرف سے انہوں نے ید یا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عباد و نے تعلیم کی ابتداء کے وقت تبرع اور احتماب کی نیت کی تھی اس لئے حضور اقدس مطنع کیا، اور احتماب کی نیت احتماب کی مثال ایسی ہے کہ نیت احتماب کے بعدا جرت لینے سے منع کیا، ابطال اجرسے بیجنے کے لئے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ

ا گرکوئی شخص کسی کا کم شدہ مال تلاش کر کے دیے یاا گرکسی کا مال جو دریا میں غرق ہوگیا تھا اسٹ کو حسبةً وتبر عاً دریا میں غرق ہوگیا تھا اسٹ کو حسبةً وتبر عاً دریا میں ناز کردے تواس نیت کے بعداس کا اجرت لینا جائز نہیں اسپ کن اگر و عمل سے پہلے اس کام پراجرت مقرر کرے تب لینا جائز ہے۔ المی آخر ها ذکر۔

اور حضرت گنگو،ی کی تقریر میں یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں اس قدر شدید وعید کامنشاء شایدیہ ہو کہ بہان معلم اور متعلم نے آپس میں اجرت کی شرط لگائی ہویا یہ کہ اجرت لینا منوی ہو، اسی لئے آ نحضرت طنفے علیہ نے اپنے صحابہ رضی کیٹئم کے لئے اس کو پندنہیں فر مایا، اگر چہ مجرد نیت حرام بھی۔ الی آخر ما بسط۔ (من البذل مختصر أ) (الدرالمنفود: ۵/۳۷۴)

# بأباحياءالهوات والشرب

رقم الحديث:۲۸۲۱ رتا۲۸۷۷ر

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

# باباحياءالمواتوالشرب

# ( بنجرز مین کوزنده کرنے اور پانی کی تقیم کابیان )

"موات" بفتح الميم اور" شرب" بكسرالثين ہے،"موات" كے معنى بيل غسيد آباد زيبن ال كے مقابلہ ميں آباد زيبن کو" عام" كہا حباتا ہے، امام لحاوى عملی اللہ فرماتے ہيں كه"موات" الل غير آباد زيبن كو كہتے ہيں جوكسى كى مملوك نه ہواور نه شہر كے متعلقات ميں سے ہوبلكه شہر سے فارج ہو، چاہے قريب ہويا بعيد۔

اور شرب پانی کے حصہ کو کہا جاتا ہے اور اصطلاح شریعت میں پانی سے انتفاع کا وہ جق ہے جو اپنی کھیتی اور باغ کو سیراب کرنے اور جانوروں کو پلانے کیلئے ہرانسان کو حاصل ہوتا ہے ۔ (طیبی: ۱۹۳۳)
اجاد بیث کی روشنی میں اس بات پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ ویران زمین آباد کرنے سے ملکیت میں آجاتی ہے، چنا نجے حضرت عمر فاروق طالغہ کے عہد خلافت میں اس پر فیصلہ ہوا، البنتہ آباد کرنے کی شرا کط میں اختلاف ہے۔ (المغنی: ۸۳۲۸)

امام اعظم عیث یہ کے نزدیک آباد کرنااس وقت معتبر ہوگا جب کدامام یعنی وقت کی حکومت کی اجازت سے آباد کیا جائے، بغیر اجازت کے احیاء معتبر نہیں۔

جبکہ امام سٹ فعی اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اجازت شرط نہیں،ان حضرات کا استدلال حدیث مذکوراور دیگر احادیث کے عموم سے ہے، جن میں اذن امام کی کوئی قید نہیں، چنا نچہ قاضی بیضاوی عیث پیے فرماتے ہیں کہ منطوق حدیث اس بات پر دال ہے کہ 'ارض موات' کی تملیک کے لئے تعمیر اور آبادی کافی ہے، حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

اورمفہوم مدیث اس بات پر دال ہے کہ صرف پتھروں کارکھنا اورنشان لگا نا تملیک کے لئے کافی نہیں، بلکتعمیر ضروری ہے۔

امام ابوصنیفہ عیث ہے فرماتے ہیں: "لیس للمر ءالا ماطابت بدنفس اما مد" [کسی شخص کے لئے بس و ہی ہے جواس کا امام اس کے لئے کوشی سے چاہے۔]

اور صدیث شریف کے الفاظ'ا حیااورعم'' سے مراد مطلق احیاءاور تعمیر نہیں بلکہ وہ احیاءاور تعمیر مراد ہے جوشرا کط کے مطابق ہواورا حیاء کی شرط میں سے ایک شرط'اذ ن امام' ہے۔

امام صاحب عُرِدَالله کی تائید حضرت ابن عباس خُلِیْجُناکی روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں ارشاد ہے: "لا حصی الا لله و لر سو له "اور مطلب یہ ہے کہ مباح زمین کے تصرف کا حق اللہ اور اسکے ربول مطنع اللہ کو حاصل ہے اور الن کے نائین ائم کو حاصل ہے کہی عام آدمی کو مباح زمین میں تصرف کا حق از خود حاصل نہیں، عیما کہ ذمانہ جا بلیت میں سر دارلوگ سر سبز اور شاد اب علاقے اپنے گھوڑوں اور اور نول کیلئے بطور چراگاہ کے محضوص کرلیتے تھے۔ آئے نحضرت طفی آئی نے ان کائیمل باطل قرار دیا اور اس ممل سے روکا۔ (طبی : ۱۹۲۸) محضوص کرلیتے تھے۔ آئے نصر معاملہ امام کے اختیار میں ہوتا ہے اور اس کے افتیار میں کوئی تصرف معتبر نہیں۔

شرب کے لغوی معنی میں ' بینے کا پانی ، پانی کا حصد، گھاٹ اور بینے کا وقت' اصطلاح شریعت میں اس لفظ کا مفہوم ہے: ' پانی سے فائد ہ اٹھانے کا وہ ق جو پینے، بر تنے ، اپنی کھیتی اور باغ کو سیر اب کرنے اور جانوروں کو پلانے کے لئے ہرانیان کو حاصل ہوتا ہے۔'

چنانچه پانی جب تک اپیخ معدن (یعنی دریااور تالاب وغسیره) میں ہے کئی کی ذاتی ملکیت

نہیں ہوتا،اس سے بلاکھیں ہرانسان کو فائدہ اٹھانے کاحق حاصل ہے،جس سےمنع کرنااور روکنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔

لیکن اس سلسلہ میں دریا،نہروں،نالوں کے یانی اوراس یانی میں کہ جو برتنوں میں بھرلیا گیا ہو، فرق ہے، جس کی تفصیل فقہ کی متابول میں مذہورہے، اس موقع پر تو صرف اس قدرجان لیجئے کہ حنفی مسلک کے مطابق دریا کے یانی پرتمام انسانوں کا یکسال حق ہے جائے کوئی اس کایانی پینے بلانے کے استعمال میں لائے، چاہے کوئی اس سے یانی زمین سیراب کرے اور چاہے کوئی نہروں اور نالیوں کے ذریعہ اس کا یانی اینے گھیتی و باغات میں لے جائے کہی کو بھی اور کسی صورت میں بھی دریا کے یانی کے استعمال سے نہیں رو کا جاسکتا،اور بھی کو یہ تی پہنچتا ہے کہ و کھی کو رو کے، یامنع کرے، چنانحیہ دریا کے یانی سے ف اندہ اٹھانا، جاندسورج اور ہواسے فائدہ اٹھانے کی طرف ہے کہ خدانے ان نعمتوں کو بلا تحصیص کائنات کے ہر فر د کے لئے عام کیا ہے،ان کا نفع و فائد ہسی خاص شخص یا کسی خاص طبقہ کے لئے مخصوص نہیں ہے، بلکہان سے فائدہ اٹھانے میں سب مکسال شریک ہیں،اس طرح کنویں اور نہروں کے یانی پر بھی سب کاحق ہے،لیکن ا گرکوئی شخص یہ چاہے کہ کئی کنویں پاکسی نہر کے پانی سے موات کاا حیاء کرے، یعنی افت اد ہ زمین میں زراعت كرے تواس صورت ميں ان لوگول كوكہ جن كےعلاقہ ميں و وكنوال اورنہ سرمے منع كر ديسے كاحق عاصل ہےخواہ اس شخص کے افتادہ زمین میں یانی لے جانے سے اس تنویں اور نہر کے یانی میں کمی اور نقصان واقع ہوتا ہویا نہ ہوتا ہو، کیونکہ ان کےعلاقہ میں اس کنویں یا اس نہسر کے ہونے کی وجہ سے ان کے پانی پرانہیں بہر مال ایک خاص حق حاصل ہے،اور جو پانی کسی برتن یاٹنگی وغیرہ میں بھرلیا جا تاہےوہ اس برتن ومُنگی والے کی ملکیت ہوجا تاہے،جس کامطلب یہ ہوتاہے کہ اس یانی پر ہرشخص کاحق ہوتاہے کہ جو یاہے مارلے لیکن جب اسے کوئی شکاری پکڑ لیتا ہے تواس کے قبضہ میں آتے ہی وہ اسٹس شکاری کی ملکیت ہوجا تاہے،اوراس پرسے بقیہ سب کاحق ساقط ہوجا تاہے۔

اور کو ئی کنوال یا نہراور چشم کئی ایسی زمین میں ہوجس کئی خاص شخص کی ملکیت ہوتواس شخص کو یہ حق حاصل ہو گا کہ اگروہ چاہے تواپنی حدود وملکیت میں پانی کے طلب گارٹسی غیرشخص کے داخلہ پر پابندی عائد کردے، بشرطیکہ وہ پانی کا حصول اس کے لئے ممکن نہ ہوتو پھراسی مالک سے کہا جائے گا کہ یا تو وہ خود اس نہریا تنویں سے پانی لا کر دیدے یا اسے اجازت دے دے کہ وہ وہاں آ کر پانی لے سکے ایکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ تنویں یا نہر کے کنارے کو کو ئی نقصان ندیہ نجائے۔

اگرموات زمین میں کوئی کنوال کھدوایا گیا ہوتواس زمین کو آباد کرنے والے کو یہ تی نہیں بینچے گا

کہ وہ اس کنویں سے پانی لینے سے لوگوں کومنع کرے، کیونکہ آباد کرنے کی وجہ سے جس طرح وہ زمین اس
ملکیت میں آگئی ہے اس طرح اس کنویں کا پانی اس کی ملکیت میں نہیں آیا ہے، اگر وہ کسی ایسے شخص کو
منع کرے گاجواس کنویں سے خود پانی پینا چاہتا ہے یاا بینے جانور کو پلانا چاہتا ہے اور پانی نہ ملنے کی صورت
میں خود اس کی یااس کے جانور کی ہلاکت کا خدشہ ہے تو اسے اس بات کی اجاز سے ہوگی کہ وہ زبر دستی اس
کنویں سے پانی حاصل کرے، چاہے اس مقصد کے لئے اس کولڑنا ہی کیوں نہ پڑ سے اور اس لڑائی میں
ہتھیار استعمال کرنے کی نوبت کیوں نہ آجائے۔

کنوال بےشک کئی ذاتی ملکیت ہوسکتا ہے،مگر اس کنویں کا پانی کنویں والے کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہرخص کے لئے مباح ہوتا ہے، بخلاف اس پانی کے جوکسی نے اسپینے برتن وغیر ہ میں بھر لیا ہوکہ وہ ذاتی ملکیت ہوجا تا ہے۔

لین اگر کوئی شخص پیاس کی شدت سے بے حال ہوا جارہا ہوا وراس شخص سے وہ پانی مانگے ہو اس نے اپنے برتن میں بھر رکھا ہوا ور وہ پانی دینے سے انکار کردے تواس پیاسے کو یہ ت ہوگا کہ وہ واجھ گر کراس سے پانی حاصل کر لے ، بشر طیکہ پانی نہ ملنے کی صورت میں جان جلی جانے کا خسہ شہوا ور وہ والوائی میں بھیاروغیر ہ کا استعمال نہ کرے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مراجارہا ہوا ور کہی تھان والے سے کھانا ما نگے اور وہ کھانا نہ دی تواسے ت ہوتا ہے کہ اپنی جان بچانے اس ہواؤہ کی گرکھانا حاصل کرے ہمگر اس کولاائی میں ہتھیاروغیر ہ استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوئی ۔ سے لاچھ کر کھانا حاصل کرے ہمگر اس کولاائی میں ہتھیا روغیر ہ استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوئی ۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے تعنویں والے سے بغیر ہتھیارا ستعمال کئے لڑے چھ کر دے جس کہ درجہ یہ ہے کہ وہ کنویں والے سے بغیر ہتھیارا ستعمال کئے لڑے چھ کر دے اور اس کی اجازت بھی اس کئے ہے کہی کو پانی جیسی خدا کی عام نعمت سے روکنا گناہ کا ارتکاب کرنا ہے اور یہ اور اس کی اجازت بھی اس کے تی میں تعزیر (سزا) کے قائم مقام ہوگا۔

# ﴿الفصل الاول ﴾

### احیاءاس وقت معتبر ہے

﴿ ٢٨٢١} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرُوَةُ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرُوَةُ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرُوَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ. (روالا البخاري) تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالِي عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ. (روالا البخاري)

**عواله:** بخارى شريف: ١/٣١٨/ ١٠ ابو اب الحرث و المزارعة ، باب من احيا ارضامو اتا ، مديث نمبر: ٢٣٣٥ ـ

توجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ خلی ہے۔ ارشاد فرمایا: جوشخص کسی نجمہ نے ارشاد فرمایا: جوشخص کسی (نجر) زمین کو آباد کرے کہ وہ زمین کسی کی مملوک نہسیں ہے تو وہ شخص زیادہ تحق ہے (اس زمین کا) حضرت عروہ حمیۃ اللہ سے بیان کیا کہ حضرت عمر رشانی نے اپنے زمانہ خلافت میں اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا تھا۔

تشریح: حضرت عروه و النه که که یه الفاظ که حضرت عمر و النه که خاسینے زمانهٔ خلافت میں ای کے مطابق فیصله فرمایا تھا،اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صدیث شریف منسوخ نہیں ہے۔ باقی تفصیل ما قبل میں گذر چکی۔

## کسی چرا گاہ کو اپنے لئے مخصوص کرنامنع ہے

﴿٢٨٢٢} وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا آنَّ الصَّغْبَ بْنَ جَثَّامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا حَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ

**حواله:** بخارى شريف: ۱/۳۱۹/ مكتاب المساقاة ، باب لاحمى الالله ولرسوله ، مديث نمبر: ٢٣٥٠ ،

توجمہ: حضرت ابن عباس خالفہُ اسے روایت ہے کہ حضرت صعب بن جثامہ طالفہُ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس خالفہ اللہ اللہ اللہ میں نے حضرت رسول اکرم طالعہ علیہ میں سے سنا، آنحضرت طالعہ علیہ فرمارہ تھے: چرا گاہ صرف اللہ اوراس کے رسول کے لئے ہے۔

تشویہ: جنسی: نظاً مصدرہ، جس کے معنی حفظ کے ہیں، یباں اسم مفعول یعنی محلی کے معنی میں ہے، زمانہ جاہلیت میں رؤساء قوم کی یہ عادہ ہے تھی کہ ایسی جگہ کو جو گھاس سے ہری ہمری ہو ایسینے لئے اس کو رکوالیتے تھے، رعایا میں سے کسی کو اجازہ نے نہوتی تھی ایسینے جانوروں میں سے کسی کو اجازہ نے لئے اس کو رکوالیتے تھے، رعایا میں سے کسی کو اجازہ سے نہ ہوتی تھی اسپنے جانوروں میں سے کسی کو ہال چرانے کی، اسسلام نے آ کراس عادہ کا ابطال کمیا، کیاں اس میں رمول اللہ طائع اور آ کھا استثناء کیا، اللہ تعالیٰ کانام تو برکت کے لئے ہے، چنانچہ یہ مسلماء کے مابین اتفاقی ہے کہ حضورا قدس طائع اللہ کے علاوہ کسی امام کے لئے بھی تھی کا جواز ہیں، یعنی اپنی ذات کے لئے اور اگر صلحت عامہ کے لئے ہو ''کہ حیل المجھاد و اہل المصدقة'' اس کے جواز میں اختلا ف ہے، اور گو کہ حضورا قدس طائع آئے ہے۔ کہی اپنی لئے تھی کے جواز کی خود اس مدیث مشریف میں تصریح ہے لئین آ نحضرت طائع آئے ہے۔ نہیں کیا اور آ گے جوروایت میں آ رہا ہے کہ تھی کا آنحضرت طائع آئے ہیں۔ نہیں کیا اور آ گے جوروایت میں آ رہا ہے کہ تھی کا آنحضرت طائع آئے ہیں۔ نہیں کیا اور آ گے جوروایت میں آ رہا ہے کہ تھی کا آنحضرت طائع آئے ہیں۔ نہیں کیا اور آ گے جوروایت میں آ رہا ہے کہ تھی کا آنحضرت طائع آئے۔ نہیں کیا اور آ گے جوروایت میں آ رہا ہے کہ تھی کا آنحضرت طائع کے نہیں کیا ورائی کی کیا وہ ایسی نہیں کیا وہ ایسی نہیں کیا وہ ایسی نے کئی کیا وہ ایسی نہیں کیا وہ ایسی نے کئی کیا وہ ایسی کرائی کیا کہ کا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کرائی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ ک

### حمی اوراحیاء میں فرق

یہ احیاء الموات کی کتاب چل رہی ہے، جس میں مصنف عب یہ نے تحی کو ذکر کیا، احیاء الموات کی تو شریعت نے اجازت دی ہے اور تحی سے منع کیا ہے اگر چہ دونوں کا تعلق ارض مباح غسیہ مملوکہ سے ہے، لیکن وہ موات جس کے لئے احیاء کی اجازت ہے، اس سے مراد بیکار اور بنجرز مین ہے اور تحی کا تعمل اس موات ہیں کے لئے احیاء کی اجازت ہے، اس سے وابتہ ہو، اسی لئے اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں عوام کا ضرر و نقصان ہے، یہ نقیع نون کے ساتھ ہے، ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے بیس فرس پر واقع ہے، ایک نقیع وہ بھی ہے جس کا ذکر باب الجمعہ فی القسریٰ میں آیا ہے یعنی نقیع الحضمات وہ دوسری جگہ ہے۔ (بذل) (الدر المنفود: ۱۹۹) ۵)

## بإنى كئ تقسيم

[ ٢٨ ٢٣] وَعَنْ عُرُوةً قَالَ: خَاصَمُ الزُّبِيُّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِي شِرَاحٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَادِيُّ وَكَانَ الْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْدِ فَقَالَ الْاَنْصَادِيُّ وَكَانَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْدِ فَقَالَ الْمُعَالِيُّ وَكَانَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْدِ وَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْدِ وَعِيَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْدِ وَكَانَ اَشَارَ لَهُ مَا فِيهِ مَعْ فَيْ صَرِيْحِ الْكَثِيمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعِلْمَ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

عواله: بخارى شريف: ٢/٢٢, كتاب التفسير, باب قوله فلا وربك لا يؤمنون الأية, سورة النساء, حديث نمبر: ؟؟؟ مسلم شريف: ٢/١/٢٦ كتاب الفضائل, باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، حديث نمبر: ٢٣٥٤ ،

توجهه: حضرت عروه عمینالید نے بیان کیا: که حضرت زبیر و الفید کا ایک انساری شخص سے مقام جره میں پانی کے بہنے کی حب کے سلماد میں جھڑا ہوگیا۔ (جب بیہ مقدمه آنحضرت طفیع آیم کی خدمت میں بہنچا تو) حضرت رسول اکرم طفیع آیم نے ارشاد فرمایا: اے زبیر! تم اپنی زبین کو بیراب کرلو اور پھر اپنچ پڑوی کی طرف پانی کو چھوڑ دو، اس انساری شخص نے کہا: (یہ فیصلہ ان کے حق میں اس وجہ سے کیا ہے کہ) وہ آنحضرت طفیع آیم کی طرف پانی کو چھوڑ دو، اس انساری شخص نے کہا: (یہ فیصلہ ان کے حق میں اس وجہ سے کیا آنکضرت طفیع آیم کی گرون کی گرون کی کھوپھی کا لڑکا ہے۔ پس آنحضرت طفیع آیم کی گرون کی میں جس کہ تحضرت طفیع آیم کی گرون کی کی طرف پانی چھوڑ ایک کو بیران کی گرون کی کا دور کی کی اور کی کی کی کی کی کو بیانی کو کو کی کا دور کی کی کی کی کی کی کہنے جائے اور اس کے بعد اپنے پڑوی کی کرون پانی چھوڑ دے، چنا نجی آنخضرت طفیع آیم نے زبیر کے تی کو عصد دلایا حالا نکہ آنخضرت طفیع آیم نے ان دونوں کو اس قسم کا کہا تا تھا کہ جس میں گنائش تھی۔ کہ اس انساری نے آنخضرت طفیع آئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گھور دیا تھا کہ جس میں گنائش تھی۔ مشورہ دیا تھا کہ جس میں گنائش تھی۔

تشریع: قال خاصم الزبیر رجلاالخ: اس رجل کے مصداق میں مختلف قل ہیں: (۱) حمید۔ (۲) ماتم ابن بلتعہ۔ (۳) ثعلبہ بن حاطب۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔

ثم ارسل المائ: بعض کے نزدیک فاضل ماء کو اور بعض کے نزدیک دونوں پانی کو چھوڑ دیا جائے گا، سیراب کرنے کے اندروارد ہوا ہے، اب یہ کہا علیٰ چھراسفل پھراسفل ہم السفل الح یہ بیانا علیٰ کامطلب یہ حدیث شریف کے اندروارد ہوا ہے، اب یہ کہا علیٰ اور اسفل کامطلب کیا ہے، بعض نے کہا: اعلیٰ کامطلب یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے احیاء موات کیا اور پھراس کے بعد جس نے کیا وہ اسفل ہے، لیکن یہ مطلب سے ہمیں ہے، بلکہ الاقرب ثم الاقرب ثم الاقرب ثم الاقرب ثم الاقرب مراد ہے، آگے وارد ہوا المی المجدر بعض روایات کے اندر المی المتعین وارد ہوا ہے۔ اول سے مراد دیوار کی جویس ہیں، توجب پانی دیوار کی جووں کے اندر پہنچنا اندر المی المتعین وارد ہوا ہے۔ اول سے مراد دیوار کی جویس ہیں، توجب پانی دیوار کی جووں کے اندر پہنچنا ہے تو عبام طور سے تعمین تک پہنچ جاتا ہے، اب یہ کہ یہ دیوبل کون تھا، اس نے یہ کرکت کیسے کی، بعض نے کہا کہ یہ منافق تھا اور بعض کے نز دیک یہودی تھا، لیکن علام تورپ شتی تو ایک بعض نے کہا کہ یہ منافق تھا اور بعض کے نز دیک یہودی تھا، لیکن علام تورپ شتی تو ایک بعض اندر ہے ہوں اس کے جہالت کی وجہ سے بیقا ضاء بشریدا سے نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے کہ کہ انصار کے اندر دہتے ہوں اس کئے تقسیر سے تعمیر کردیا۔

ان کو انصار کی سے تعبیر کردیا۔

پانی کی تقسیم کا ضابطہ یہ ہے کہ جس طرف سے پانی آ رہا ہے، اس طرف سے پانی کی تقسیم مشروع کرتے ہیں، اعلیٰ یعنی جس کی زمین پہلے ہے، پہلے اس کا حق ہوتا ہے، وہ اپنے کھیت وغیرہ منڈیر تک بھر لے تو پھر پانی اسفل کے لئے چھوڑا جا تا ہے، اس مدیث شریف میں حضرت زبیر وظائفیٰ کی زمین اعلیٰ تھی، یعنی پہلے تھی اور انصاری کی اسفل تھی، عناصت کا ذکر ہے اس میں حضرت زبیر وظائفیٰ کی زمین اعلیٰ تھی، یعنی پہلے تھی اور انصاری کی اسفل تھی، قاعدہ کی روسے تو یہ فیصلہ ہونا چا ہے تھا کہ حضرت زبیر وظائفیٰ پہلے اپنی زمین جدر تک بھرلیں، پھراس آ دی کے لئے پانی چھوڑ یں، لیکن یہ انصاری چا ہتا تھا کہ زبیر وظائفیٰ پالکل پانی نہ لیں، آنحضرت والنظیٰ ایک نہ ہونے درمیانہ ماراسة نکالا کہ زبیر وظائفیٰ اپنی تک تو نہ بھر ہیں، بلکہ اتنا پانی دے لیں کہ خشک منہونے پائیس آ نحضرت والنظیٰ کو اپنا حق چھوڑ نے پر آ مادہ کیا تھا، اس کے باوجود پائیس آ نحضرت والنظیٰ کو اپنا حق چھوڑ نے پر آ مادہ کیا تھا، اس کے باوجود اس شخص نے یہ بات کہی کہ آنمی نحضرت والنظیٰ کے اپنی رشتہ داراور پھوچھی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس

کے تق میں فیصلہ کیا ہے، اس پر آنحضر سے طلعے عَلَیْم ناراض ہوکراس کو جورعایت دی تھی وہ واپس لے لی اور حضر سے زبیر طالعتی ہے کہا: کہتم اپناحق پوراوصول کرو، آنحضر سے طلعے عَلَیْم نے ناراضگی کی وجہ سے اس شخص کا حق دبایا نہیں بلکہ اس کو جورعایت دی تھی وہ واپس لے لی، کیونکہ اس کی بات سے پتا چلتا تھا کہ یہاں رعایت کا متحق نہیں ہے، ثاید یشخص منافق ہو، انصار کے قبیلہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس کو انصار کے تبیلہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس کو انصار کے تبیلہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس کو انصار کی کہہ دیا گیا ہو۔

حضرت عوه ابن زبیر عمینی جلیل القد راور بڑے او پنج درجہ کے تابعین میں سے ہیں، اس وقت مدینہ میں جورات فقیہ تھے اور جن کاعلم وفنس سب پر حاوی تھا، ان میں سے ایک حضرت عوہ عمین اس کی والدہ محتر مہ شہور سے ابیہ حضرت اسماء بنت ابو بر صدیق والی خیابیں، اوران کے والد حضرت زبیر و ٹائیڈ ان کی والدہ محترت رسٹی تائیڈ کی بھو بھی حضرت صفیہ بن عبد المطلب وہائی بیا کے حما جزاد ہے تھے۔ مشہور صحابی اور آنحضرت رسٹی تائیڈ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ قدیم الاسلام ہیں، یعنی آنم خضرت مسلیم آئی کی کہ حضوت نبیر و ٹائیڈ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ قدیم الاسلام ہیں، یعنی آنم خضرت مسلیم آئی کی تعاوی کی کے مسلوم ہوگئے تھے، جبکہ ان کی عمر صف ۱۲ ارسال کی تھی ان کے بالکل ابتدائی دور ہی میں مشرون باسلام ہوگئے تھے، جبکہ ان کی عمر صف ۱۲ ارسال کی تھی، ان کے طوت تھی کہ انہول نے اتنی چھوٹی سی عمر ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، دوسری طرف ان کے خات کے بالک انہوں نے ان کو اسلام لانے کے ''جرم'' میں اطرح طرح کی سزااوراذ یتول ان کے نظام بچا کی شقاوت تھی ، کہ اس نے ان کو اسلام لانے کے ''جرم'' میں طرح طرح کی سزااوراذ یتول میں مبتول اور تطیفوں کو انگیز کرتی ، مگر اسلام کی راہ میں جو قدم میں میں فرات کی راہ میں جو قدم میں خوات (جنگوں) میں شرکت کی اور اسلام کا پر چم بلند کرنے کے لئے شجاعت و بہادری کے جو سر خوات نے دوسرت نبی کر میم طفیق تائی ہے جو سر دکھاتے، رسول کر میم طفیق تائی ہے جن میں بخارت دیدی تھی، اور جنہیں' عشرہ مبشرہ'' کہ ہاجا تا ہے جان میں سے حضرت نبیر ہو انٹیز بھی ہیں۔

# <u>پانی کے متعلق ہدایت</u>

 اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمُنَعُوا فَضُلَ الْمَاءِلِتَمْنَعُوابِهِ فَضُلَ الْكَلَاءِ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

عواله: بخارى شريف: ١ / ٢ ٣ ٣ كتاب المساقاة , باب من قال ان صاحب المائ , احق بالماء ، حديث نمبر: ٢٣٥٣ مسلم شريف: ١ ٩/٢ ، كتاب المساقاة , والمزارعة , باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون حديث نمبر: ٢ ٢ ٨ ١ ،

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیے آئے ارشاد فرمایا: زائد پانی کوندروکوجس سے کہ (پھر)تم روک لوزائد گھا سسس کو (چونکہ) زائد پانی کے روکنے سے گھاس کاروکنالازم ہوتاہے )۔

تشویع: مقصد یہ ہے کہ جو پانی آ دمی کی اپنی ضرورت سے زائد ہواس کے دینے سے
انکارنہیں کرنا جب ہے، یہ بی فی نفہ عسام ہے، کین بہاں اس مدیث شدیف بین اس کو ایک خاص
صورت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، "یعنی لیمنع بعد الکلا" یعنی پانی دینے سے اس لئے انکار کرتا
ہے تا کہ اس کو ذریعہ بنائے گھاس سے رو کئے کا، جس کی مثال سشراح نے یکھی ہے کہ ایک شخص نے
ارض موات کے اندراس کا حیاء کر کے اس میں کنوال کھو دا، جس کی وجہ سے اس تنویں کا ما لک ہوگیا اورصورت حال یہ ہے کہ اس کے آس پڑوس جوادرموات کی قسم کی زمینیں پڑی ہوئی میں جن
میں اتفاق سے گھاس وغیر و بھی الحقا ہے تو چونکہ اس شخص نے ان زمینوں کا حیاء نہیں کیا، اس لئے ان
کاما لک بھی نہیں ہوا، اس لئے اصولاً ان زمینوں کی گھاس سے اسس کو حق نہسیں کہ کی کو رو کے، بلکہ
کاما لک بھی نہیں ہوا، اس لئے اصولاً ان زمینوں کی گھاس سے اسس کو حق نہسیں کہ کہ کی کو رو کے، بلکہ
گوان کو گھاس کے ساتھ پانی کی بھی ضرورت بیش آئے گی، اب یہ شخص یعنی صاحب الماء ان
جانوروں کو اسپنے کنویں کا پانی پلانے سے روکتا ہے تا کہ لوگ اس سے جانوروں کو یہاں چرانے کے لئے
لانا ہی بچوڑ دیں، تو اس طور پرصاحب الماء کے لئے یہ گھاس محفوظ ہوجا ہے گی، اس مدیث شریف میں
لانا ہی بچوڑ دیں، تو اس طور پرصاحب الماء کے لئے یہ گھاس محفوظ ہوجا ہے گی، اس مدیث شریف میں
ای سے منع کیا جارہا ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد پانی کو ندروکا جائے تا کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو
گھاس سے روکا جائے ۔ (الدرالمنفود: ۲۰۰۸) ۵)

## تين عمل پروعيد شديد

وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ النَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ النَّهِمُ رَجُلُ حَلَفَ عَلى عَلَيْهِ فَل عَلَى عَلَيْهِ مِ اللهِ يَعْمِنُ عَلَى عَلَيْهِمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ النَّهِمُ رَجُلُ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ سِلْعَةٍ لَقَد الْعُضِ لِيَقْتَطِعْ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلُ مَنعَ فَضُلَ مَا وَنَيقُولُ اللهُ: النَّهُ عَلَى الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعْ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلُ مَنعَ فَضُلَ مَا وَنَيقُولُ اللهُ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

عواله: بخارى شريف: ١ / ٩ سام، كتاب المساقاة, باب من راى ان صاحب الحوض والقرية احق بمائه، حديث نمبر: ٢٣٢٩، مسلم شريف: ١ / ١ ٤، كتاب الايمان، باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار والمن بالعطية، حديث نمبر: ١ ٠ ٨ - ١ -

توجمه: حضرت ابوہریہ طالعتیٰ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالعتیٰ نے ارثاد فرمایا: تین شخص ہیں جن سے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور بذان کی طرف (رحمت کی) نظر فرمائیں گے: (۱) وہ شخص جس نے قسم کھائی کہ اس کو اس کے سامان کی قیمت اسس سے زائد دی جاری تھی جو (فی الوقت) دی گئی ہے، حالا نکہ وہ جھوٹا ہے۔ (۲) اور وہ شخص جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائے تاکہ وہ اس قسم کے ذریعہ ایک مسلمان کا مال لے۔ (۳) اور ایک وہ شخص جو زائد پانی کو روک دے تاکہ وہ اس قسم کے ذریعہ ایک مسلمان کا مال لے۔ (۳) اور ایک وہ شخص جو زائد پانی کو روک دے طرح تو نے زائد یانی کو روک اور انکار کردے) پس اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائیں گے: میں اسپے فضل کو آج تھے سے روکتا ہوں جس طرح تو نے زائدیانی کو روک انکہ تیرے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا تھا۔

تشریح: ''عصر کے بعد' کی تخصیص یا تواس کئے ہے کہ مغلظہ میں اسی وقت کھائی جاتی ہیں، یا یتخصیص اس کئے ہے۔ کہ عصر کے بعد کا وقت چونکہ بہت ہی بافضیلت اور بابرکت ہے،اس کئے اس وقت جھوٹی قسم کھانا بہت ہی زیاد وگناو کی بات ہے۔

باوجود یکہوہ پانی تونےا ہے ہاتھ سے نہیں نکالا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پرطعن کرے گا کہ

اگروہ پانی تیری قدرت کار بین منت ہوتااور تواسے پیدا کرتا توایک طرح سے تیرایی ممل موزول بھی ہوتا، مگراس صورت میں جب کہ وہ پانی محض میری قدرت سے پیدا ہوا تھا،اوراسے میں نے ایک عام نعمت کے طور پرتمام مخلوق کے لئے مباح کردیا تھا، تو پھر تسیسری یہ عبال کیسے ہوئی کہ تو نے مخلوق ِ خدا کو میری اس نعمت سے بازر کھا۔

اگرچہ کنوال اور نہر وغیرہ انسان کی مشقت ومحنت سے وجود میں آتے ہیں، مگر اس کی اصل چیز یعنی پانی صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کنوال بنوائے، نہر کھ۔ دوائے، یا ہینڈ پمپ وغیرہ لگوائے اوراس میں پانی نه آئے تواس کنویں یا نہر وغیرہ کی کیا حقیقت رہ جائے گی، اسس لئے مخض کنوال بنودینا یا ہینڈ پمپ وغیرہ لگوادینا اس بات کی دلیل نہیں ہوسکتا کہ اس شخص کو دوسروں پر پانی استعمال کرنے کی پابندی عائد کردینے کاحق مل گیا ہے۔

وَذُكِرَ حَدِيْتُ جَابِرٍ فِي بَابِ الْمَنْهِي عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ [اور ضرت جابر طَالَتُمُونُ كَلَ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ مِنْ وَكُلُ جَاجِكُلُ مِهِ \_ ]

يعنى حضرت جابر و التنافية في يدروايت "نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضُلِ الْبَاءِ" [حضرت رسول كريم طَشَّعَ عَلَيْم نے اپنی ضرورت سے زائد پانی کو بیچنے سے منع فر مایا ہے] صاحب مصابح نے ببال نقل کی تھی البیکن صاحب مشکوۃ نے اسے "بَابُ الْبَهُ فِهِی عَنْهَا مِنَ الْبُیوُوعِ" میں نقل کیا ہے، جو بیچھے گذر چکا ہے۔

# ﴿الفصل الثاني

### احاطه كرنے كاحكم

[ ٢٨ ٢ ] وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آحَاطَ حَائِطًا عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَلَهُ (رواه ابو داؤد)

عواله: ابو داؤد شريف: ٣٣٨/٢) كتاب الخراج والفئ والامارة, باب احياء الموات, حديث نمبر: ٣٠٤٠)

توجمہ: حضرت من بصری عبہ بروایت حضرت سمرہ طالعْن نقل کرتے ہیں کہ حضرت سمرہ طالعْن نقل کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم طلعے علیے آئے ارمث ادف رمایا: جس شخص نے (غیر آباد) زمین پر دیوار بنائی (اور) گھیرلیا تووہ زمین ای کی ہے۔

تشویع: اس مدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جوشخص کسی ارض موات پر دیواروغسیرہ کے ذریعہ سے اعاطہ کرلے تو وہ اس کا مالک ہوجا تا ہے، اس مدیث شریف سے معلوم ہور ہا ہے کہ ارض موات کے نفس اعاطہ سے احیاء کا تحقق ہوجا تا ہے، امام احمد عمید اللہ تا کہ کہ اور عندالجمہور نفس تحجیر (چارول طرف پتھررکھدینے) سے احیاء کا تحقق نہسیں ہوتا، جب تک کہ زیمن کی کمائی اور خدمت اور سکن اختیار نہ کیا جا اے الہذا جمہور کے زدیک اس مدیث شریف کو اس پر محمول کیا جائے گا، یعنی "من احاط حائطا للسکنی " (الدر المنفود: ۵/۱۹۵)

### خطة ارض كاعطيه

[٢٨٦٤] وَعَنْ آسْمَاءً بِنْتِ آبِيْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا آنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخِيْلًا . (روالا ابوداؤد)

•• الله صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخِيْلًا . (روالا ابوداؤد)

•• الله صَلَّى الله عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ ع

توجمہ: حضرت اسماء بنت الی بکر خالفین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیے عَاقِیم نے حضرت زیر طالفیء کو کھور کے درخت کی زمین (بطور ) جا گیرعنایت فرمائی ۔

#### اقطاع اوراحياء كى تعريف اورد ونول ميس فرق

تشویج: احیاء بالاتف ق ارض موات ہی کا ہوتا ہے، موات یعنی ارض مباحہ غیر مملوکہ اور وہ بنجر زمین ہوکھی کی ملک نہ ہو، فارج بلد ہو، نیز مرافق بلد سے نہ ہو، یعنی اہل شہر کی کو ئی ضرورت ومنفعت اس سے وابستہ نہ ہو، بخلاف اقطاع کے کہ وہ اکثر تو ارض موات ہی کا ہوتا ہے، اور بھی ارض مملوکہ کا بھی ، یعنی امام اپنی مملوکہ زمین میں سے اقطاع کر سے ، یامملوکہ للعنیر ہواوراس کی اجازت سے امام اقطاع کر ہے، یہ حنفیہ کا مسلک ہے، امام شافعی کے زود یک امام کے لئے ارض مملوکہ لبیت المال کا اقطاع بھی جائز ہے۔ (صرح بدالنودی)

اقطاع کہتے میں خلیفہ وقت کی جانب سے زمین کا ایک رقبہ کسی کے لئے نامز دکر دینا قطیعہ معنی جاگیر جس کی جمع قطائع آتی ہے، کتاب القطیعة یعنی جاگیر نامہ، جوکسی کے لئے امام لکھ کر دے۔

بدائع الصنائع میں زمینوں کے اقبام اوراحکام کے خمن میں کھا ہے کہ امام کو اقطاعِ موات کا حق اس لئے ہے کہ یہ سبب ہے عمارت بلاد کا، کیونکہ اقطاع کے بعد جب وہ زمین رعایا میں سے کسی ایک کی ملک ہوجاتی ہے تو وہ اس کی خدمت کر کے اس کو آباد اور کارآ مد بنا تا ہے، اس لئے اگر کو کی شخص اقطاع کے بعد اس زمین کی خدمت کر کے اس کو کارآ مدنہ بنائے، تو تین سال تک اس سے تعرض مذکیا جائے۔ تین سال تک اس سے تعرض مذکیا جائے۔ تین سال کے بعد بھی کچھ نہ کر ہے تو اس سے واپس لے لی جائے گی، وہ زمین پھر سے موات بن حب اتی ہے، لہذا اب امام اس کا قطاع کسی کو بھی کرسکتا ہے۔ (بنل)

اقطاع اوراحیاء میں فرق واضح ہے،اس لئے کہ اقطاع فعل امام کا نام ہے، وہ کسی اور چیسنر پر

موقوف نہیں، بخلاف احیاء کے کہ وہ خدمت ارض کانام ہے، پس جوشخص کسی ارض مباحث میں مملوکہ کی خدمت کرکے اس کو آباد کرے گاوہ اس کاما لک ہوجا ہے گا، اس میں اختلاف ہے کہ احیاء میں اذن امام شرط ہے یا نہیں؟

امام صاحب عمث یہ کے نز دیک ضروری ہے۔

امام ثافعی واحمداورصاحبین رحمة النعلیهم کے نز دیک غیرضروری ہے۔

اورامام ما لک عب الله کیز دیک موات قریب میں اذن شرط ہے، بعید میں نہیں ۔ یعنی جو آبادی سے زیاد ہ دورہو، جیسا کتفصیل ماقبل میں گذر چکی ۔ (الدرالمنفو د:۵/۱۸۳)

حضرت اسماء بنت ابی بحر خالفینهٔ فرماتی میں کہ حضور اقدس مطنفی آیم نے (ان کے شوہر) حضرت زبیر طالعہٰ کے لئے کھورول کے ایک باغ کا قطاع فرمایا۔

#### بحيثيت فقه حديث بركلام

شافعیہ کے مسلک پرتواس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ان کے نز دیک اقطاع ارض مملوکہ کا بھی جائز ہے۔ حنفیہ کے بیبال جائز نہیں، جیسا کہ پہلے گذر چکا اقطاع اورا حیاء کی تعریف میں ۔

بذل میں ملاعلی قاری عب سے تقل کیا ہے کہ نخل چونکہ ایسا مال ہے جوظا ہرائعین اور حاضر النفع ہے، جس کا اقطاع جائز نہیں، لہذا یہ کہا جائے گا کہ اس کا قطاع آ نحضرت طنتے آئے آئے ہے حصہ س میں سے کیا، جو آنحضرت طنتے آئے تی ملک تھا، فلا اشکال فیہ۔اور دوسر ااحتمال یہ کھا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہ نخیل ازقبیل موات ہو، جس کا کوئی مالک نہ ہو۔(الدالمنفود: ۱۹۱/۵)

#### زمين اور پلاٹ كاعطيہ

(۲۸۲۸) و عن ابن عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا آنَ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا آنَ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا آنَ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ حُضْرَ فَرَسِهِ فَأَجْرى فَرَسَهْ حَثَى قَامَم ثُمَّ رَخَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ: آعُطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ (رواه ابو داؤد)

عواله: ابوداؤد شريف: ٣٣٤/٢)، كتاب الخراج والفئ والامارة, باب اقطاع الارضين، حديث نمبر: ٣٠٤٢)

توجمه: حضرت ابن عمر طلخ النفئ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علائم نے کے حضرت رسول اکرم طلنے علائم نے حضرت زبیر طالغین کو (بطور جاگیر) زبین کا قطعہ ان کے گھوڑے دوڑنے کی بقدرعنایت ف رمایا، چنانچہ انہوں نے گھوڑے کو دوڑایا، یہال تک کہ وہ کھڑا ہوااور پھر حضرت زبیر طالغین نے اپنا کو ڈاپھینکا پس آنحضرت طلنے عَلَیْ نے نے حکم فرمایا: جس جگہ تک کوڑا پہنچا ہے زبیر طالغین کو دے دو۔

تشریح: یعنی آنحضرت طفیعی نیم نیم نیم نیم نیم نیم نیم نیم و النی کی ایک رقبه کا اقطاع فر مایا اور مقدار قطیعه حضر فرس کو قرار دیا، یعنی گھوڑ ہے کی ایک مرتبہ کی دوڑ کو، چنا نچہ انہوں نے اپنے گھوڑ ہے گھوڑ ہے کو دوڑ ایا پھراس ایک دوڑ میں وہ جہال جا کر کااس حب کہ سے انہوں نے اپنا کو ڈااور آگ جھوٹ اس پر حضورا قدس طفیع کی آئے ارمث دفسر مایا: کہان کو یہاں سے جہال سے گھوڑا دوڑ ایا تھاو ہال تک جہال تک کوڑ ایہ نجایا، دیدیا جائے، یعنی دونوں مقداروں کا مجموعہ، یدروایت اقطاع زبیروالی ابھی اور قریب میں گذر چکی۔ (الدرالمنفود: ۱۹۷۳)

#### اقطاع زمين

{ ٢٨٢٩} وَعَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْطَعَهُ اَرُضًا بِحَضْرَ مَوْتَ قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِيْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ: اَعْطِهَا إِيَّالُا و (رواه الترمذي والدارمي)

**حواله:** ترمذی شریف: ۱/۲۵۷، ابواب الاحکام، باب ماجاء فی انقطائع، حدیث نمبر: ۱۳۸۱، دارمی: ۳۲۷/۲، باب: ۲۲، کتاب البیوع، باب فی القطائع، حدیث نمبر: ۲۲۰۹،

ترجمہ: حضرت علقمہ بن وائل بروایت والدخو نقل کرتے ہیں کہ بالیقین حضرت رمول اکرم منطق قیام نے ان (کے والد) کو (شہر) حضر موست میں ایک زمین کا قطعب (بطور جا گیر) عنایت فر مایا، ان کے والد خلافیہ نے بیان کیا کہ میرے ساتھ حضرتِ معاویہ رخالتہ ہی کو آنحضرت طلطے قادم نے جیجا اور ارشاد

فسرمایا: و ہ زینن کا قطعہان کو دے دو۔

تشویج: موجوده جغرافیا کی نقشہ کے مطابق جبل السراۃ کا ایک سلسلہ یمن سے گذر کرجب زیرۃ العرب کے جنوب مغربی گوشے سے مشرق کی طرف مڑگیا ہے، پھر جنوبی ساحل کے قریب قریب دور تک چلا گیا ہے، جبل السراۃ کا بہی سلسلہ جن علاقون پر مشتل ہے انہیں ''حضر موت' کہا جا تا ہے، یول تو حضر موت کا پوراعلاقے عموماً بجراور غیر شاد اب پہاڑی سلسلول پر مشتل ہے، جوندزیادہ بلندیں اور بارش کم ہونے کی وجہ سے منہ قابل زراعت ہیں ایکن ان سلسلول میں کچھ وادیاں ہیں جونسبتاً شاد اسب ہیں ،ان میں سے ایک وادی کانام وادی حضرت موت ہے۔

حضرت وائل ابن جحر و النياز اسى علاق ہے قدیم شاہی فاندان کے ایک فرد تھے،ان کے والد وہاں کے بادشاہ تھے، یہ جب بیغمبر اسلام طلنے علیے آلم کی دعوت میں کرا ہے ملک کے ایک و فد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عاضر ہونے کے لئے حضر موت سے روانہ ہوئے آ آئے خضرت طلنے عَلَیْم ہے مدینہ میں ان کی آمد سے بیشر صحابہ کرام رشی گئی ہم کو مطلع کر دیا تھا، اور "و ھو بقیہ ابناء الملوک" [اوروہ شاہی فاندان کے چشم و چراغ ہیں] کے ذریعہ تعارف کرایا تھا، پھر جب وہ مدینہ یہ جہ اور بارگاہ رسالت میں عاضر ہوئے تو سرکار دوعالم طلنے عَلَیْم نے ان کی حیثیت کے مطابق ان کا استقبال کیا، انہیں اسپنے قریب بٹھایا، اور ان کے لئے اپنی مبارک جادر بجھادی، اور پھر آ نحضرت طلنے علیہ نے ان کو حضر موت کے علاقہ کا حکم مقرر فرمایا، اور وہاں کی کچھ زمین انہیں بطور جا گیر عطافر مائی۔

حضرموت میں اقطاع سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خاص شہر میں ہو،اس کئے شہر میں اقطاع میں اقطاع ہمار سے نز دیک جائز نہیں ہے۔ (الدرالمنفود:۵/۱۸۵)

#### ايضأ

﴿ ٢٨٠} وَعَنْ اَبُيَضَ بُنِ حَمَّالٍ الْمَارِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ اَنَّهُ وَفَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي وَفَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي وَفَلَ إِلَى مَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا اَقُطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ مِمَارِبَ فَاقْطَعَهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا اَقُطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ

الْعِدَّ قَالَ فَرَجَعَهُ مِنْهُ قَالَ وَسَأَلَهُ مَاذَا يُحُلِى مِنَ الْأَرَاكِ مَالَمُ تَنَلُهُ آخَفَافُ الْعِدَ وَالدَّارِ مِي الْأَرَاكِ مَالَمُ تَنَلُهُ آخَفَافُ الْإِيلِ. (روالاالترمذي وابن مأجة والدارمي)

**حواله:** ترمزی شریف:۱/۲۵۲، ابواب الاحکام، باب ماجاء فی القطائع، حدیث نمبر: ۱۳۸۰، دارمی: ۳۲۷/۲، کتاب البیوع، باب: ۲۲، باب فی القطائع، حدیث نمبر: ۲۲۰۸،

توجمه: حضرت ابیض بن حمال مار بی طالتهٔ یوروایت ہے کہ وہ حضرت رمول اکرم طلقے ایک خدمت میں عاضر ہوئے اورانہوں نے آنحضرت طلقے ایک خدمت میں عاضر ہوئے اورانہوں نے آنخضرت طلقے ایک خوش کیا: کہ بمقام مارب جونمک کی کان ہے بطور جاگیر دے دی جائے ؟ پس آنخضرت طلقے ایک خوش نے اس کو مقطع نہ ہونے والا پانی (یعنی پانی کا مخزن) دے دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ آنخضرت طلقے ایک نے وہ اس سے واپس لے لیا، راوی نے بیان کیا: کہ نہوں کے درختوں والی زمین کس قدر زندہ بنا کر بیلو کے درختوں والی زمین کس قدر زندہ بنا کر گھیری جا گئی ہو ہے؟ آنخضرت طلقے ایک نے فرمایا: جہال تک اونٹوں کے پاؤں نہ بہنچیں۔ (اس لئے کہ پھروہ چرا گاہ ہوگی جوعامة المملین کاحق سے جمعضوص جا گیر نہیں بنایا جاسکا)

تشویج: "مارب" یمن کے ایک شہر کانام ہے، جو صنعاء سے ۲۰ رمیل مشرق میں تقریباً چار ہزادف بلند سطح زمین پرواقع ہے، یمن میں پہلی صدی عیسوی تک سبانا می سل کے اقت دار کے زمانہ میں "مارب" یمن کادار السلطنت ہونے کی وجہ سے دصرف ایک بڑا شہرتھا، بلکہ ایک عظیم تجارتی مرکز بھی تھا، حضرت ابیض طالعیٰ اسی شہر کے دہنے والے تھے، اسی لئے انہیں" مارٹی "کہا جا تا ہے۔

الماء العد: یعنی تیار پانی کامطلب ہے، بالکل تیار بہیشہ رہنے والا کہ اس کامادہ منقطع نہ ہو،

اس سے کان میں نمک کی بالکل تیار مالت کی طرف اثارہ ہے، چنانچہ آنحضرت ولئے علی ہے نے شروع میں توسمجھا تھا کہ حضرت ابیض وٹائٹی نے نمک کی جس کان کی فرمائش کی ہے وہ بالکل ابتدائی مالت میں ہے، جس سے محنت ومشقت اور سخت جدو جہد کے بعد نمک نکلے گامگر جب حضرت اقسرع وٹائٹی کی توجہ دلانے سے آنخضرت ولئے علی کے معلوم ہوا کہ وہ کان ابتدائی مالت میں نہیں ہے، بلکہ اس میں نمک تیار ہو چکا ہے، جو بغیر کسی محنت ومشقت کے تیار پانی اور گھاس کی طرح ماصل کیا جاسکتا ہے تو آنخضرت ولئے آئے آئے کے سے وہ کان واپس لے گی نکو کسی تیار سے وہ کان ابتدائی مالت میں نہیں ہے، بلکہ اس میں نمک تیار ہو چکا ہے، جو بغیر کسی محنت ومشقت کے تیار پانی اور گھاس کی طرح ماصل کیا جاسکتا ہے تو آنخضرت ولئے آئے تھارت کے تیار پانی اور گھاس کی طرح ماصل کیا جاسکتا ہے تو آنخوں کا حق نے وہ کان واپس لے لی ، کیونکہ اس صورت میں اس کان اور اس میں تیار سشد و نمک پرسب لوگوں کا حق

تھا،اسے کسی فرد واحد کی ملکیت بنادینا مناسب نہیں تھا،اس لئے آنحضرت طلنے علیم نے تمام لوگوں کے حقوق کی رعایت کے پیش نظراس کان کو واپس لے لینا،ی بہتر مجھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام (یعنی حکومت وقت) کی طرف سے کوئی کان کئی شخص کو بطور جاگیر عطا ہوسکتی ہے بشرطیکہ وہ کان زیرز مین پوشیدہ ہواوراس سے محنت ومشقت اور جدو جہد کے بغیر کچھ حاصل نہ ہو سکتا ہو۔ ہاں جو کانیں برآ مدہوب کی ہول اوران سے نگلنے والا مال کئی محنت ومشقت اور جدو جہد کے بغیر حاصل ہوسکتا ہو تو انہیں کئی فرد واحد کی جاگیر بنادینا جائز نہیں ہے، بلکہ گھاس اور پانی کی طرح ان کی منفعت ملس بھی تمام لوگ شریک ہول گے اوران پرسب کا استحقاق ہوگا،اس مدیث شریف سے یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ اگر حاکم کئی معاملہ میں کوئی حکم وفیصلہ صادر کرے اور پھر اس پرینظا ہر ہوکہ یہ حکم وفیصلہ حقیقت کے منافی ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس فیصلہ وحکم کومندوخ کر دے اور اس سے رجوع کر لے۔

"وہ زمین جہاں اونٹوں کے پاؤل نہ پہنچیں' سے مراد وہ زمین ہے جو پرا گاہ اورعمارات سے الگ ہو،اس سے معلوم ہوا کہ اس موات (افتادہ) زمین کا احیاء (یعنی اسے آباد کرنا) جائز نہیں ہے، جوعمارات کے قریب ہو کیونکہ وہ جانوروں کو چرانے اور اہل بستی کی دیگر ضرورت کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ (مظاہری: ۳/۵۸۶)

#### عامة الناس كے لئے

[ ٢٨٤١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَا مُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءُ وَالنَّارِ وَالاَابِودَاوُدُوابِنَ مَاجَةً)

**حواله:** ابو داؤ د شریف: ۲/۲ و ۲ می کتاب البیوع ، باب فی منع الماء ، حدیث نمبر : ۳۳۷۷ میر ابن ماجه شریف: ۵۲ میر اب المسلمون شرکاء فی ثلث ، حدیث نمبر : ۲۳۷۲ ،

 روشنی کرنے سے اور گھاس چرانے اور پانی بھرنے سے منع نہیں کیا جاسکتا)۔

تشویج: اس مدیث شریف کامطلب مجھنے کے لئے یانی کے اقبام مجھنے کی ضرورت ہے، تو یانی کے متعدد اقبام ہیں ۔ پہلی قسم ماءالبحار،اس میں تمام لوگ شریک ہیں خواہ کا فسسر ہوں یام ملمان،اس میں پینے جانوروں کو یلانے زمین ، باغات سیراب کرنے میں سب کو برابر کاحق ہے ، دوم بڑے بڑے نہروں کا پانی جیساد حبلہ، فرات، جیجون، ان کے یانی کاحکم بھی ماء البحار کے مانند ہے، تیسر امملوک کنوال وچشمہ کا یانی تواس میں بھی عام لوگوں کا حق ہے،البتہ اگراس کے قسریب دوسراغیر مملوک یانی ہے توپینے والول کو ما لک اینے مملوک زمین میں دخول سے منع کرسکتا ہے،اورا گر دوسرایانی موجود یہ ہوتو صاحب البئر کومجبور کیا جائے گا کہتم یااس کو یانی لے کریلاؤ، یااس کو پینے کی اجازت دو، چوتھی قسم جویانی ایسے برتن یا مٹکے میں حفاظت سے رکھ دیا،اس یانی میں دوسر کے سی کاحق نہیں،و واس کاما لک ہے،البت بضرورت کے وقت اخلا قأدینا جاہئے، تو حدیث مذکور میں جوشرکت کہا گیاہے وہ پہلی تسینوں قسم میں سے اور وہ بھی شرکت فی الاباحت ہے، شرکت ملک مراد نہیں ہے،اسی طرح جوگھاس غیرمملوکے زمین میں اگے،اس میں بھی سب شریک ہیں ۔اور جوز مین مملوک ہے اور خود بخود گھاس اے،اس میں بھی سب شریک ہیں، البيته صاحب ارض دخول سے منع كرسكتا ہے،اگر دوسرى جگہ گھاس ہو،اگر دوسرى جگہ گھاس يہ ہوتواس كو كہا جائے گاتم گھاس دوور بندان کو لینے دو۔ای طرح جوآ گ میدان میں جلائی گئی،اس میں سبسٹ ریک ہیں،ا گرکوئی روشنی حاصل کرنا چاہے یاا بنی بتی جلانا چاہے تو منع نہیں کرسکتا،البیتہ اس سے جمر ولینا چاہئے تو منع كرسكتا ہے، كيونكه و واس كامملوك ہے، نيز آ گ بجھ جانے كاانديشہ ہے \_( درس مشكوة: ٢/٢٨٣)

#### مباح اشاء كاحكم

[ ٢٨٢] وَعَنْ آسْمَرَ بْنِ مُطَرِّسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ آتَيْتُ النَّهِ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهْ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءِلَمْ يَسْبِقُهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءِلَمْ يَسْبِقُهُ النَّيْ عَسْلِمٌ فَهُوَلَهُ (رواه ابوداؤد)

عواله: ابوداؤد شريف: ٣٣٤/٢) كتاب الخراج والفئ والامارة, باب في اقطاع الارضين,

حدیث نمبر: ۱ ۲۰۳۰

توجمه: حضرت اسمر بن مضر سلط طالعیه سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلط علیہ می فی عدمت میں عاضر ہوااور میں نے آنحضرت طلط علیہ میں عاضر ہوااور میں نے آنخصرت طلط علیہ میں عاضر ہوااور میں نے آنخصرت طلط علیہ میں عاضر ہوااور میں اور بہل کی حرف (اب تک ) سی مسلمان ہاتھ جس شخص کا ہاتھ اس پانی کی طرف مبلوں ہاتھ اس کی طرف (اب تک ) سی مسلمان ہاتھ نے میں تھے ہیں کی ہے تو وہ پانی اس کا حق ہے۔

تشویی: اسم بن مضر س رخالائی کہتے ہیں کہ میں آنحضرت طائے آیا کی خدمت میں آیااور آنکوشرت طائے آیا کی خدمت میں آیااور آنکوشرت طائے آیا کے ہاتھ پر بیعت کی ، یہ اسم بن مضر س طائی رخالائی ہیں ، طے ایک معروف قبیلہ کا نام ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے وطن بلاد طے سے آنحضرت طائے آیا کی خدمت میں آئے تھے، تو آنحضرت طائے آیا کی خدمت میں آئے تھے، تو آنحضرت طائے آیا کی خدمت میں آئے تھے، تو آنحضرت طائے آیا کہ ہماری طرف سے جا کروہاں نے ان کے دجوع کے وقت جب یہ اپنے وطن واپس جانے لگے، فرمایا: کہ ہماری طرف سے جا کروہاں یہ خوشخبری سے نادینا کہ تم میں سے جوشخص بھی جس غیر آباد چشمہ پر جو پہلے سے کسی کی ملک مذہو بہنچ کراس کو اختیار کر لے گا تو وہ اسی کے لئے ہے، چنانچ جب انہوں نے یہ بات آنحضر سے طائے آئے آئے کی وہاں بہنچائی تو سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ڈوڑ تے ہوئے اس قسم کے چشمول پر چہنچ اور جس کو جو چشمہ پہنچائی تو سب لوگ اپنے طاور نشان کھینچ لیا۔

يهجى اقطاع كى ايك صورت ہے، جوآنحضرت طلطے عليہ نے اختيار فرمائی \_(الدرالمنفود: ٥/١٩٣)

# حقوق کی حفاظت ضروری ہے

آمك الله تعالى الله تعالى على على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على وسلّم ورسواه الشافعي وروي في فرر ح السُّنَّة انَّ النّبِيّ على الله تعالى على وسلّم الله تعالى عليه وسلّم اقطع لعبْ الله بن مسعود ورضى الله تعالى عنه الله وسلّم وسلّم الله وسلّم الله وسلّم وسلّم وسلّم والله والله وسلّم والله و

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِمَ ابْعَثَنِي اللهُ إِذًا إِنَّ اللهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَنُ لِلضَّعِيُفِ فِيهُمُ حَقُّهُ.

**عواله:** مسند شافعی: کتاب الشفعة ، باب عمارة مالیس معمولا ، شرح السنه: ۲۰۲/۵ ، کتاب البیوع ، باب الحمی ، حدیث نمبر: ۹۰ ۲ ،

توجمه: حضرت طاؤس مرسلاً نقل کرتے ہیں کہ حضرت دسول اکرم طانتے عیاج ارشاد فر مایا:

جسشخص نے مردہ زمین کو زندہ کمیا تو وہ زمین اسی کی ہے اور قدیم زمین (جومعروف بالملک نہ ہو،اوریہ بست قوم عاد کی طرف ہے ) اللہ اوراس کے رسول کی ہے اور پھر وہ میری طرف سے تم لوگوں کے لئے ہے، جس کو میں دے دول ۔ (مند شافعی) اور شرح السنہ میں مروی ہے کہ بے شک حضرت نبی کریم طانتے ہیں نہ نہ من معود رضا لینے کو مدینہ طیبہ میں چندمکان (بطور) جا گیر عنایت فرمائے تھے جو کے حضرات انسانہ بن مسعود رضا لینے کئے کہ درمیان تھے، عبد بن زہرہ کی اولاد نے کہا:

کہ عبداللہ بن ام عبد کو ہم سے دور رکھا جائے، آنمحضر سے طانتے عَلَیْ آئے ان سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جھے کو پھر رسول بنا کر کیوں مبعوث کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کو مقدس نہیں کرتا جن میں کم سند وراور ضعیف کو اس کاحق ند دیا جائے۔

تشریح: عادی الارض: (قدیم زمین) سے مراد وہ افیادہ و بنجر زمین ہے جس کے مالک کا کوئی علم نہ ہو، اس میں زمین کی لفظ نست' عار' یعنی حضر سے ہود عَلیّتِیلاً کی قوم کی طرف محض ایسی زمین کی قدامت کے اظہار میں مبالغہ کے لئے ہے، کیونکہ حضر سے ہود عَلیّتِیلاً اوران کی قوم کی مدت قدامت بہت زیادہ ہے۔

"اوراس کے رسول کے لئے ہے" کامطلب یہ ہے کہ ایسی تمام افّادہ و بنجر زمیست میں جن کا کوئی ما لک نہیں ہے۔ میر سے تسلط میں ہیں، اپنی مرضی وصلحت کے مطابق ان میں تصرف کرتا ہوں کہ جسے ما لک نہیں ہے۔ میر اوراس کوآباد کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔

قاضی عشیر کے ہیں کہ "نم ھی لک منی" (اور پھروہ میری طرف سے تہارے لئے ہے) سے معلوم ہوا کہ اس جملہ اور قدیم زمین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طبیع علیہ کے لئے ہے' میں اللہ کا ذ کر حضرت رسول اکرم طشیع عَلَیْم کی عظمت مشان کے بیٹ نظر آنحضرت طیفی عَلَیْم کے ذکر کی تمہدید کے طور پر ہے، ورید بظاہر' اللہ' کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم وفیصلہ کو یا اللہ تعالیٰ کا حکم وفیصلہ ہے۔

عبد بن زہرہ کے بیٹ ٹول نے اپنے مکانات اور کھوروں کے درختوں کے درختوں اس کا ایک جذباتی پس منظر تھا اور حضرت عبداللہ بن منعود و خالفیٰ کو مکان دیسے جانے کی جو مخالفت کی اس کا ایک جذباتی پس منظر تھا اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن منعود و خالفیٰ کے والد منعود زمانۂ جاہلیت میں عبد بن زہرہ کے بیٹوں کے حریف (مقابل) تھے، نیز حضرت عبداللہ خالفیٰ کی والدہ یعنی ام عبدان کے خدمت گاروں میں سے تھیں، چنانچہ جب آنحضرت طاف آئے نے حضرت عبداللہ بن منعود و خالفیٰ کو ایسی جگہ مکانات دیئے جوعبد بن زہرہ کے بیٹوں کے مکانات اور ان کے کھوروں کے باغات کے درمیان واقع تھی، تو یہ ان کو گوارا ہوا کہ عبداللہ بن منعود و خالفیٰ کا مکان ان کے مکانات کے درمیان وقع ہو، گویا اس طرح انہوں نے اسپنے ان جذبات حقارت کا اظہار کیا جو وہ حضرت عبداللہ بن منعود و خالفہٰ کے تئیں دکھتے تھے۔

لهذا آنحضرت طلنے عَلَیْ ان کے خلط جذبات پر بڑی کا اظہار کیا اور فرمایا: کہ اگر حقوق العباد الله اس معلق ہوتے اور کمزور انسانوں کے تئیں یہ جذبات وحقارت جائز ہوتے تو میں الله کاربول بن کراس دنیا میں کیوں آتا؟ اگر میں کمزورونا تو انوں اور سکینوں کی تقویت کاباعث اور ان کا مددگار نہ بنوں تو میری بعث کا ایک بڑا مقصد کیسے پورا ہوگا، اور میری بعث میں الله تعالیٰ کی کسیا حکمت رہ جائے گی؟ تمہیں نہ بھولنا چا ہے کہ میرے بنیادی مقاصد میں یہ بات داخل ہے کہ میں انسانوں کے درمیان اور چی نیچ اور معاشر تی فرق وامتیاز کی خود ساختہ دیواروں کو ڈھادوں، جولوگ اپنے آپ کو طاقتور بڑا سمجھتے ہوں انہیں راواعتدال پر لاؤں اور جو کمزورونا تو ال ہوں انہیں اپنی مددونصرت سے طاقت بخثوں، پھر ہوں انہیں رافیا میت کے قوم میں کمزور انسانوں کی کوئی اہمیت ووقعت ہوتی میں کمزور انسانوں کی کوئی اہمیت ووقعت ہوتی وہ وقوم اپنے کمزور افراد کے حقوق کا تحقوق کا ایک برترین حصہ ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کوگناہوں اور ہیں ہوتی وہ وقوم نہیں کرتا تا انسانی کا ایک برترین حصہ ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کوگناہوں اور ہرائیوں سے پائیز کی عطانہیں کرتا جس قوم کے طاقت ورلوگ کمزور لوگوں کے حقوق کو پا مال کرتے ہیں برائیوں سے پائیز گی عطانہیں کرتا جس قوم کے طاقت ورلوگ کمزور لوگوں کے حقوق کو پا مال کرتے ہیں برائیوں سے پائیز گی عطانہیں کرتا جس قوم کے طاقت ورلوگ کمزور لوگوں کے حقوق کو پا مال کرتے ہیں برائیوں سے پائیز گی عطانہیں کرتا جس قوم کے طاقت ورلوگ کمزور لوگوں کے حقوق کو پا مال کرتے ہیں

ان کی سماجی ومعاشر تی زندگی پر بدعنوانیوں اورگناه ومعصیت کی دبیز تہیں جم جاتی ہیں، جس کا نتیجبہ یہ وتا ہے کہ وہ قوم نتو معاشرہ میں کوئی باوقار اور صالح کردار انجام دیتی ہے اور بدخدا کی طرف سے ان پر رحمت و برکت نازل ہوتی ہے، لہٰذا آنمحضرت طلبے عَلَیْ اللہٰ نے عبد بن زہرہ کے بیٹوں کو آگاہ فرمایا کہ یہ مت مجھوکہ عبد اللہ بن مسعود و خالفہٰ جونکہ دنیاوی طور پرتم سے کمتر ہیں اوروہ ایک کمز ورانسان ہیں۔ اس لئے تم ان کا یہ جائزی کہ وہ جس موزوں جگہ پر چاہیں اپنی سکونت اختیار کریں، غضب کرلوگے، میں ان کامد د گارو معسین جول اور جھے پریدلازم ہے کہ میں ان کی حمایت کرول۔ (مظاہری مدی)

# بإنى كاايك حكم

﴿٢٨٧﴾ وَعَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَرِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِي السَّيْلِ الْمَهُزُورِ آنَ يُّمُسَكَ حَتَّى يَبُلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرُسِلَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ. (رواة ابوداؤدوابن ماجة)

**حواله:** ابو داؤد شريف: ٢/٢ ا ٥, كتاب القضاء, باب من القضائ, حديث نمبر: ٢٦٣٩,

ابن ماجه شريف: ٩ / ١ ، كتاب الرهون ، باب الشرب من الاو دية و مقدار حبس المائ ، حديث نمبر : ٢٣٨٢ ،

توجمہ: حضرت عمرو بن شعیب بروایت والدخود از جدروایت کرتے ہیں کہ بالیقین حضرت رسول اکرم طلقے علیہ نے فیصلہ کردیا کہ مہز ور ( بنوقریضہ کی وادی کے پانی کی نالی ) کے سلسلہ میں کہ وہ دوک دی جائے ( یعنی اس کا پانی اس وقت تک آ گے نہ جانے دیا جائے ) جب تک کہ وہ مخت نول تک بہنچ جائے اور اس کے بعداو پر کی جانب والا نیجے کی طرف جانے کے لئے چھوڑ دے۔

تشویج: 'مہز ور' مدینظیبہ کی ایک وادی کانام ہے جو نبی قریظہ کے علاقہ میں واقع تھی، بنی قریظہ کے کھیتوں اور باغوں میں اس وادی سے پانی آتا تھا، اس کے بارے میں آنحضرت طشے علیہ آتا تھا، اس کے قریب جس شخص کی زمین ہوا سس کا حق نے یہ حکم صادر فر ما یا کہ اس وادی سے پانی لانے والی نالی کے قریب جس شخص کی زمین ہوا سس کا حق مقدم ہے کہ پہلے و واپنی زمین میں پانی لے جائے، جب اس کی زمین میں ٹخنوں تک پانی بہنچ جائے، یعنی پوری طرح سیراب ہوجائے تب و واس پانی کو چھوڑ دے تا کہ اس کے بعد و واس زمین میں جائے جو

اس کی زمین سے پنچے ہے۔

چنانچہ ہراس نہر کے بارہ میں ہی ضابطہ ہے جوکس شخص کی ذاتی محنت ومشقت کے بغسے رازخود جاری ہوکہ جس شخص کی زمین میں پانی لا کررو کے جاری ہوکہ جس شخص کی زمین اس نہر کے قریب اور بلٹ دی پر ہو، پہلے وہ اپنی زمین میں پانی لا کررو کے رکھے، یہال تک کہ اس کی زمین میں ٹخنوں تک پانی بھر جائے، پھروہ پانی کارخ اپنی زمین سے موڑ دے تاکہ وہ اس زمین میں چلا جائے جواس کی زمین سے متصل اور اس سے نیچے ہو۔

## ا گرکوئی نقصان پہنچایا جائے

[ ٢٨٤٥] وَعَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنُلُبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَتُ لَهُ عَضْ سَمُرَةً بُنِ جُنُلُبٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالْمَلُهُ فَكَانَ سَمُرَةً وَصَلَّى مِنْ الْاَنْصَارِ وَمَعَ الرَّجُلِ اهْلُهُ فَكَانَ سَمُرَةً يَلُخُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيْعَهُ فَا بُى فَطَلَب ان يُتَاقِلَهُ فَطَلَب ان يُتَاقِلَهُ فَطَلَب اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيبِيْعَهُ فَا بُى فَطَلَب ان يُتَاقِلَهُ فَطَلَب ان يُتَاقِلَهُ فَطَلَب اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيبِيْعَهُ فَا بُى فَطَلَب ان يُتَاقِلَهُ فَطَلَب ان يُتَاقِلَهُ فَطَلَب ان يُتَاقِلَهُ فَطَلَب ان يُتَاقِلَهُ فَطَلَب اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيبِيغِيْهُ فَا إِلَىٰ فَطَلَب ان يُتَاقِلَهُ فَطَلَب اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

هواله: ابوداؤ دشريف: ۲/۲ م ۵ م كتاب القجائ باب من القضائ , حديث نمبر: ٣٦٣٦\_

توجعه: حضرت سمرہ بن جندب طالعین سے روایت ہے کہ ان کے ایک انصاری صحابی طالعین کے باغ میں چند کھی ور کے درخت تھے اور اس انصاری شخص طالعین کے ساتھ اس کے اہل خانہ (بھی) رہتے تھے اور حضرت سمرہ طالعین باغ میں اس شخص پر داخل ہوتے تھے (یعنی آ مدورفت رہتی تھی) دہن کی وجہ سے اس انصاری شخص طالعین کو اذبیت بہنچی ، چنانچہ وہ انصاری صحابی طالعین مخالفین مخالف میں اس حضرت رمول اکرم طلعی علیہ میں عاضر ہوئے اور آنمی خضرت طلعی علیہ اس بات کا تذکرہ فرمایا، پس حضرت بنی کریم طلعی علیہ اس ماضر ہوئے اس مورفت کے اس ماضر ہوئے اور آنمی کو اپنی مجلس میں طلب ف رمایا تاکہ وہ درخت فرمایا، پس حضرت بنی کریم طلعی علیہ کے اس ماضر ہوئے اور آنمی کو اپنی مجلس میں طلب ف رمایا تاکہ وہ درخت

تشویع: حضرت سمرہ طالغیئو نے اپنایہ واقعہ جس میں ان کی ضداور ہٹ دھرمی پائی جارہی ہے۔ اس کو وہ خود ہی بیان فرمارہ ہیں ، گویا اپناعیب اور کمی خود ہی بیان کررہے ہیں ، یہ ان حضرات کے غایت اخلاص اور دیانت داری کی بات ہے تا کہ جومدیث جس طرح حضورا قدس طنت کی ہے۔ اس کو بعیبنہ اسی طرح نقل کیا جائے ، چاہے اسینے ہی خلاف کیول نہ ہو۔ (الدرالمنفود:۸۲۹۲)

# ﴿الفصل الثالث ﴾

## نمك اورآ گ كاحكم

[ ٢٨٤٢] وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهَا قَالَتَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الشَّيْعُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ وَالَّذِي الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارِ وَالنَّارُ قَالَتَ: قُلْتُ: يَا مُنْ الْمَاءُ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَمَنْ اعْلَى مِلْعًا فَكَأَمُّا الْمُلْحِ وَالنَّارُ وَمَنْ اعْلَى مِلْعًا فَكَأَمُّا اعْلَى مِلْعًا فَكَأَمُّا النَّارُ وَمَنْ اعْلَى مِلْعًا فَكَأَمُّا اللَّهُ وَمَنْ اللهُ الْمِلْحُ وَمَنْ سَعَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَّاءً حَيْثُ لَا يُوجَدُ لَا يُوجَدُلُ الْمَاءُ فَكَأَمُّا اعْتَقَى رَقَبَةً وَمَنْ سَعْى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَّاءً حَيْثُ لَا يُوجَدُلُ الْمَاءُ فَكَأَمُّا اعْتَقَى رَقَبَةً وَمَنْ سَعْى مُسْلِمًا شَرُبَةً مِنْ مَّاءً حَيْثُ لَا يُوجَدُلُ الْمَاءُ فَكَأَمُّا اعْتَقَى رَقَبَةً وَمَنْ سَعْى مُسْلِمًا شَرُبَةً مِنْ مَّاءً حَيْثُ لَا يُوجَدُلُ الْمَاءُ فَكَأَمُّا اعْتَقَى رَقَبَةً وَمَنْ سَعْى مُسْلِمًا شَرُبَةً مِنْ مَّاءً حَيْثُ لَا يُوجَدُلُ الْمَاءُ فَكَأَمُا اعْتَقَى رَقَبَةً وَمَنْ سَعْى مُسْلِمًا شَرُبَةً مِنْ مَّاءً حَيْثُ لَا يُوجِدُلُ الْمَاءُ فَكَأَمُا اعْتَقَى رَقَبَةً وَمَنْ سَعْى مُسْلِمًا شَرُبَةً مِنْ مَا عَلَيْكُمُ الْمُعَالِمُ الْمَاءُ فَكَأَمُا اعْتَقَى رَقَبَةً وَمَنْ سَعْى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَا عَلَيْكُ الْمُعَلِمُ الْمَاءُ فَكَأَمُا الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْ

عواله: ابن مابر شرید: ۱۷۸ ابواب الرهون باب المسلمون شرکاء فی ثلث مدیث نمر: ۱۳۷۲ می الله: اکون توجه: حضرت عائشه صدیقه رفتانین سے روایت ہے کہ انہول نے عرض کیا: یارسول الله! کون سی چیز ہے جس کومنع کرنا طال (اور درست) نہیں؟ آنحضرت طفیع آجے آجا نے ارثاد فر مایا: پانی نمک اور آگ حضرت عائشه صدیقه رفتانین فر ماتی بی کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! یہ پانی جس کی (حقیقت تو) ہم کومعلوم ہوگئی اور نمک اور آگ کی کیا نوعیت ہے؟ آنحضرت طفیع آجے ارثاد فر مایا: یا حمیر ای ! جس شخص نے کسی کو آگ دی پس گویا کہ اس نے اس تمام چیز کاصدقہ کردیا جواس آگ سے پکائی گئی ہو۔ شخص نے کسی کو آگ دی پس گویا کہ اس نے اس تمام چیز کاصدقہ کیا ہے جواس نمک سے کھانا عمدہ ہوا ہے، اور جس شخص نے کسی ملمان کو ایک گھونٹ پانی پلادیا اس جگہ میں جہاں پانی ملتا ہوتو گویا کہ اس نے ایک فلام آزاد کردیا۔ (یعنی اس قدر تواب عاصل ہوگا) اور جس شخص نے پانی کا ایک گھونٹ ایسی جگہ پلایا جہال بانی ملتا نہ ہوتو گویا کہ اس نے قس ملم کو زندگی دے دی۔

جاننے کا دعویٰ کیا تھا،اس لئے آنحضرت ملئے والے آخر میں یانی دینے اور بلانے کا تواب اوراس کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے گویا پیظاہر فرمایا کتہیں صرف پہتومعلوم تھا کہ یانی ایک عام ضرورت کی چیز ہونے کی وجہ سے ایک بڑی اہم نعمت ہے کین اس کے بارے میں یہ تفصیل که پانی دینے والے کا کیاد رجہ ہوتا ہے اور اسے کتنازیاد ہ ثواب ملتا ہے ہم نہسیں جانتی تھیں۔ باقی تفصيل ما قبل ميں گذر چکی۔

# بابالعطايا

رقم الحديث:۲۸۷۷ رتا۲۹۰۱ر

#### بِسُمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

# بابالعطايا

#### (عطیات اور ہدایا کابیان)

عطایا: عطیہ کی جمع ہے،جس کے معنی ہیں اپنی کوئی مملوک چیز دوسر سے کو بخش کرنا۔اوراس کی مختلف صور تیں ہیں: ہبہ،وقف عمری،رقبیٰ وغیرہ۔

ملاعلی قاری عین فی فرماتے میں کہ یبان عطایا سے مراد بادشاہ اور امراء کی بخش اور ان کے انعامات میں ۔ (مرقاۃ: ۴/۱۴۸)

''منھاج العابدین' میں امام غزالی عمین اللہ نے اس زمانہ کے امراء کے عطیات قبول کرنے کے متعلق اختلاف تقل کیا ہے، چنانچ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس چیز کے تعلق حرمت کا یقین نہ ہو اس کالینا جائز ہے، فقیر کے لئے بھی اورغنی کے لئے بھی ،البتہ گناہ عطی پر ہوگا،اگراس مال میں کوئی خرابی ہے جیبا کہ حضوراقدس ملائے علیج نے اسکندریہ کے بادشاہ دمقوض کا ہدیہ قبول فرمایا تھا،اس طرح یہود سے آنحضرت طافیع اللہ نے قرض لیا تھا، جبکہ یہود کے بادے میں قرآن کریم کا فیصلہ ہے

"أَكَالُوْنَ لِلسُّحْتِ"

[جی بھر بھر کرحرام کھانے ولاے ہیں۔]

جس سے یہ علوم ہوتا ہے کہ جب تک یہ یقین یہ ہوکہ یہ مال حرام ہے گف شک وشبہ کی بنیاد پر لینے سے منع نہیں تمیاجائے گا۔

اوربعض حضرات فرماتے ہیں کداولیٰ یہ ہے کہ امراءاور سلاطین کے اموال کا علال ہونا جب تک

یقینی طور پرمعلوم نہ ہوتو نہیں لینا چاہئے، کیونکہ آج کے دور میں حرام غالب ہوتا ہے اور طلال مفقود ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس چیز کی حرمت کے متعلق یقین نہ ہووہ فقیر کے لئے حلال ہے، غنی کے لئے نہیں، البعث اگر حرمت یقینی ہے تو پھر کسی کے لئے حلال نہیں اور فقیر کے لئے تو بادر شاہ کا مال و لیے بھی جائز ہے، کیونکہ اگر بادشاہ کا اپنا ہو گا اور فقیر کو دیدیا تو ظام سر ہے کہ وہ درست ہے، اور اگر مال فی یا خراج یا عشر ہوگا تو بھی فقیر کا اس میں جی ہے۔

اور حکم اہل علم کا بھی ہے، چنانج پر حضرت علی طالتٰد؛ کاارشاد ہے:

"من دخل فی الاسلام طائعا وقرأ القرآن ظاهرا فله فی بیت المال کل سنة مائتا درهم و روی مائتا دینار ان لم یأخذها فی الدنیا أخذها فی العقبی" که جوشخص برضاء ورغبت السلام میں داخل جوااوراس نے قسرآن کریم یاد کیا تو وہ بیت المال سے ہرسال دوسو درہم یاد وسو دینار لینے کا حقد دارہے، اگروہ اپنایہ حق دنیا میں وصول نہیں کرے گا تو وہ "یعنی اس کا اجر" اسے قبی میں مل جائے گا۔ (مرقاۃ: ۱/۱۴۸ بنفات التقیح: ۳/۲۹۹)

# ﴿الفصل الاول﴾

#### وقف اوراس كاحكم

[ ٢٨٤٤] وَعُنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَصَابَ ارْضًا بِعَيْبَرَ فَأَقَى النَّبِيّ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اِنِي اَصَبْتُ اَرْضًا بِعَيْبَرَ لَمْ أُصِب مَالًا قَطُ انْفُس عِنْدِي مِنْهُ فَمَا رَسُولَ اللهِ اِنِي اَصَبْتُ اَرْضًا بِعَيْبَرَ لَمْ أُصِب مَالًا قَطُ انْفُس عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَعْمَلُ اللهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسَتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقُ مِهَا فِي الْفُقْرَاءُ وَفِي الْقُرْلِي وَفِي الْمُورِي وَيُ اللهُ وَابْنِ السّبِيلِ وَالضّيْفِ لَا جُنَاحٌ عَلَى مَنْ وَلِيهَا اَنْ الرّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السّبِيلِ وَالضّيْفِ لَا جُنَاحٌ عَلَى مَنْ وَلِيهَا اَنْ الرّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السّبِيلِ وَالضّيْفِ لَا جُنَاحٌ عَلَى مَنْ وَلِيهَا اَنْ الرّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السّبِيلِ وَالضّيْفِ لَا جُنَاحٌ عَلَى مَنْ وَلِيهَا اَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُ وَفِ اَوْ يُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ غَيْرُ مُتَاقِّلٍ مَالًا. وَالْمَنْ سِيْرِيْنَ غَيْرُ مُتَاقِّلٍ مَالًا.

عواله: بخارى شريف: ١/٢ ٣٨ كتاب الشروط، باب الشروط فى الوقف، مديث نمبر:٢٩٥٦، مسلم شريف: ١/٢، كتاب الهبات، باب الوقف، حديث نبمر: ١٢٣٢ -

توجمه: حضرت ابن عمر ظائفة اسے مروی ہے کہ بے شک حضرت عمر طالعید کو خیبر میں زمین ماس ہوئی وہ حضرت رسول اکرم طالعی خیبر کی خدمت میں تشریف لائے اورع ض کیا: یارمول الله! خیبر میں مجھ کو زمین ملی ہے، میرے نزدیک اس سے زیادہ فیس اور عمدہ مال مجھ کو کھی حاصل نہیں ہوا، اہندا اس محمدہ مال مجھ کو کھی حاصل نہیں ہوا، اہندا اس کے متعلق مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ (کہ میں کیا کروں؟) آنحضرت طالعی خیرت طالعی ہے ارشاد فرمایا: اگرتم چا ہوتو اس کی اصل کو مجبوں (یعنی وقف) کردواور اس کے منافع (اور فوائد) کو صدقہ کردو، چنانح ہے۔ حضرت عمر طالعی نظام کے منافع کو صدقہ کردیا، اس شرط پرکداس کی اصل کو فروخت نہیں کیا جاسکتا ہے اور مذوارث بنایا جاسکتا ہے اور اس کے منافع کو فقراء اور قرابت داروں اور غلاموں اور نہ ہرکیا جاسکتا ہے اور مذوارث بنایا جاسکتا ہے اور اس کے منافع کو فقراء اور قرابت داروں اور غلاموں

کے آزاد کرنے اور مجاہدین اور ممافرین اور مہمانوں کے مصارف میں خرج کیا جائے اور جوشخص اس پر بگراں مجافظ (یعنی متولی) ہوتوا گروہ معروف طریقہ پراس میں سے تھا ہے یا (اپنے اہل وعیال کو) کھلائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے (جب کہ) جمع کرنے کا قصد مذہو ۔ حضرت ابن سیرین نے اس کے معنی بیان فرمائے کہ مال جمع کرنامقصود مذہو۔

تشویع: یه مدیث شریف وقف کے محیح ہونے کی دلیل ہے، چنانچے تمام سلمانوں کا بالا تفاق یہ مسلک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری جائد ادمثلاً زمین ومکان وغیر ہ کسی نیک مقصد اور اجھے کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضاء وخوشنو دی کی راہ میں وقف کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے اور وہ وقف کرنے والا بے شمار اجراور ثواب سے نواز اجا تا ہے، نیز یہ صدیث شریف اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وقف جائد اد خفر وخت کی جاسکتی ہے نہ ہم ہم سکتی ہے اور خسی کی میراث بن سکتی ہے، یہ صدیث وقف کی فضیلت کو بھی ظام سرکرتی ہے کیونکہ وقف ایک صدقہ جاریہ ہے، میں کا ثواب وقف کرنے والے کو برابر ملتار ہتا ہے۔

" فيبر" ايك بستى كانام ہے، جومد بين طيبہ سے تقريباً ٢٠ رميل شمال ميں واقع ہے، اس كے علاقه ميں كھجوروغيره كى كاشت ہوتى ہے، آن نحضرت طلطے عَلَيْمَ كے زمانه ميں اس بستى پرمسلمانوں نے "عنوة" بيعنى برورطاقت شخ اورغلبه ماصل كيا تھا، اسى موقع پرغانمين (يعنى مال غنيمت لينے والے) اسس كى زمين وباغات كے مالك قرار پائے اورانہوں نے اسے آبس ميں تقيم كيا، جس كا ايك حصه حضرت عمرفاروق رشائين كو بھى ملا، اسپنے اسى حصه كى زمين كو انہوں نے اللہ تعالى كى راه ميں وقت كرديا۔

شرح السند میں لکھا ہے کہ بیعد بیٹ اس بات کی بھی دلسیاں ہے کہ وقف کرنے والے کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ وہ اپنی اور جائز ہے کہ وہ وہ اپنی اور جائز ہے کہ وہ وہ اپنی اس وقف سے بقدر ضرورت نقع حاصل کرے، بایں طور کہ اس آمدنی کا کچھ حصہ اپنی اور اپنی اہل وعیال کی ضروریات زندگی پر فرچ کرے، یااس سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ آنحضرت طالتے عَلَیْهِ اللّٰ عَلَیْهِ اللّٰ کی ضروری وقف نامہ کی سشرا کو گویا تو ثیق فرما کروقف کی آمدنی میں سے بقدر ضرورت حصہ اس شخص کیلئے مباح قرار دیا جو اس کا متولی ہواوریہ بالکل ظاہر بات ہے کہ وقف کرنے والا اسین وقف کا متولی ہوتا ہے۔

نیزاس بات کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آنحضرت طشاع آنے نے (ایک موقع پر) یہ فرمایا: کہ ایسا

کوئی شخص ہے جو ہیر رومہ (مدین طیبہ کا ایک کنوال جوایک یہودی کی ملکیت تھا) خریدے؟ (جوشخص اس کنویں کوخرید کردیگاتو) اس کنویں میں اس شخص کاڈول مسلمانوں کے لئے وقف کردیگاتو) اس کنویں میں اس شخص کاڈول مسلمانوں کے وقف کردیگاتوں سے پانی حاصل کریں گے، اس طرح و شخص بھی اس سے پانی حاصل کرتارہے گا) چنا نچے حضر سے عثمان طالقہ ہوئے سے بانی حاصل کرتارہے گا) چنا نچے حضر سے عثمان طالقہ ہوئے سے کا کے لئے وقت کردیا۔

#### عمریٰ اوراس کے احکام

[ ٢٨٤٨] وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرِي جَائِزَةً . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

**عواله: بخ**اری شریف: ۱/۳۵۷م کتاب الهبة باب ماقیل فی العمری الرقبی مدیث نمبر:۲۵۵۲ مسلم شریف: ۳۸/۲ باب العمری حدیث نمبر: ۲۲۲۱ ا

توجمه: حضرت ابوہریرہ طالعین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلعی فیا ہے ارشاد فرمایا:عمری جائز ہے۔

تشریح: آپس کالین دین معاشره انسان کے باہمی ربط تعلق کے استحکام کا ذریعہ ہے،

آپس کے تعلقات، ایک دوسرے سے مجت اور باہمی ارتباط کی خوشگواری و پائسیداری آپس کے ہدایا
وتحالف پر بھی منحصر ہوتی ہے، کیونکہ اس ذریعہ فطرتِ انسانی ایک فاص قسم کی مجت ومسرت اور حب ذبه
ممنونیت سے سرشار ہوتی ہے، یہ آپس کالین دین کئی طریقوں سے ہوتا ہے، ہدیہ وتحفہ اور ہبہ کے ساتھ ساتھ
ایک صورت 'عمری'' بھی ہے، جو بظاہر ہبہ کی ایک شاخ ہے، چنانچے صدیث بالا اسی کی طرف مشہور ہے۔

# عمریٰ کی تعریف اوراس کاحکم

''عمری'' کی صورت یہ ہے کہ کو ئی شخص کسی سے تھے کہ میں نے اپنا یہ مکان تمہیں عمر بھر کیلئے دیدیا۔ تو''عمری'' بمعنی اعطاءالداراورمعمر بمعنی معطی اورمعمر لیمعنی معطی لہ کے ہے،اختلاف مسذا ہب کے اعتبار سے علامہ نو وی عث بیانے عمری کی تین صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔

- (۱) ..... بہلی صورت یہ ہے معمر یول کہے: "اعمر تک ھذہ الدار فاذا مت فھی لور ثنک او لعقبک" [یہ گھر میں نے تجھ کو عمر بھر کے لئے دیا، پس جب میں مرجاؤں تو وہ تیرے ورشہ اور تیرے بعد والول کے لئے ہے۔]یہ صورت بالا تفاق جائز ہے اور یہ ہبہ وتملیک العین ہے، گھر معمر لد کا ہوگا اس کے بعد اس کے ورشہ کا ہوگا، اگر ورشہ نہیں ہول گے تو بیت المال کا ہوگا ،معمر اور واہب کے یاس کسی صورت میں نہیں لوٹ سکتا۔
- (۲) .....معمر کہت ہے: "جعلتھالک عمر ک یا أعمر تک ھذہ الدار" [ میں نے یہ گھر تجھ کو عمر کہ بیارے کے دیا۔ ] مزید کوئی قید ذکر نہیں کرتا، حنفیہ اور اضح قول میں شافعیہ کے نزدیک بیصورت پہلی صورت پرمحمول ہے اور گھر جمیشہ کے لئے واہب کے ہاتھ سے نکل گیا اور معمر لد کا ہوگیا۔
- (۳) .....معمریوں کہے: "جعلتھالک عمر ک فاذامت عادت المی او المی ورثتی" [یس نے اس کو تجھ کوعمر بھرتک کے لئے دیا، پس جب میں مرجاؤں تو وہ میری طرف یامیر ہے ورثہ کی طرف لوٹ جائے۔] معمر نے یہاں شرط لگائی کہ تسب رے مرنے کے بعدیہ گھر دوبارہ میرا ہوگا،اس صورت کے بارے میں بھی حنفیہ اورث فعیہ کااضح قول ہی ہے کہ اس کا حکم وہ ی ہے جو بہلی صورت کا ہے اور حنفیہ کے نز دیک یہ ہبداور تملیک العین ہے، جس کے ساتھ شرط فاسدلگ گئی ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ ہمبہ کے ساتھ جب شرط فاسدلگ جائے تو ہم ہے جو ہوجا تا ہے اور شرط باطل ہوجاتی ہے۔

احادیث مبارکہ سے حنفیہ اور جمہور کی تائید ہوتی ہے۔

چنانچہاس کے بعد حضر رت جابر خالفہ ہی روایت میں ارشاد ہے: "ان العمری میراث

لاهلها" (طیبی:۹/۱۷۹ نووی شرح الملم:۳/۳۸)

ای طرح حضرت عمر خالفین کی روایت ہے: "ان دسول الله صلی الله علیه و سلم قال: لا عمری و لارقبی فمن اعمر شینا او ارقبه فهو له حیاته و مماته " [یقیناً رسول الله طشی این آن ارشاد فرمایا: که یغمری ہے نہ قبی ، پس جوئسی کوعمری دے یارقبی ، تو و و اس کے لئے اس کی حیات میں بھی اور موت کے بعد بھی ۔ ] یہال "لا عمری لارقبی "سے اس طرف اثاره ہے کہ عمری اور رقبی و اپسی کی امید کے ساتھ تمہاد سے لئے مناسب نہیں ، چونکہ و و و اپس تمہیں نہیں ملے گی ۔ ایسی ، ی حضرت جابر و الله الله الله عمری و معری فهی اعمر حیا و میتا و لعقبه "جو اس باب کی فصل ثالث میں مذکور ہے ۔ (نفحات التنقیع: ۳/۵۰۰)

#### د فع تعارض

زیر بحث مدیث سشریف میں العمری جائزة اور فصل ثانی میں حضرت جابر ظالمنیٰ کی عدیث شریف آرہی ہے۔

"لا تعمر و ۱" اس میں عمری سے نبی ہے، بظاہر دونوں مدیثوں میں تعارض ہوا، اس کاحل یہ ہے کہ جائز قاسے مراد ہے "نافذہ" اور جس مدیث سفریف میں نبی ہے وہال نبی ارسفادی ہے، مطلب یہ ہوا کہ عمری کرنا تو نہیں حیا ہے، کیونکہ تمہاری مصلحت کے خلاف ہے، کیکن اگر کوئی کر لے تو نافذ ہوجائے گا۔ (اشرف التوضیح: ۳/۲۲۰)

#### عمرى كى حقيقت

دراصل بیاختلان حقیقت عمری پرمتفرع ہے، عندالجمہور عمری کی حقیقت تملیک الرقب ہے، یعنی عین دارکا مالک بنادینا، اورامام مالک کے نزدیک اس کی حقیقت تملیک المنفعة ہے، اسی لئے ان کے نزدیک معمر لداصل مکان کامالک نہیں ہوتا، اور ندان کے نزدیک اس میں میراث جاری ہوتی ہے، یعنی من حیث الملک، اوراگر ہب کے وقت میں اس نے "لک و لعقب ک بعد "مہا ہوتو اس صور س

میں ان کے نزد یک اس کے اندرمیراٹ جاری ہوگی، یعنی وہی منفعت کے لحاظ سے ۔ لا من حیث الملک۔ (الدرالمنفود:۵/۴۳۵)

#### عمری میں میراہش

{ ٢٨٧٩} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعُمْزِى مِيْرَاكُ لِآهُلِهَا له (روالامسلم)

**عواله:** مسلم شريف: ٣٨/٢، كتاب الهبات، باب العمرى، حديث نمبر: ١٢٢٥ ا

ترجمه: حضرت جابر طالعُهُ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے عَالَیْم نے ارشاد فر مایا: بے شک عمری اس کے وارث کی میراث ہے۔

تشریح: اس روایت میں صراحت ہے کہ معمرلہ کی میراث ہوگی، اس کے مرنے کے بعداس کے ورثاء کا حق ہے۔ کما قال الفقهاء و جماهیر العلمائ۔

فاف ه: جس كوده بهداورعطيد ديا كيابياس كومعمرله كها جائے گا۔

# عطيه خاص كى ميراث

[ • ٢٨٨ ] وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَعُرَعُمُرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِئُ أُعْطِيْهَا لَا يَرُجِعُ إِلَى الَّذِئُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَوَادِيْثُ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) الْعَطَاءَ وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَادِيْثُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**حواله: ۱۳۸** بخارى شريف: ليس فيه , بلكه ابو داؤ د شريف ميں موجو دهے , حواله: ۲/۰۰۵ كتاب البيوع , باب من قال فيه و لعقبه , حديث نمبر: ۳۵۵۳ , مسلم شريف: ۳۸/۲ , باب العمرى , كتاب الجهاد , حديث نمبر: ۲۲۵ ا .

توجمہ: حضرت جابر وٹالٹیوئی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیع علیہ ہے ارشاد فر مایا: جوشخص کہ اس کے اور اس کی اولاد کے لئے عمری کیا گیا ہوتو و واس شخص کے لئے ہے جس کو دیا گیا ہے واپس نہیں ہوگا،اس شخص کی جانب جس نے وہ دیا ہے، کیونکہ اس نے دی ہے ایسی چیز جس میں میراث جاری ہوگی۔

تشویع: "معمرلهٔ اس شخص کو کہتے ہیں جے بطور عمری کوئی جینے دی جاتی ہے، چنانچ پر مدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو مثلاً کوئی مکان بطور عمری دیا جب تاہے، وہ مکان اس کی زندگی تک تو اس کی ملکیت رہتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی ملکیت بن جاتا ہے، گویا یہ حسدیث شریف اپنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے جمہور علماء کے مسلک کی دلیل ہے۔

#### ا گرتاحیات ہی دیا جائے تو

[ ٢٨٨١] وَعَنْهُ قَالَ إِنَّمَا الْعُهُرِى الَّتِي آجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَّقُولُ هِى لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِى لَكَ مَا عِشْتَ فَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَقُولُ هِى لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِى لَكَ مَا عِشْتَ فَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَقُولُ هِى لَكَ مَا عَشْتَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلِعَقِيكَ فَا مَا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَ

**عواله:** بخارى شريف:هذا الحديث ليس بموجود فيه, مسلم شريف: ٣٨/٢, الهبات, باب العمرى, حديث نمبر: ٢٢٥ ا .

توجمہ: حضرت جابر طالتین سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طلطے آیے ہے عمری کو جائز قرار دیا (اس کی صورت یہ ہے کہ دینے والا یوں) کہے: یہ تیرے لئے اور تیرے ورثاء کے لئے ہے اور اگر یوں کہا: یہ تیرے لئے ہے جب تک تو زندہ ہے تو پھروہ اس کے مالک کی طرف واپس لوٹ جائے گی۔ (مرنے کے بعد)۔

تشریع: یه مدیث شریف بظاہر جمہور علماء کے مسلک کے خلاف ہے اور جمہور علماء کامسلک حضرت ابوہریرہ وظاہر جمہور علماء کی تشریح میں ذکر کیا جا چکا ہے، لہذا جمہور علماء اس مدیث مشریف حضرت ابوہریہ وظاہر کی دوایت کی تشریح میں ذکر کیا جا چکا ہے، لہذا جمہور علماء اس مدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی یہ آنحضرت طشیع آیم کا ارت ادنہیں ہے بلکہ خود حضرت جابر طابع کی کا اپنا قول ہے، جو ان کی اپنی رائے اور اپنے اجتہاد پر مبنی ہے، اس صورت میں اس قول کا جمہور علماء کے مسلک پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

# ﴿الفصل الثاني

## عمرئاوررقبي كىممانعت

[ ٢٨٨٢ ] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُرُقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا آوُ أُعْمِرَ فَهِى لِوَرَثَتِهِ (رواه ابوداؤد)

**عواله**: ابو داؤ دشريف: ۱/۲ م، باب من قال فيه و لعقبه، حديث نمبر: ٣٥٥٧.

توجمه: حضرت جابر طالتُد؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیعی آنے ہے ارشاد فر مایا: نه رقبیٰ کرواور نه عمری سو جوشخص رقبی یا عمری کیا گیا پس و واس کے ورثاء کے لئے ہے، یعنی و و ہمبہ ہو چکا ہے، لہٰذا موہوب لہ کے وارث ہی حقدار ہول گے۔

#### تشريح: الروايت ميل دوامرين:

(۱).....اولاً تو آنحضرت طلطي عليلم نه يمشوره ارشاد فرمايا: كه عمرى اوررقبي مذكرو\_

(۲) .....اورا گرکسی نے کیا ہے تو وہ واہب کی ملکیت سے جب نکل چکا ہے تو موہوب لہ کی ملکیت ہوگئی اور وہ بعدہ اس کے ورثاء کاحق ہوگا۔

دورِ جاہلیت میں ( شاید ) اس کو ملک نہ جانتے ہوں گے، اس لئے آنحضرت طنتے عاقی آنے اس کی وضاحت فر مادی کہ شرعاً ملک ختم ہو جاتی ہے۔

فائدہ: رقبیٰ بھی عمری ہی کے حکم میں ہے اوروہ ماخوذ ہے۔

"ارقاب" سے بمعنیٰ انتظاراورنگاہ برموت به

بہر سال عمریٰ اور رقبیٰ فی نفیہ سبائز میں، چنانچہ اس کے بعبد کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔

#### ايضاً

{٢٨٨٣} وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَالرَّقُبِي جَائِزَةٌ لِاَهْلِهَا وَرواه احمدوالترمذي وابوداؤد)

**حواله:** مسندا حمد: ۳۰۳/۳، حدیث نمبر: ۴۳۰۴، ترمذی شریف: ۱/۱۵۲، باب ماجاء

فى الرقبى، حديث نمبر: ١٣٥١ ، ابو داؤ د شريف: ١/١٠٥ ، باب فى الرقبى، حديث نمبر: ٣٥٥٨ ،

توجمہ: حضرت جابر طالتٰہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ نے ارشاد فر مایا: عمری جائز ہے اس کے مالکول کے لئے اور رقبیٰ جائز ہے اس کے مالکول کے لئے۔

تشریح: "دقبی" فعلی کاوزن ہے، مراقبت اور رقوب سے ماخوذ ہے اور چونکہ اس میں ہر ایک دوسرے کی موت کا منتظر ہوتا ہے، اس لئے اس کو رقبیٰ کہا گیا ہے، اور یہ بھی ہبدگی ایک شاخ ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ واہب کہے: "و هبت داری لک فان مت قبلی رجعت الی وان مت قبلک فھی لک"

کہ میں اپنامکان تمہیں اس شرط کے ساتھ دیتا ہوں کہ اگرتم مجھ سے پہلے مرگئے تو یہ مکان واپس میری ملکیت میں استحار کا اورا گرمیں تم سے پہلے مرگیا تو یہ تمہاری ملکیت میں رہے گا۔ (مرقاۃ: ١٥/١٥)

علامة ظفر احمد عثما نی عب یہ فرماتے ہیں کہ نصوص اس بات میں صریح ہیں کہ رقبی عمری کی طرح جائز ہے اور بھی امام ابو یوسف عمر اللہ تا کا مسلک ہے، البتہ امام اعظم عمر اللہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ رقبیٰ باطل ہے، تواس کی توجیہ دوطر لیقے سے ہوسکتی ہے:

اؤل: ..... ید کدر قبیٰ کی صورت میں ہمبیجی اور مطلقاً نافذ ہے، بغیر کسی شرط کے اور موہوب لہ کی موت کے بعد واہب کی طرف یااس کے وارث کی طرف اس چیز کا واپس ہونا باطل ہے، بلکہ عمری کی طرح رقبیٰ میں بھی تملیک العین ہے، لہٰذا موہوب لہ اس کا ما لک ہے۔

دوسرے: ..... یہ کہ جورقبیٰ اور ہب ہو باطل غیر نافذ کہا جائے تو پھر امام صاحب عبید کا قول اس صورت پرمحمول ہوگا جبکہ موہوب لہ کی ملک کو واہب کی موت پرمعلق کیا جائے اور ظاہر ہے کہ جب ملکیت ایک ایسی چیز کے ساتھ معلق کی جائے جس کا وقوع خطرے میں ہوتو ملکیت اور ہب باطل غیر نافذ ہول گے اور بطلان کا پیچکم جواز کے حکم کے مسن فی نہیں، کیونکہ جواز تواس صورت میں ہے جب کہ موہوب لہ کی ملک'' منج' فوراً ہو، معلق نہ ہو، البتة صرف پیشر ط لگا گی گئی ہو کہ موہوب لہ کی موت کے بعد وہ مکان واہب کو ملے گااور ظاہر ہے کہ پیشر ط فاسد ہے، جس سے ہے فاسد نہیں ہوتا۔ (اعل السن : ۱۲/۱۲)

اس تفسیل سے یہ معلوم ہوا کہ رقبیٰ کے بارے میں جواختلاف ہے وہ رقبیٰ کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اختلاف برمبنی ہے۔

ا گررقبیٰ سے ہبد قیقی اور تملیک العین مراد ہے تب تو ہبداور رقبی جائز ہو گااور جو شرط فاسد لگائی جائے گی و و باطل ہو گی ۔

اورا گرقبی سے مرادیہ ہے کہ فی الحال موہو ہے لہ اس کا مالک نہیں بلکہ بطور عاریت اس کو استعمال کر رہا ہے تو دا ہب اگر پہلے مرجائے تو موہو ہ لہ اس کا مالک ہوگا گویا کہ فی الحال عاریت ہے اور ہب کی وصیت مال کے اعتبار سے ہے تو چونکہ فی الحال ملکیت نہیں بلکہ ملکیت کو ایک ایسی چیز کے ساتھ معلق کیا گیا ہے جس کا وقوع خطرے میں ہے، تو اس لئے یہ باطل اورغیر نافذ ہے، لہٰذا اقوال ائمہ میں کوئی تعارض نہیں ، جواز اور عدم جواز کا محل ایک نہیں اور نہ ہی احادیث میں کوئی تعارض ہے، لہٰذا عاد سے اور عوت کی تبدیل کی بنیاد پر جہال جوتفیر مراد ہوگی وہاں و ہی حکم ہوگا۔ (الکوک الدری ۲۸۹)

## د فع تعارض

اورجن روایات میں مطلقاً ممانعت آئی ہے، جیسے حضرت جابر خلافیٰ کی روایت جواس روایت سے پہلے ہے: "لا تو قبو او لا تعمر و ا"اس نبی کو حضرات علماء کرام نے نبی ارشاد پرمل کیا ہے ندکہ تحریم پر بعنی عمری اور قبی کرنا تمہاری مصلحت کے خلاف ہے کہ تم کوئی چیز بہد میں دیستے ہواور پھر واپس لینے کی امیدر کھتے ہوجب کہ وہ چیز تمہاری ملک سے خل گئی، چاہے بہد کے لفظ سے ہویا عمری اور رقبیٰ کے لفظ سے ۔ (مرقاۃ: ۱۵/۱۵) جوجب کہ وہ چیز تمہاری ملک سے خل گئی، چاہے بہد کے لفظ سے ہویا عمری اور رقبیٰ کے لفظ سے ۔ (مرقاۃ: ۱۵/۱۵) جنا نجہ علا می طبی عب نے فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں نہی کی علت اور سبب یہ بتایا ہے کہ:

"فمن اد قب شیئا او اعمر فلو د ثته" که اس دهوکه اور گمان کی و جه سے"عمری" اور" رقبی" نہیں کرنا که وه چیز تمہاری ملکیت سے نہیں نکلے گی اور واپس تمہارے پاس آ ئے گی، بلکه وه چیز تمکل طور پر معمرله اور موہوب له کی ملکیت ہوجائے گی، جس میں وه ہرقسم کا تصرف کرسکتا ہے اور تمہیں اس میں محمولة اور موہوب له کی ملکیت ہوجائے گی، جس میں وه ہرقسم کا تصرف کرسکتا ہے اور تمہیں اس میں محمی قسم کا حق نہیں ۔ (طبی : ۱۷۸ ماری التقیع : ۳/۵۰۱)

# ﴿ الفصل الثالث ﴾ مال كى حفاظت كى جائے

﴿٢٨٨﴾ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ وَسُوْهَا فَإِنَّهْ مَنْ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المُسِكُوْا آمُوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِلُوْهَا فَإِنَّهْ مَنْ اعْمَرَ عُمْرًى فَهِى لِلَّانِىٰ أُعْمِرَ حَيَّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ. (روالامسلم) مَعْمَرَ عُمْرًى فَهِى لِلَّانِىٰ أُعْمِرَ حَيَّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ. (روالامسلم) معالم شريف:٣٨/٢، باب العمرى، حديث نمبر:١٢٢٥ ـ

#### باب

اگر چەاس باب كاكوئى عنوان نہيں ہے ليكن يەڭدشة ہى باب كاايك حصداوراس كالحملہ ہے۔



#### خونشبو كاعطيه

{٢٨٨٥} وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانُّ فَلَا يَرُدُّهُ فَاِنَّهُ خَفِيْفُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانُ فَلَا يَرُدُّهُ فَاِنَّهُ خَفِيْفُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِي طَيِّبُ الرِّيْحِ . (رواه مسلم)

**عواله:** مسلم شريف: ٢٣٩/٢ ، كتاب الالفاظ ، باب استعمال المسك وانه اطيب الطيب ، حديث نمبر : ٢٢٥٣ ،

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالغنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیہ آخے ارشاد فرمایا: جس شخص کوریحان پیش کیا جائے تو وہ اس کو واپس نہ کر ہے، کیونکہ وہ اٹھائے حب نے میں ہاکا ہے (اور) خوشبود ارہے۔

تشویع: مطلب یہ ہے کہ ریحان پھول جس کی خوشبو بہت عمدہ ہے، ہدیہ اور عطیہ ہے اس کو قبول ہی کرلیا جائے، اس لئے کہ اس کے ہدیہ دینے ولا ہے پر بھی اس کا ہدیہ دینے میں کمی قسم کا کوئی بوجھ اور کوئی بار نہیں، اس لئے کہ اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں اور اسس کے قبول کرنے والے پر بھی کوئی (احمان کا) بڑا بوجھ نہ ہوگا۔

ہی حکم کہاسے واپس نرئیا جائے، ہراس تحفہ کا ہے جو بظام سرکم قیمت ہونے کی وجہ سے زیادہ

احمان ندر کھتا ہو، مگر نفع وخوشگواری کے اعتبار سے بہت مفیداور نافع ہو، تاکہ جس شخص نے وہ تحفہ دیا ہے اس کی دشکنی نہ ہو۔اوراس کادل خوش ہوجائے کہ ہماراتحفہ قبول کرلیا،اور ہدیہ وتحفہ کاایک ادب یہ بھی ہے کہ ہدیہ کے بدلہ میں کوئی چیز ہدیہ دیدے یے والے کو دیجائے اور کم قیمت چیز کابدلہ آسان ہوتا ہے۔

#### خوسشبو کے عطبہ کو واپس نہ کیا جائے

{ ۲۸۸۲} وَعَنَ انَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُؤدُّ الطِّيْبِ (رواه البخاري)

**عواله: بخ**ارى شريف: ٨٤٨/٢) باب من لمير دالطيب، حديث نمبر: ٩٩٧٥ ،

قوجعہ: حضرت انس طالٹنڈ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طفیے عَلَیْم خوکشبو واپس نہیں فرماتے تھے۔

تشویج: اس کی حکمت او پروالی حدیث پاک کے ذیل میں بیان کی جاچکی ہے۔

#### ہدیہ دے کروایس لینا

[٢٨٨٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ وَالْكُلُبِ يَعُودُ فِى قَيْمِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكُلُبِ يَعُودُ فِى قَيْمِهِ لَيُسَلِنَا مِثْلُ السُّوْءُ (رواة البخاري)

**عواله: بخ**ارى شريف: ۲/۳۲/۲ م، باب في الهبة والشفعة، حديث نمبر: ۲۷۵۰ م

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس خالفہ ہیں سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلقے عَدِیم نے ارشاد فرمایا: اپنے ہدید کو واپس لینے والا کتے کے مانند ہے کہ جوابنی فی کو چائیا ہے، ہم سلمانوں کے لئے اس طرح کی برائی اختیار کرناکسی بھی طرح مناسب نہیں۔

تشریح: مدیث شریف کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ملت اور ہماری قوم جسس عوت وشرف کی عامل ہے اور اسے انسانیت کے جن اعلی اصول اور شرافت و تہذیب کے جس بلند معیار

سے نواز اگیا ہے اس کے پیش نظر ہماری ملت وقوم کے کئی بھی فرد کے لئے یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کرے جواس کے ملی شرف اوراس کی قومی عظمت کے منافی ہواوراس کی وجہ سے اس پر کوئی بری مثال جیاں کی جائے۔

اس سے گویا آنحضرت طینے علیے آئے اس طرف اثارہ فرمایا کو کئی کو کئی چیز بطور بدیہ وتحفہ دے کروا پس لینا چونکہ ایہ ای ہے جیریا کہ کتاا پنی قے سپاٹ لیتا ہے، اس لئے کئی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کئی کو اپنی کو ئی چیز بدیہ کرے اور پھر اسے واپس لے لے اور اس طرح اس پریہ بری مثال چیاں کی جانے گئے۔

یہ تو مدیث شریف کی وضاحت اوراس سے پیدا ہونے والا ایک اخلاقی اورنفیاتی پہلوتھا،کین اس کافتہی اورشرعی پہلویہ کہ کو کی چیز بطور ہبدد ہے کرواپس لینے کے بارے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہا مکم ثلاثہ کے نزدیک ''د جوع فی الھبہ''ترام اورناجا کڑ ہے، نددیانہ اُرجوع کر سکتا ہے اورند قضاءً،البتہ والدا گراسینے ولد کوکوئی چیز دی تورجوع کرسکتا ہے۔

جبکہ حنفسیہ کے نز دیک واہب نے جب تک کوئی عوض ساصل ندکیا ہوتواس وقت تک وہ رجوع کرسکت ہے،البت ہراہت کے ساتھ ،گویا کہ حنفسیہ کے نز دیک قضاءً رجوع کامتحق ہے اور دیانۂ نہیں ۔ (عمدۃ القاری:۱۳۸/۱۳۸)

لیکن پر تحکم اجنبی کیلئے ہے، اپنے محرم کواگر کوئی چیز ہمبد میں دی تورجوع نہیں کرسکتا۔ (ہدایہ: ۳/۲۹۰) ائمہ ثلاثہ کا استدلال ایک تو ان روایات سے ہے جن میں "لایعل" کے الفاظ آ ہے میں۔ (ابوداؤد: ۳/۲۹۱)

دوسری روایت مذکورہ سے ہے جس میں آنحضرت طلطے آیے ہمبہ سے رجوع کرنے والے کو اس کتے کے ساتھ تثبیہ دی ہے جوقے کرکے چاٹ لیتا ہے،اس تثنیع کامطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہمبہ کرکے واپس لینا جائز نہیں ۔ (مرقاۃ: ۹/۱۵۳)

حنفیه کا استدلال ایک تو حضرت ابو به سریره طالند؛ کی روایت سے ہے، جس میں ارتاد ہے: "الواهب احق بهبته مالم یشب منها" (دانظی: ۳/۳۳)

دوسرے حضرت ابن عمر طالتُهُ کی روایت سے ہے وہ فرماتے میں: "عن النبی صلی الله علیه و سلم قال: من و هب فهو احق بها مالم یثب منها" (دارطنی: ۳/۳۳) [واہب اپنے ہبه کا زیادہ حقد ارہے جب تک اس نے اس کابدلہ وصول نہیں کیا۔]

ان کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ جن روایات میں "لا یعل" وارد ہے تو" حل" کی دوتمیں میں، ایک" حل کامل" جس میں یہ کوئی حرمت ہواور یہ کوئی کراہت، دوسری قسم ہے" حل ناقص" جس میں حرمت تو نہیں البتہ کراہت ہے۔

صدیث شریف میں 'طل کامل' کی نفی ہے، جس میں کوئی کراہت مہو، مطلق علی کی نفی نہیں اور اس بات کو ہم بھی تعلیم کرتے ہیں کہ ہبہ کرنے کے بعدر جوع کرنا کامل طور پر حلال نہیں بلکہ مکروہ ہے، گویا کہ ''کے معنی''لاینبغی'' کے ہیں۔(اعلاء النن:۱۲/۱۸) ہے۔

ای طرح مدیث سنسریف میں جو تنبیع بسیان کی گئی ہے وہ اس کراہت پرمحمول ہے، حرمت پر محمول ہے، حرمت پر محمول نہسیں اور مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کئی کو کوئی چیز د ہے کر واپس لے لیسنا ہے مروتی اور غیر پسندیدہ بات ہے، یہ طلب نہیں کہ رجوع کرنا حرام ہے، چنا نچہ ذوق سلیم سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے کہ مدیث سے رجوع ثابت ہور ہا ہے، گو کراہت کے ساتھ اور اس لئے تورجوع کی صورت میں تثبیہ دی جارہی ہے۔ (عمدة القاری: ۱۳۹۱ / ۱۳۹)

کتے کے فعل کے ساتھ تثبیہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، چونکہ اس کافعسل طلت اور حرمت کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتااس کو ناپندیدہ ہی کہا جاسکتا ہے۔

مذہب حنفی کے اثبات کیلئے مختلف آثار موقوفہ بھی ہیں۔ (بیہتی:۱۸۱/۱۸ بشرح معانی الا ٹاللحادی ،۲/۲۹۳)

تمام روایات میں تطبیق کی صورت بھی ہی ہے کہ روایات نفی کو کراہت پرمحمول کیا جا سے نہ کہ حرمت پر، تا کہ تعارض نہ ہو ایکن یہ یا در ہے کہ کراہت تحریکی مراد ہے تنزیبی نہیں۔ (ابحرالرائق:۲۹۱۱)

البتہ مذہب حنفی میں بھی اگر مانع موجو دہوتو رجوع نہیں ہوسکتا اور موانع کل سات ہیں، جن کی طرف ''دمع حزقة'' کے حروف سے یاد داشت کی آسانی کے لئے اشارہ کیا گیا ہے، امام نفی عمشائلہ فی عشائلہ کے انتازہ کیا گیا ہے، امام نفی عمشائلہ نفی عشائلہ کے انتازہ کیا گیا ہے، امام نفی عمشائلہ نفی عشائلہ کو فرمایا ہے:

#### يمنع الرجوع في فصل الهبة يا صاحبي حروف دمع خزقة

#### چنانچيه:

- (۱) ..... دال سے زیادتی متصلہ کی طرف اسٹ ارہ ہے کہ موہوب لہ نے موہوب چیز پر اپنی طرف سے اضاف ہو ہو ہوں سے قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس کوعلیحد ، نہیں کیا جاسکتا، مثلاً موہوب بہ زمین پرتعمیر کرلی۔
  - (٢)....ميم سے موت كى طرف اثارہ ہے كه واہب ياموہوب له مرجائے۔
  - (٣) ....عین سے عوض کی طرف اثارہ ہے کہ واہب نے موہوب چیز کا عوض لے لیا۔
  - (٣) ..... فاء سے خروج ملک مراد ہے کہ موہوب موہوب لد کی ملک سے نکل جائے۔
- (۵).....زاء سے زوجیت مراد ہے کہ اگر خساوند ہوی یا ہوی خساوند کو کوئی چیز ہہبہ کر ہے تو رجوع نہیں ہوسکتا۔
- (۲).....قاف سے قرابت محرمه مراد ہے، یعنی موہوب له اور واہب ایک دوسرے کے ذی رحم محرم ہول تو رجوع نہیں ہوسکتا۔
- (۷) .....اور ہاء سے مراد ہلاکت ہے کہ موہوب چیز موہوب لہ کے پاس ہلاک ہوجائے۔(ابحرارائق:۲۹۱) کے لیس لنا مثل السوء: اس جملہ میں ایک اخلاقی پہلو کی طرف اثارہ ہے،لفظ 'مثل'' مجھی صفت غریبہ مجیبہ کے لئے متعمل ہوتا ہے خواہ صفت مدح ہویا ذم، جیبا کہ ارثاد خد داوندی ہے: "لِلَّانِ اَئِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ مَثَلُ السُّوْءَ وَيِلُهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى " (انحل: ۲۰)

علامه طیبی عب به فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آنحضرت طلع اور مونین ہیں: "ای لا ینبغی لنایوید به نفسه و المؤمنین "(طیبی: ۲/۱۸۰)

"رجوع فی البه" کی کرامت کے باوجود والدکو مبه کرنے کے بعدرجوع کاحق ہے، چنانچ فسل ثانی میں حضرت عبداللہ بن عمر والنہ من روایت ہے: "قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يرجع احد في هبته الا الو الد من ولده" [رسول الله طائع عليه من الله عليه وسلم عبد عبد الله الوالد من ولده" [رسول الله طائع عليه من الله عليه الله الوالد من ولده" [رسول الله طائع عليه الله الوالد من ولده "

#### میں رجوع نہ کرے مگر والداپنے بیٹے سے (رجوع کرسکتاہے۔)]

عالانکه حضرت سمرہ بن جندب طالعُنیْ کی مرفوع روایت ہے جس میں ارشاد ہے: "اذا کانت الهبة للذی د حم محرم لم يو جع فيها" [اگر مبرکسی ذی رحم محرم کے لئے ہوتواس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔]ان دونوں روایتوں کے درمیان بظاہر تعارض ہے کہ پہلی سے جواز رجوع اور دوسری سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔

علامة ظفراحمد عثمانی عبین سے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ذی رحم محرم کو کوئی چیز ہبہ کرنے میں مقصود صلہ رحی ہوتی ہے اور وہ ہبہ کرنے سے حاصل ہوجاتی ہے، لہذا ہبہ کرکے واپس لینے کا کیا مطلب؟ سمرہ بن جندب وٹی تین کی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ جبکہ اجنبی شخص کو کوئی چیز ہب کرکے دینے میں مقصود عرفاً عوض حاصل کرنا ہوتا ہے اور چونکہ عوض حاصل نہیں ہوااس وجہ سے واہب کو رجوع فی الہبہ کی نہی علاق۔ ابوت کی وجہ سے ہواور "انت و حالک لابہ یک" [ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لئے ۔ ] کے اصول کے ماتحت ہے، کیونکہ والدتو بیٹے کا ایب اذاتی مال ضرورت کی وجہ سے یااسس کی اجازت سے استعمال کرسکتا ہے، چہ جا ہے کہ وہ مال جواس نے اپنے کہ جہ کے طور پر دیا ہے۔

اور "الاالوالد من ولده" مين استناء تقطع ب،اس استناء تقطع كى ضرورت اس لئے پيش آئى كه چونكه ذى رحم مرم كوكوئى چيز دے كروا پس ليناممنوع ب،جس سے يه شبه ہوسكاتھا كه والدا گركوئى چينز اپنے بيٹے كو دے تو پھراس كالينامكروه اور ممنوع موگا، چنانچيشه كے ازاله كے لئے فرمايا: "الاالوالد من ولده" فرما كر بتاديا گيا كه يه رجوع في الهبه كے قبيل سے نہيں بلكه "انت و مالك لابيك" كى وجه سے باپ ہونے كى بنا پر ہے ۔ (نفات التقیح: ٣/٥٠٣)

#### اولادسب برابرہے

إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى التُّعْمَانِ بَنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ اَبَاهُ اَلَٰ بِهِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّى نَعَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا غُلَامًا فَلَامًا وَقَالَ: اَكُلُّ وَلَيْكَ أَنْهُ قَالَ: لَا قَالَ: لَا قَالَ: فَأَرْجِعُهُ وَفِي رِوَايَةٍ اَنَّهُ قَالَ:

**حواله:** بخارى شريف: ۱/۳۵۲, باب الهبة للولد, مديث تمبر: ۲۵۱۲، مسلم شريف: ۳۹/۲، سبب الهبة للولد، مديث نمبر: ۲۵۱۳، مسلم شريف: ۳۹/۲ الم

توجمه: حضرت بعمان بن بشير رظائين سروايت م كدب شك ان كوالدان و حضرت رسول اكرم طلن عليم في خدمت ميس لے كر حاضر ہوئ اور انہوں نے عض كيا: كدب شك ميس نے اپن اس لا كے كوتحفد ديا ہے، آنحضرت طلنے عليم نے دريافت فر مايا: كيا تم نے اپنے سبلاكوں كو اس طرح تحفد ديا ہے؟ انہوں نے كہا: نہيں ۔ آنحضرت طلنے عليم نے ارشاد فر مايا: تو پھراس كو وا پس لو۔ اور ايک روايت ميں ہے كد آنحضرت طلنے عليم نے دريافت فر مايا: كيا تم كويہ بات پند ہے كہ تمام اولاد تمہارے ساتھ بھلائی كرنے ميں برابر ہو؟ انہوں نے كہا: جی ہاں! آنحضرت طلنے علیم نے ارشاد فر مايا: تو (يه صورت محمل کی نہيں ۔ (كرتم ايک كوتحف دو)

اورایک روایت میں ہے کہ حضرت نعمان رخی تھے نے بیان کیا: کہ مجھ کو میرے والد نے ایک عظیہ عنایت فرمایا: تو عمرہ بن رواحہ (والد وَ نعمان ) نے کہا: میں خوش نہیں ہوں۔ تاوقتیکہ رسول اللہ منظے آیا کہ کو گواہ نہ بنادیا جائے، چنا نچہ رسول اللہ طلقے آیا تے کہا: میں توش کیا: کہ میں نے عمر ہ بن رواحہ کی اولاد) سے اپنے لڑکے کو ایک تحفہ دیا ہے اور اس نے مجھ سے یہ کہا: کہ میں رسول اللہ طلقے آیا تم کو (اس پر) گواہ بناؤں۔ آنحضرت طلقے آیا تے دریافت فرمایا: کمیا تم نے اپنی تمام اولاد کو ای طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ آنحضرت طلقے آیا تم نے ارشاد فرمایا: تم اپنی اولاد کے درمیان انصاف۔ (اور

برابری) کرو۔حضرت نعمان بن رظائیہ نے بیان کیا: کہ پس وہ واپس آئے اورانہوں نے اپنا تحفہ واپس لے لیا۔اورایک روایت میں ہے: آنمخضرت ملتے علیہ نے ارشاد فر مایا: میں ظلم پرگواہ نہیں بنوں گا۔

تشویج: نعمان بن بشیر رخالتین کے والدان کوغلام بہدکر کے آنحضرت طفیع آج کوگواہ بنانا چاہتے تھے، آنحضرت طفیع آج کے دریافت فرمایا: کہا پنی دوسری اولاد کو بھی یہ دے دہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو آنحضرت طفیع آج کے فرمایا: "لااشھد علی جود" [ میں کئی ظلم پرگواہ نہیں بنوں گا۔ ] اس بات پرتوسب کا تفاق ہے کہ اولاد کوکوئی چیز دیتے ہوئے برابری کرنامتحن ہے، ایسے نہیں کرنا چاہئے کہ بعض اولاد کو تو کی چیز دی جائے اور بعض کو نددی کہین کیا ایسا کرنا جرام ہے یا مکروہ؟ امام احمد عمیل کے دری جائے کہ ایسا کرنا جرام ہے۔ امام احمد عمیل کی درائے یہ ہے کہ ایسا کرنا جرام ہے۔

حنفیہ اور جمہور کامذہب یہ ہے کہ ایسا کرنام کروہ ہے ۔تسویہ تحب ہے،ضروری نہیں ۔

امام احمد عمش استدلال كرتے بيل كرآنحضرت الشيعاد الله الله الله على جود" اس ميں اس قسم كے بہ كوجور يعنى ظلم كہا گيا ہے۔

جمہور کی دلیل یہ ہے کہ آنخصرت طلط علیہ نے فرمایا تھا: "اشھد علیہ غیری" [اس پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنالو۔]اگریہ معاملہ بالکل حرام ہوتا تو آنخصرت طلطے علیہ میرے علاوہ کسی اور کو اس کا گواہ بنالو۔ "لااشھد علی جو د"سے استدلال کا امام نووی نے یہ جواب دیا ہے کہ جورکامعنی ہے حووج عن الاعتدال یہ مکروہ اور حرام سبکو شامل ہے۔(اشرف التوضیح:۳/۳۲۲)

فافده: حضرت ابوبکرصدیق طالغین نے حضرت عائشہ صدیقه طالغین کو دوسری اولاد کے بمقابله زائد عطیه عنایت فرمایا تھا اور حضرت عمر طالغین نے اپنے صاجزاد ہ حضرت عاصم طالغین کو بھی زائد اور حضرت عبدالرحمن بن عوف طالغین نے بھی 'ولدام کلثوم' کو زائد عطیه فرمایا ہے،اوراس پر کو کی اعتراض واشکال ثابت نہیں ۔ فیکو ن اجماعا۔ (تعلیق)

# ﴿الفصل الثاني

### ہبہ کرنے کے بعد

{ ٢٨٨٩} وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْرٍو رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْجِعُ آحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْجِعُ آحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْجِعُ آحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْجِعُ آحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْجِعُ آحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْجِعُ آحَدٌ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْمِعِي اللهُ اللهِ مَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْمِعُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْمِعُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْمِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَوْمِعُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامً لَا يُوالِيَعِيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

**عواله:** ابن ماجه شریف: ۲۲ ا ، من اعطی والده ثم رجع فیه ، حدیث نمبر: ۲۳۷۷\_ نسائی شریف: ۱۸/۲ ا ، باب رجو عالوالدفیمایعطی ولده ، حدیث نمبر: ۳۷۲۰\_

هدایت: ابن ماجه شریف میں یہ حدیث شریف لفظاً ابن عمر طلقۂ ناسے نہیں، بلکہ 'عن عمر و بن شعیب عن ابیا عن ماجہ شریف میں یہ حدیث نمبر: ۲۳۷۸ سے۔ اگر چید معناً ابن عمر وابن عباس رشی کھنائم سے مردی ہے۔ سے مردی ہے۔

تشویہ: یہ مدیث شریف حضرت امام شافعی عبیبی کی دلیل ہے، کیونکہ ان کے ہاں ہبہ واپس کے لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں ہبہ واپس کے لینا جائز نہیں ہے۔ کیکن باپ ایسے بیٹے سے اپنا ہبدوا پس کے سکتا ہے۔

حضرت امام اعظم عمین الله فسرماتے ہیں کہ 'باپ اپنے بیٹے سے اپت اہبہ واپس کے سکت ہے اپن اہبہ واپس کے سکت ہے' کامطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی باپ ضرورت وعاجت کے وقت اپنی اولاد کے مال وزر میں سے کچھ لے کراپنے او پر صرف کرسکت ہے، اسی طرح جو چیز اس نے اپنے بیٹے کو بطور ہہد دی ہے بوقت ضرورت اس کو لے کر اپنے مصرف میں لاسکت ہے۔ (تفصیل ماقبل میں گذر چکی۔)

## والسيئسى طرح مناسب نهيس

**عواله**: ابوداؤد شریف: ۳۹۹/۲ باب الرجوع فی الهبة, حدیث نمبر: ۳۵۳۹, ترمذی شریف: ۳۸۳۲, باب کراهة الرجوع فی الهبة, حدیث نمبر: ۱۱۸/۲ بسائی شریف: ۱۸/۲ ای باب رجوع الوالد فیما یعطی و لده, حدیث نمبر: ۳۷۲۰, ابن ماجه شریف: ۲۲ ای باب من اعطی و لده ثم رجع فیه, حدیث نمبر: ۲۳۷۷)

توجمه: حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت عبدالله بن عباس ضی النوم سے روایت ہے کہ بے شک حضرت رسول اکرم طلطے عادی ہے ارشاد فر مایا: آدمی کے لئے یہ بات علال نہیں کہ وہ (کسی کو) کوئی ہدید دے اور پھراس کو واپس لے ، مگر والداس شی میں رجوع کرسکتا ہے ، جواس نے اسپنے ولد کو دیا ہے اور اس کی مثال جو کہ ہدید دیئے ہوئے کو پھر واپس کرے کتے کے مثل ہے کہ اس نے کھایا یہاں تک کہ جس وقت پیٹ بھر گیا تو قے کر دی اور پھر اپنی قے کو چائے لیا۔ (ابوداؤد، ترمذی نمائی ، ابن ماجہ) امام ترمذی نے اس حدیث شریف کے حجے فر مایا ہے۔

تشريع: تفصيل او پرگذر چکي ـ

# ہدیہ کابدلہ دینا بھی مندوب ہے

﴿ ٢٨٩ } وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ آنَّ آغَرَابِيًّا آهَلٰى لِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ أَنَّ آغَرَابِيًّا آهَلٰى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُرَةً فَعَوَّضَهْ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ

فَتَسَخَّطَ فَبَلَغَ ذٰلِك النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبِلَاللهُ وَاثْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا آهُلَى إِلَىَّ نَاقَةً فَعَوَّضَتُهُ مِنْهَا سِتَ بَكَرَاتٍ فَظَلَّ سَاخِطًا لَقَلُ هَمَهُ ثُ أَنْ لَا ٱقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ ٱنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ آوْ دَوْسِيٍ. (روالا الترمذي وابوداؤد والنسائي)

عواله: الوداوَد شریف: ۲۹۸ / ۲، باب قبول الهدایا، مدیث نمبر: ۳۵۳۷، نسائی شریف: ۲۳/۲ ۱ ، باب فی باب فی باب فی النقیف، حدیث نمبر: ۹ ۹ ۳۵ ، تر مذی شریف: ۲ / ۲ ۳۱ ، کتاب المناقب، باب فی النقیف، حدیث نمبر: ۲۹ ۳۵ ،

ترجمه: حضرت ابوہریرہ رخالینی سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے حضرت رسول اکرم طافیہ علیہ آخری کو ایک جوان اونٹنی ہدید کی تو آنحضرت طافیہ علیہ کم کو ایک جوان اونٹنی ہدید کی تو آنحضرت طافیہ علیہ کم کو ہدیتا ایک اوسٹ نی دی تھی ، میں نے اس کو ایک اونٹنی بسیب ان فرمائی اور پھر فرمایا: کہ فلال شخص نے جھے کو ہدیتا ایک اوسٹ نی دی تھی ، میں نے اس کو ایک اونٹنی کے عوض چھاونٹنیال دیں تو وہ خوش نے ہوا۔ میں نے ارادہ کیا ہے ہدیہ قبول نہ کروں گاہ مگر قریش یا انصاری یا تھتی یا دوی ہے۔

تشویع اگر آپ می کواپنی کوئی چیز بطور پدیہ وتحفہ دیں تواس کے عوض و بدلہ کی تو تع رکھن آپ کے خلوص کے منافی ہوگا الیکن اگر آپ کو کوئی شخص اپنی کوئی چیز بطور تحفہ دیدید دیے تو کسی بھی صورت میں آپ کی طرف سے اس کے بدلہ کی ادائیگی آپ کی عالی ہمتی ، بلند خوسگی اور آپ کے احماس مسروت وقب کے عین مطابق ہوگا۔ چنا نچی آنمخسرت طلفے الیے کو جب کوئی صحابی دیا تھی کوئی چیز بطور بدیہ دیسے تھے تواس کا بدلہ ملنے کی بلکی می خواہش بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی ، کیونکہ ان کا بدیہ سرا پا فوص اور ہمہ تن نیاز مندی کا ایک اظہار مجب ہوتا تھا ، جو اپنے دامن میں کسی مادی خواہش کا ادفی سا خوص اور ہمہ تن نیاز مندی کا ایک اظہار مجب ہوتا تھا ، جو اپنے میں کہا معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص شائبہ بھی نہیں رکھتا تھا ، لیکن اس کے باوجو د آنمخسر سے طلفے میں کہا تو آنمخسر سے طلفے میں کہا کی حضر سے طلفے میں کے کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص صور سے میں اس کو اس کا بدلہ اس سے نہیں زیادہ عطافر ماتے تھے ۔ اور آنمخسر سے طلفے میں کے جذبہ سخاوت وفیاضی اور آنمخسر سے طلفے میں کہا کہ میں کی مالی معمول صور سے میں اس کو اس کا بدلہ اس سے نہیں زیادہ عطافر ماتے تھے ۔ اور آنمخسر سے طلفے میں کے جذبہ سخاوت وفیاضی اور آنمخسر سے طلفے میں کی خار میں کے جذبہ سخاوت وفیاضی اور آنمخسر سے طلفے میں کی مالی ہمتی نیز با نہی ربط صرف آنمخس سے میں کی خور سے طلفے میں کین بر با نہی ربط

تعلق کے ایک عظیم جذبہ کامظہر ہوتا تھا۔

چنانچ جب ایک دیہاتی آنخفرت طفع آلا کی خدمت میں بطور ہدیا ایک اونٹنی کے کرآیا، تو آنخفرت طفع آلا نے حب معمول اس کے ہدیہ سے تک گئنا زیادہ بدلہ یعنی چھ جوان اونٹننیاں اسے دیں، مگر اس پر بھی وہ خوش نہیں ہوا، یہ بات یقیناً بڑی عجیب تھی، ایک تواس وجہ سے کہ بظاہر وہ اسپنے ہدیہ میں گویا تحاص نہیں تھا، اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ آنخفرت طفع آلیا ہو کی خدمت میں اونٹنی اس کئے لے کرآیا تھا کہ آنخفرت طفع آلیا ہو کی خدمت میں اونٹنی اس کئے لے کرآیا تھا کہ آنخفرت طفع آلیا ہو وہ اس کی خواہش کے مطابق ہو، چنانح پہ جب آنخفرت طفع آلی مال میں اسپنے جذبہ حسوس کا اظہار کیا، اس پرخوش نہیں ہوا اور اس طرح اس نے دنیاوی مال میں اسپنے جذبہ حسوس کا اظہار کیا، اس پرخوش نہیں ہوا اور اس طرح اس نے دنیاوی مال میں اسپنے جذبہ حسوس کا اظہار کیا، اعسان کرنا پڑا کہ میں نے قسریش، انصاری تھی اور دوی کے عسلاوہ اور کئی کا ہدیہ قبول نہ کرنے اعسان کرنا پڑا کہ میں نے قسریش، انصاری تھی اور دوی کے عسلاوہ اور کئی کا ہدیہ قبول نہ کرنے کا ادادہ کرلیا ہے۔

قریشی ان لوگول کو کہتے ہیں جن کا تعلق قبید لہ قریش سے ہے۔ اور انصاری سے مراد انصار مدینہ ہیں۔ ثقنی اور دوی دوقب لول کے نام ہیں۔ آنمحضرت طفع این ان قبید ان کا استثناء کیا کہ یہ قبیلے عالی ہمتی ، بلند حوسکگی اور سخاوت وفیاضی میں امتیازی حیثیت کے مالک تھے۔

### پدیہ پر دعا

[ ۲۸۹۲] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُثُنِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُثُنِ فَإِنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُثُنِ فَإِنَّ مَنْ أَثْلَى فَقَدُ مَنْ تَعَلَّى مِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ مَنْ أَثْلَى فَقَدُ شَكَرَ وَمَنْ كَتَمَ فَقَدُ كَفَرَ وَمَنْ تَعَلَّى مِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْلِينَ ذُورٍ . (رواة الترمذي وابوداؤد)

**حواله:** ترمذى شريف: ٢/٢٣، باب المتشبع بمالم يعطه ، مديث نمبر: ٢٠٣٣، الوداوَ وشريف: ٢/٢٦٣،

كتاب الادب, باب في شعر المعروف, حديث نمبر: ٣١ ٨٩،

توجمہ: حضرت جابر طالغیہ سے روایت ہے کہ بےشک حضرت رمول اکرم طالعے اللہ ارشاد فرمایا: جس کو کوئی ہدید دیا گیا ہوتوا گروہ گنجائش رکھتا ہے تواس کا بدلہ دید ہے اورا گرموقع نہ پائے تو پھر وہ ہید دینے والے کی تعریف (یعنی شکریہادا) کر دے ، کیونکہ جس شخص نے تعریف کی اس نے شکریہادا کیا اور جس شخص نے کسی کے احمال کو چھپایا تواس نے کفران نعمت کیا اور جس نے آرانگی کی ایسی چسیز کے ماتھ جو کہ اس کو نہیں دی گئی۔ (یعنی خلاف حقیقت ظاہر کرتا ہے) تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے ہے پہننے والے شخص کے ماند ہے۔

تشریح: محن کی تعریف کرنے کو اس کاشکرادا کرنے کا قائم مقام اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ تعریف دراصل شکر ہی کی ایک شاخ ہے، کیونکہ شکر کامفہوم ہے' دل میں مجت رکھنا، زبان سے تعسریف کرنا اور ہاتھ یاؤں سے خدمت کرنا۔''

مدیث سشریف کے آخری جزء کامطلب یہ ہے کہ جو تخص اپنے اندرکسی ایسے دینی یا دنیاوی
کمال وصفت کا اظہرار کرے جو درحقیقت اس میں نہیں ہے، تو وہ جھوٹ موٹ کے
دوکپڑے ہیننے والے کی مانٹ دہے، جھوٹ موٹ کے دوکپڑے ہیننے والے سے مراد وہ
شخص ہے جوعلماء اورصلحاء کالب س بہن کراپنے آپ کو عالم وصالح ظاہر کرے حالانکہ واقعہ
کے اعتبار سے نہ وہ عالم جواور نہ صالح جو۔

اوربعض حضرات نے یا گھا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جوکو ئی ایسا ہیرا ہن پہنے جس کی آستینوں کے پنچے مزید دو آستین میں لگائے تا کہ دیکھنے والے میمجھیں کہ اس نے دو ہیرا ہن پہن رکھے ہیں۔

اوربعضوں نے یہ کہا ہے کہ عرب میں ایک شخص تھا جوانتہائی نفیس قسم کے دو کپڑے بہنتا تھا،
تاکہ لوگ اسے عزت داراور باحیثیت سمجھیں اور جب وہ کوئی جھوٹی گواہی دی تواس کی اس ظام سری
پوشا ک کو دیکھ کراسے جھوٹانہ مجھیں ۔ آنحضرت طفتے عَلَیْم نے ای شخص کے ساتھ اس شخص کو تثبیہ دی جو
ایپنے آپ کوئسی ایسے کمال کا حامل ظاہر کرے جواس کے اندر موجود نہ ہو۔

### احمان کرنے والے کیلئے دعا کرنا

[۲۸۹۳] وَعَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْهِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَلُ اَبُلَغَ فِي الثَّنَاءُ. (رواه الترمذي)

**حواله:** ترمذى شريف: ٢٣/٢، باب في الثنا بالمعروف, حديث نمبر: ٢٠٣٥ ،

توجمہ: حضرت اسامہ بن زید رظائیہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے ایج نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے سے تھ کو ای کھی ہوتو (اگر) اس بھلائی کرنے والے کو اس نے جزاک اللہ خیراً کہد یا تواس نے ثناء کرنے (اورشکریدادا کرنے کا مکل حق ادا کردیا)۔

تشویع: "کامل تعریف کی" یعنی اس نے اپیجٹن کے قی میں یہ دعائیہ الفاظ کہہ کر گویا اس کے تئیں ادائیگی شکر کا حق ادا کر دیا ، کیونکہ اس نے اپیجٹن کا بدلہ اتار نے اور اس کی تعریف کرنے میں اپیج قصور کو تا ہی کا اعتراف اور اپنے عاجز ہونے کا اقسار ارکر کے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف مونب دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں پورا پورا اجرعطافر مائے اور ظاہر ہے کہ اللہ کے اجرسے بہترا جرکون دے سکتا ہے۔

## راوِاستقامت کاسنگ میل

جلیل القدر بزرگ اور شخ با کمال حضرت عبدالو ہاب متقی عمینیہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کو چاہئیہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی کو چاہئے کہ وہ مخلوقِ خدا کے دینے یاند دینے دونوں ہی صورتوں میں دائر ہ استقامت سے نہ نکلے اور ندراوِق سے قدم کو جھٹھنے دے، اگر کوئی فاس و نااہل شخص اسے کچھ (بطور ہدیہ) دیے تو وہ اس کی اتنی تعسریف نہ کرے کہ است صالح اور ولی کی صف میں کھڑا کر دے، بلکہ اس کے قق میں یہ دعائیہ الفاظ کہے کہ اللہ تعالی اسے جزاءِ خیر عطا کرے۔ 'اور اگراسے کسی صالح ومتی شخص سے کوئی رنج و تکلیف چہنچ تو محض اس کی وجہ سے اسے جزاءِ خیر عطا کرے۔ 'اور اگراسے کسی صالح ومتی شخص سے کوئی رنج وتکلیف چہنچ تو محض اس کی وجہ سے اس کے صلاح وتقویٰ کی نفی نہ کرے اور اسے برا بھلا نہ کہے، بلکہ اس کے حق میں یہ دعائیہ الف ظ کہے کہ اس کے صلاح وتقویٰ کی نفی نہ کرے اور اسے برا بھلا نہ کہے، بلکہ اس کے حق میں یہ دعائیہ الف ظ کہے کہ

"غفر الله له و لنا" یعنی الله تعالیٰ اسے اور تمیں مغفرت و بخش سے نواز ہے۔ اہل استقامت کا ہی طریق۔ ہے اور بھی ان کی راوِمل ہے۔ (مظاہری: ۳/۲۰۳)

## انسان کاناشکراالله کا بھی ناشکراہے

{۲۸۹٣} وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ اللهُ ا

**٩٤١: مندائمد:؟؟ ،تومذى شويف: ٢/٤ ١ ، باب الشكو لمن احسن اليك، مديث تمبر: ١٩٥٣،** 

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طانتے عاقیم نے ارشاد فرمایا: جوشخص لوگوں کاشکریداد انہیں کرسکتاوہ اللہ تعالیٰ کاشکریہ بھی اد انہیں کرسکتا۔

تشویع: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کی تکمیل اس بات پر منحصر ہے کہ اس کی تابعد اری کی جائے، بایں طور اس نے ان انسانوں کا جو کہ اس تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہنچنے کا ظاہری واسطہ اور وسیلہ بنے ہیں شکر ادا کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کی پیروی کی جائے، لہذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ واسطہ اور وسیلہ بنے ہیں شکر ادا کرنے کا جو حکم کی پیروی نہیں کی بایں معنی کہ اس نے ان لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا جن کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعمتیں اسے دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔

یا پھراس ارمٹ ادگرامی کی مرادیہ ہے کہ جوشخص اپنے محن کاشکرادا نہیں کر تااور اپنے ساتھ کئے گئے احمان اور اچھے سلوک کا قرار نہیں کر تاوہ کفران نعمت کی اپنی اس عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بھی شکراد انہیں کر تا۔

### حضرات مهاجرین کا یثار

اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رَايُنَا قَوْمًا اَبُنَلَ مِنْ كَثِيْرٍ وَلَا اَحَسْنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ مِنْ قَوْمٍ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَاتَّنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَاتَّنَا اللهُ ال

**عواله:** ترمذى شريف: ۲/۵۷م، ابواب القيامة، حديث نمبر: ۲۳۸۷،

توجهه: حضرت انس خالفیهٔ سے دوایت ہے کہ جمل وقت حضرت رمول اکرم طلطے ایم الله! ہم نے تشریف لائے و آن نحضرت طلبہ کی خدمت میں مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا: یار سول الله! ہم نے کمی قوم کو ان سے زیاد و خرج کرنے والی نہیں دیکھی اور نہ تصور سے مال سے معاونت و بھلائی کرنے میں اس قوم سے کمی کو بہتر دیکھا کہ جم قوم کے درمیان ہم لوگ مقیم ہوئے (یعنی ہجرت کے بعد قوم انصار کے پاس قیام پذیر ہوئے ) ان لوگوں نے محنت و مشقت سے ہم لوگوں کو کھایت کیا اور منفعت میں شریک بنایا، یہاں تک کہ ہم نے اندیشہ کیا کہ وہ تو تمام اجرو تو اب حاصل کرلیں گے (یعنی ہم اس درجہ تو اب حاصل نہ کر سکیں گے ) آن نحضرت طبطے ایش ایشہ تعالیٰ سے سکیں گے ) آن نحضرت طبطے ایش ایشہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو گے ، اور ان کی تعریف (اور شکریہ) کرو گے۔ (ترمذی) اور ترمذی \* نے صحیح کی ہے۔

تشویع: جب حضرت بنی کریم طفیع آنیم کے مسلم کرمہ سے ہجرت فرما کرمد یہ طیبہ میں اقامت اختیار فرمائی اور آنحضرت طفیع آئیم کے ساتھ ہی مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی مدین طیب میں اقامت گزیں ہوئی تو مدین طیب کے رہنے والول یعنی انصار نے ان کے ساتھ جو من سلوک کیا اور ایٹارو سخاوت نیز اخوت و محبت کی جوعظیم روایت قائم کی ، بلا مبالغہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے ۔ انصار مدینہ نے مہا حب میں مکہ کے لئے اپنی تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے ۔ انصار مدینہ نے مہا حب میں مکہ کے لئے اپنی دیدہ و دل ہی فرشِ راہ ہسیں کئے بلکہ اپنے خون پسینہ کی گاڑھی کمائی بھی ان کے لئے وقف کردی ، انہول نے اپنی زمین ، اپنے باغات اور اپنے مکانات آدھوں آدھان میں تقیم کرد سے ، ان کی خدمت گذاری اور خاطر تواضع میں شرافت انسانی کی ساری بلندیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ، چنا نے ان کے خدمت گذاری اور خاطر تواضع میں شرافت انسانی کی ساری بلندیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ، چنا نے دان کے دمت گذاری اور خاطر تواضع میں شرافت انسانی کی ساری بلندیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ، چنا نے دان

ای طرزعمل اوران کے بے پایاں احمانات نے مہاج بن کو اتنا متاثر کیا کہ وہ با قاعدہ بارگاہِ رسالت میں اپنایہ اندیشہ لے کر عاضر ہوئے کہ یار مول اللہ! یہ انساز کہیں سارا ثواب ہی نہ لے بیٹھیں، کیونکہ ہم نے وہ آج تک ان سے زیادہ ایٹار پسند، مخیر وسی اوراحمان کرنے والی کوئی قوم نہیں دیکھی ہے، انہوں نے مال وزر کی کمی بیٹی سے بے نہا نہوکہ ماری فاطر داری کی ہے، جس کے پاس زیادہ مال تھا اس نے ہم پراتنا، ہی زیادہ فرچ کیا، جس کے پاس کم مال تھا اس نے اسی کے مطابق ہماری اعسانت کی، گویا نے ہم پراتنا، ہی زیادہ فرچ کیا، جس کے پاس کم مال تھا اس نے اسی کے مطابق ہماری اعسانت کی، گویا خوصولِ معاش میں ہمیں محنت ومشقت سے بھی بازرکھا، با بی طورکھیتی باڑی کی محنت ، باغات اور دختوں کی دیکھ جال کی صعوبت اور مکانات بنانے کی مشقت انہوں نے خود اسپنے ذمہ کی ممشقت و پیداوار میں ہمیں برابر کا شریک رکھا ہے کہ وہ اپنی زمین اور اسپنے باغات میں اپنی محنت سے جو پیداوار میں آدر ماہمیں تقسم کر دیستے ہیں، چنا نے اب تو ہم ڈرنے گئے ہیں کہ یہ ہمارا سارا اثوا ب خود ہی ماصل نہ کریں اور بیانہ یشہ ہمیں تقسم کر دیستے ہیں، چنا نے اب تو ہم ڈرنے گئے ہیں کہ یہ ہمارا سارا ثوا ب خود ہی ماصل نہ کریں اور بیانہ یشہ ہمیں تقسم کہ دیستے ہیں، چنا نے اب تو ہم ڈرنے گئے ہیں کہ یہ ہمارا سارا ثوا ب خود ہی ماصل نہ کریں اور بیانہ یشہ ہمیں کی نامہ اعمال میں نہ کھود ہے ؟

لیکن آنحضرت طفی آخیر نے انہیں بتایا کہ ایس نہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کافضل و کرم بہت و سیع ہے، اس کے بہال اجر کی کمی نہیں ہے، تہسیں تمہاری عبادت کا ثواب ملے گااور انصار کو ان کی مددگاری اور ان کے ایٹارو خاوت کا اجردیا جائے گا۔ تاوقتیکہ تم ان کے لئے بحلائی کی دعا کرتے رہو، کیونکہ ان کے حق میں تمہاری بھی دعا ان کے احمان کا بدلہ ہوجب ہے گی اور تمہاری عباد توں کا ثواب تمہیں ہی ملتارہے گا۔

# پدیه کی برکت

[ ۲۸۹۲ ] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَنْهَبُ الضَّغَائِنَ. (رواه...)

عواله: دراصل نخ مِين اس جگه بياض ہے، حب ضابط مصنف ؒ اسلئے که صنف ؒ اس روايت کے

مخرج کومعلوم نه کر پائے تھے،قال الشیخ البحزری علطی رواہ التر مزی۔ (ماخوزاز ماشیمشکوۃ۔اسعدی) قوجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ خالیہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے عایم آئے ارشاد فرمایا: تم لوگ باہم ہدیدکالین دین کرو، کیونکہ ہدیہ کینہ کو نکالیا ہے۔

تشویج: مطلب یہ ہے کہ آپس میں تحفہ کے لین دین سے باہمی بغض وعداوت کے جذبات ختم ہوجاتے ہیں اوراس کے بجائے آپس کی الفت ومجت پیدا ہوجاتی ہے۔

### كوئى ہدیہ حقیر نہیں

 $\{ 294 \}$  وَعَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَهَادُوْ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُنْهِبُ وَحْرَ الصَّدُرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرُسَن شَاقٍ. (رواه الترمذي)

على الله على الله على الله على الله على الله على وسلم على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على ا

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالتہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیے آنے ارشاد فرمایا: باہم ہدید کالین دین کرو، کیونکہ ہدیہ سینہ کے غیض وغضب کو دور کرتا ہے اور مذحقیر جانے کو کی پڑوی عورت اپنی پڑون کو دعوت کے لئے بکری کے گھرکے ٹکڑے کو۔

تشویی: مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمایہ کوئسی کمتر اور تھوڑی ہی چیز کے بطور تحفہ بھیجنے کو اس ہمسایہ کے حق میں حقیر نہ سمجھے، بلکہ جو بھیجنا چاہے اسے بھیجد ہے، خواہ و ، کتنی ہی کمتر اور تھوڑی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جس ہمسایہ کو تحفہ بھیجا گیا ہو اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے ہمسایہ کے کسی تحفہ کو حقیر سمجھے بلکہ اس کے پاس جو بھی تحفہ آئے اسے رغبت و بشاشت کے ساتھ قبول کر لے اگر چہ و ، کتنی ہی تھوڑی اور کیسی ہی خراب چیز کیوں نہ ہو۔

فرسن: کھریا کھرے نیجے والا گوشت جو بظاہر بہت کمترشی ہے ہیکن جذبہ مجبت میں دی ہوئی قلیل شی بھی بڑی شی ہے،اوربعض اہل علم نے 'جارۃ''سے سوکن بھی مرادلیا ہے۔

### تین چیزوں کو واپس ہیں کرنا چاہئے

[ ٢٨٩٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّمَٰ وَاللَّبَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ الْوَسَائِلُ وَالنَّهُنُ وَاللَّبَنُ وَاللَّبَالِيَّ وَاللَّبَالُ وَالْمَالِمِينَ وَقَالَ هَنَا حَدِينَتُ عَرِيْتُ قِيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ وَالِهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

**حواله:** ترمذى شريف: ٢/٢٠ ا، الادب، باب كراهة ردالطيب، حديث نمبر: • ٢٤٩،

تشویی: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مہمان کو تواضع کے طور پر تکیہ دے یا تیل دے اور یا پینے کے لئے دودھ دے تواس مہمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اسے قبول کرنے سے انکار کردے، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ "دُھن "بیعنی تیل سے مراد خوشبو ہے لیکن زیادہ صحیح بات ہی ہے کہ "دھن "سے مراد تیل ہی ہے ۔ کیونکہ اس زمانہ میں بھی اہل عرب اپنے سرول میں عمومیت کے ساتھ تیل لگا یا کرتے تھے۔

### بھول بھی بڑا تحفہ ہے

{ ٢٨٩٩} وَعَنْ آبِيْ عُمَّانَ النَّهُدِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَمَانَ النَّهُ دِيِّ وَصَلَّمَ إِذَا أُعْطِى آحَدُ كُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ وَسُلَّمَ إِذَا أُعْطِى آحَدُ كُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَاللهُ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِى آحَدُ كُمُ الرَّيْحَانَ فَلَا يَرُدُّهُ فَا اللهُ وَسَلَّا اللهُ وَمَنَى مرسلا)

عواله: ترمذى شريف: ٢/٢٠ ١ ، الادب ، باب كراهة ردالطيب ، حديث نمبر: ١ ٢٤٩ ،

ترجمه: حضرت الوعثمان نهدى طالنير؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول ا کرم طلط علام نے

ارٹ دفسرمایا: جبتم کو پھول (خوسشبو) پیش کیا جائے تواس کور دینہ کرو، کیونکہ وہ جنت سے سے نکلا (اور نازل) ہواہے۔

تشریع: ''وہ پھول جنت سے آیا ہے''کا مطلب یہ ہے کہ خوسشبود ارپھول کی ایک فنسیلت وخصوصیت یہ ہے کہ اس کی جڑجنت سے آئی ہے۔اس طرح اس میں سے جوخوسشبو آتی ہے وہ گویا جنت کی خوسشبو ہے، پھریہ کہ پھول کا تحف، بہت سبکساری یعنی بہت کرم احمان رکھتا ہے، جیسا کہ گذشتہ صفحات میں اس کی وضاحت بیان کی جا چکی ہے ۔ لہذا جب سمی کوخوشبود ارپھول دیا جائے تو اسے قبول کرنے سے انکار نہ کرنا چاہئے۔

# ﴿الفصل الثالث ﴾

### ناحق پرشہادت ناجائزہے

عواله: مملم شريف: ٢/٣٥، باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة ، مديث نمبر: ١٩٢٣\_

حل لغات: انحل: ہمزہ وصل کے ساتھ، نون ساکن اور صاء پرفتحہ، ماضی کا صیغہ ہے، عطیہ: ہدید یعنی عطیبہ اور ہدید دیا ہے۔ الاحق: اورایک روایت میں اس کی ضد ''جو د'' ہے، مطلب یہ ہے کہ جوحق ہواورظلم مذہور

توجمه: حضرت جابر رخالفنی سے روایت ہے کہ بشیر کی زوجہ نے کہا: کہ میرے بیٹے اپنے لڑکے (نعمان بن بشیر) کوعطیہ دے دواور حضرت رسول اکرم طنتے آیل کو (اس پر) میرے ق میں گواہ بناؤ۔ چنانچہ وہ حضرت بنی اکرم طنتے آیل کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: فلانیہ کی بیٹی (یعنی مسیری نوجہ) نے جھے سے سوال کیا ہے کہ میں اپنے لڑکے (یعنی )اس کے بیٹے کو تحفہ دول اور اس نے یہ بھی کہا ہے: کہ میرے ق میں حضرت رسول کریم طابعے آیم کو گواہ بناؤل، آنحضرت طابعے آیم نے ارشاد فر مایا: دریافت فر مایا: کیاس کے اور بھی بھائی ہیں؟ حضرت بشیر طابعی نے خش کو گواہ بناؤں کے ایم کو بیا، انہوں نے جو اباعرض کیا: خیر مایا: کے فر مایا: کیاس کے اور بھی بھائی ہیں؟ حضرت بشیر طابعی نے مض کو یا، انہوں نے جو اباعرض کیا: خور مایا: کے فر مایا: کیا تم نے ابنی تمام اولاد کو اس کے مثل دیا ہے، جوتم نے اس کو دیا، انہوں نے جو اباعرض کیا:

نہیں۔ آنحضرت طشے عَلَیْم نے ارشاد فرمایا: بھرتویہ درست نہیں اور میں توحق (خالص جس میں کسی قسم کی کراہت بھی نہو) کے علاوہ پرگواہ نہیں بنول گا۔

قشریج: ماقبل میں بعینہ بیردیث شریف اوراس کامطلب گذر چکا ہے۔

# آ نحضرت طلني عليم كيلئے نئے كھل كابديه

[ 1 • 1 ] وَعَنَ آنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنِى بِبَاكُوْرَةِ الْفَاكِهَةِ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ وَعَلَىٰ شَفَتَيْهِ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ فَارِنَا اخِرَهُ ثُمَّ يُعْطِيهَا مَنْ يَكُونُ عِلَىٰ شَفَتَيْهِ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ فَارِنَا اخِرَهُ ثُمَّ يُعْطِيهَا مَنْ يَكُونُ عِلَىٰ شَفَتَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ فَارِنَا اخِرَهُ ثُمَّ يُعْطِيهَا مَنْ يَكُونُ عِلَىٰ شَفَتَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

**حواله:** بيهقى: ؟؟ ـ

توجهه: حضرت ابو ہریرہ رظافیہ سے روایت ہے کہ جمل وقت آنحضرت طلبے علیہ ہے۔
پاس نیا بھل (کہ درختوں پرآنے پراول اور پہلا بھل) لایا جاتا تو میں نے حضرت رسول اکرم طلبے علیہ ہے کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں اور اپنے لبول پررکھتے (نعمت الہی کی تعظیم کرتے ہوئے)
کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں اور اپنے لبول پررکھتے (نعمت الہی کی تعظیم کرتے ہوئے)
اور کلما ہے دعائیہ ارمث او فسرماتے: یا اللہ! جس طرح آپ نے ہم کو اس بھل کی ابتداء دکھلائی ہے، ای طرح اس کی انتہاء بھی دکھلا اور پھروہ بھل ان بچوں کو عنایت فرماد سے جو کہ آنحضرت طلبتے علیہ ہے۔
کے یاس ہوتے۔

تشریح: با کورہ: ہراول ٹی کوبا کورہ کہتے ہیں،اوراس جگہ پھول کااول اور نیا پھل مسراد ہے۔ برکت اور برائے دعا حضرات صحابہ کرام رہی کو باغات کے اول کھلوں کو آنحضرت طلطے علیہ کی خدمت میں بیش کرتے تھے اور آنحضرت طلطے علیہ آن کے قی میں دعافر ماتے تھے۔

### سنت نبوى طلقي عادم

اور پھرآ نحضرت طلنے علیم وہ کھل بچوں کوعنایت فرماتے،جس طرح پیکھل با کورہ ہیں اسی طرح

بیج بھی یثمرة الفواد اور با کورة الانسان ہیں، لہٰذاان کھلوں کو ان بچوں کے ساتھ کھیل کے با کورہ ہونے میں مناسبت ظاہر ہے، اسی وجہ سے آنحضرت طفیع الحجی آخرہ کھول بچوں کو عنایت فرماتے اور بچوں کو رغبت اور میلان زیادہ ہوتا ہے، اس لئے بھی آنحضرت طفیع آخرہ اس کی رعایت فرماتے تھے۔ (تعلیق: ۳۸۳) میلان زیادہ ہوتا ہے، اس لئے بھی آنحضرت طفیع آخرہ اس کی رعایت فرماتے تھے۔ (تعلیق: ۳۸۳) فافدہ: ابتدائی کھیل، ابتدائی پیدادار، ابتدائی آمدنی کا کچھ حصہ اپنے است تذہ، اپنے مثائح، اپنے والدین کی خدمت میں بطور تبرک پیش کرنے کا جواز بلکہ استحباب معلوم ہوا۔

# بأباللقطة

رقم الحديث:۲۹۰۲رتا۲۹۰۹ر

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ

# باباللقطة

### (لقطه كابسيان)

حب عادت ومعمول ہم بہال تقط کے مشروع میں چنداموراورمفید تحتیں ذکر کرتے ہیں، تاکہ اصادیث الباب کے مجھنے میں مفیداورموجب بصیرت ہو۔ واللہ الموفق۔

### لقطه سے تعلق مباحث تسعه

- (١).....عين اللقطة لغةً
- (٢)....خكم الالثقاط
- (٣).....الفرق بين لقطة الحيوان وغير الحيوان \_
  - (٣)....مدة التعريف \_
  - (۵)....التملك بعدالتعريف ـ
  - (٢).....وجوب الضمان عندمجيَّ المالك به
- (۷)....هل يد فع الى الناشد بمجر دبيان العلامات ـ
  - (٨).....الاشهاد عندالالتقاط
  - (9)....لقطة الحاج ماذاحكمه به

البجث الاول: ..... لقط م لام اور فتح قاف كساته ب، اگر چوام الناس اس كوسكون قاف ك

ساتھ پڑھتے ہیں۔ (زمخشری) و معناہ لغة الشیء الملقوط [و و پڑی ہوئی چیزجس کو اٹھالیا گیاہو۔] مافظ ابن جر عب یہ فرماتے ہیں مشہور عند اھل اللغة و المحدثین تو ہی ہے، کین خلیل یہ کہتا ہے کہ لقط سکون قاف کے ساتھ ہے، اور لقطہ بالفتح و و بمعنی لاقط آتا ہے، مافظ کہتے ہیں خلیل یہ کہتا ہے کہ لقط سکون قاف کے ساتھ ہے، اور لقطہ بالفتح و و بمعنی لاقط آتا ہے، مافظ کہتے ہیں غلیل جو کہدر ہے ہیں ھو القیاس مسموع من المعرب ہی ہے۔ (جومشہور ہے) بلکہ اسی پر اجماع ہے "و اما شرعاً ھو مال یو جدو لا یہ عرف مال کہ "یعنی و و مال جوغیر محفوظ جگہ پڑا ہوا ملے اور اس کے مالک کا یہ تہ ہو۔

البحث الث فی: ..... حنید کے زد یک التقاط اولی ہے، بشرطیکہ لاقط کو اپنے نفس پراطینان ہواور
اگرخیانت کا اندیشہ ہوفالتر ک اولی ۔ (درمخار) اورصاحب بدائع فرماتے ہیں: اپنی نیت سے
اگرخیانت کا اندیشہ ہوفالتر ک اورخونِ ضیاع کے وقت التقاط واجب ہے، اس لئے کہ جس
المحفانا تو حرام ہے، مثل غصب کے اورخونِ ضیاع کے وقت التقاط واجب ہے، اس لئے کہ جس
طرح شخص مسلم کی جان کے لئے حرمت ہے اسی طرح مال کے لئے بھی، دونوں کی حف ظت
واجب ہے، ورندا گروہ شی ضائع ہوگئی تو گئا ہے گارہ وگا۔ اور بہی مذہب شافعیہ ومالکہ ہاور جمہور کا
ہے، البتہ مغنی میں امام احمد بن عنبل عمین سے تو جمہور کا ہے۔
دوسراقول حنابلہ کے بہال وہ ہی ہے جو جمہور کا ہے۔

البحث المالث: ..... لقط کی دو قیمیں ہیں۔ (۱) لقطة الحیوان (۲) وغیر الحیوان ۔ اوّل کو ضالہ کہتے ہیں اور ثانی کو لقط، حفیہ کے نز دیک تو دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، جو حکم لقطۃ غیر حیوان کا ہے وہ کا لقطۃ الحیوان کا ہے ۔ ان کے نز دیک اس میں ابل اور غنم سب برابر ہیں، لیکن جمہور علماء ائم ثلاثہ کے نز دیک دونوں میں فرق ہے اور ما قبل یعنی بحث ثانی میں جو حکم بیان کیا گیا علماء ائم ثلاثہ کے نز دیک دونوں میں فرق ہے اور ما قبل یعنی بحث ثانی میں جو حکم بیان کیا گیا دونوں میں اور تقطۃ الحیوان میں ان کے بیبال تفصیل ہے، وہ یہ کہ حیوان دونوں میں ان کے بیبال تفصیل ہے، وہ یہ کہ حیوان دونوں کی وجہ سے صغارباع (چھوٹے موٹے در ندول) دونوں کی حفیات کی وجہ سے صغارباع (چھوٹے موٹے در ندول) سے اپنی حفاظت اور بچاؤ خود کر سکتے ہیں اور ان کے ضیاع کا اندیشن ہیں ہے، کالابل والحنی للے مال والحمیر اس قیم کے جانوروں کا حکم ائم شلاثہ میں سے امام ثافعی عبد اللہ علیہ کے نز دیک یہ ہے کہ اگر وہ صحراء میں پائے جائیں تب تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا النقا طلحفظ جائز ہے، لہ نداوہ ہے کہ اگر وہ صحراء میں پائے جائیں تب تو ان کا حکم یہ ہے کہ ان کا النقا طلحفظ جائز ہے، لہ نداوہ

جوان اس کے پاس ہمیشہ کے لئے امانت رہے گا، جب بھی اس کاما لک آئے اسس کو دیا جائے گااورللتملک النقاط جائز ہمیں ، یعنی اس نیت سے کہ ایک سال تک تعریف کریں گے اگر مالک آگیا تواس کو دیدیں گے وریہ خود مالک ہوجائیں گے، اس طور پر النقاط جائز ہمیں ہے، اوراگر اس قسم کے جانور آبادی میں پائے جائیں تو شافعیہ کا ایک قول تویہ ہے کہ وہال بھی النقاط للتملک جائز ہمیں ، کمافی الصحر اگ لیکن ان کا اصح قول یہ ہے کہ آبادی میں ان کا النقاط للتملک جائز ہمیں ، کمافی الصحر اگ لیکن ان کا اصح قول یہ ہے کہ آبادی میں اور وہاں ضیاع کا اندیشہ ہے، جائز ہمیں ، خواہ وہ مفازہ میں ملک تو ہوا شافعیہ کا اور حنابلہ کے نزدیک اس قسم کے جانوروں کا النقاط مطلقاً جائز ہمیں ، خواہ وہ مفازہ میں ملیں یا قرید (آبادی) میں ، جیسا کہ ظاہر صدیث سے معسوم ہوتا ہے، بیس ظاہر صدیث ہے مکمل صرف حنابلہ کا ہوا، حنفیہ کے علاوہ دوسرے اتمہ کا بھی نہ ہوا، حنفیہ کے بارے میں تو سب نے لکھ دیا ہے کہ صدیث ان کے خلاف ہے۔

اورمالکیہ سے ختلف روایات ہیں،ایک روایت ان کی یہ ہے یجوز الالتقاط فی القسریلا فی العصر انک،اس لئے کہ ضائع ہونے کا خطرہ صرف آبادی میں ہے (کو کی شخص اسپنے گھر میں لے جاکر باندھ لے اور اس کو جبیا لے) صحراء میں خطرہ نہیں ہے، یہ تما مقصیل واختلافات توان جانوروں کے بارے میں تھے جن کے ضیاع کا اندیشہ نہیں اور وہ اپنا بچاؤ خود کر سکتے ہیں،اور جو جانورالیے ہیں کہ وہ صغار سباع (وہی الثعلب والذئب وولد الاسد) سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے ہیں العظم وفصلان الابل وعجاجیل البقروافلاء الخیل (اولاد الخیل) والدجاج ونحوہاان کا التقاط جمہور علماء کے نزدیک مطلقاً جائزہ ،خواہ قریب میں ہول یا صحراء میں،اس میں امام مالک کا اختلاف ہے، اگر قریبا اور آبادی میں ملے توان کا التقاط جائزہ اور آملک بھی لیکن اگر قریبا اور آبادی میں ملے توان کا جائزہ ہے کہ مدیث اگر قریبا ورآبادی میں مطبق والتقاط توان کا جائزہ ہے کہ مدیث اس کی حفاظت کی جائے گی، یہاں تک کہ اس کا مالک آبا جائے،ان کی دلیل یہ ہے کہ مدیث شریف میں یہ فرمایا ہے: "لک او لا حیک او لذئب" لہذا یہ حکم صحراء کا ہوا،مصر کا نہیں، کیونکہ ذئب مصر میں نہیں ہوتا ہے ۔ "لک اولا حیک اولی کی دیاں کا جواب یہ دیا کہ شہر میں کے ونکہ ذئب مصر میں نہیں ہوتا ہے ،جمہور نے اس کا جواب یہ دیا کہ شہر میں

د وسر ہے قسم کے ہوتے ہیں اور یعنی چور، ڈاکو،لٹیرے وغیرہ۔

اور بعض تقارير مين اس طرح ہے: "المتقاط الابل" حضرت امام بخاری عمث يد نے ضالة الابل اورضالة انغنم الگ الگ دومتقل باب باندھے ہیں،ابل اور جو جانوراس جیسے ہیں قوت وجهامت میں جوصغار ساع (جھوٹے موٹے درندوں) سےخود بچے سکتے ہول مثلاً بقر وفرس وحمار وغيره مينابله كيز ديك ان كالتقاط جائز نهيس، جيها كه ظاهر حديث الباب سي بھي بهي معلوم ہور ہا ے ( کہ جب آنحضرت ملطنا علاقہ سے ضالۃ الابل کے بارے میں سوال کیا گیا) ابن قدامہ نے امام احمدو شافعی عب بیاد ونوں کامسلک ہی لکھا ہے ایکن پیشافعیہ کاایک قول ہے،اصح قول انکا كما قال النووي في روضة الطالبين وكذاالحافظ العسقلاني والقسطلاني في شرح البخاري يديه كصحراء اور قریہ (آبادی) میں فرق ہے، اس قسم کے جانوروں کا التقاط صحرامیں جائز نہیں۔ الاللحفظ فقط لاللتملك بعدالة عريف اورا كرآبادي ياس كقريب ميس يائے جائيس تواسس صورت میں بےشک ان کاالتقا وللتملک جائز ہوگا،ایک سال تک تعریف کرے پھرا گرما لک نة عَتو خود ما لك بن سكتا ب، اوريى مسلك تقريباً مالكيه كاب \_ (كما في الكافي لابن عبدالبر والمغنى) اورجو مانورايسے بيل كه وه صغارساع سے اينا بجاؤخود نہيں كريكتے، جيسے: بكرى وغيره توان كالنقاط ثافعيه وحنابله كے زديك مطلقاً جائز ہے، آبادى ميں ہول ياصحراء ميں، اس میں امام مالک کااختلاف ہے وہ فرماتے ہیں: بکری اگر صحراء میں ملے تب تواس کاالتقاط اورتملک جائز ہے، بلکہ تعریف اورضمان کچے بھی واجب نہیں الیکن اگر آبادی میں ملے یااس کے آس پاس ملے تو پھراس کی تعریف ضروری ہے،اورتملک بعدالتعریف بھی جائز نہیں، بلکہ ہمیشہ اس کی حفاظت کی جائے گی، بیال تک کداس کاما لک آئے، یقصیل تو تھی جمہور کے مسلک میں اور حنفیہ کے نز دیک اہل وبقراورغنم سب کا حکم یکسال ہے،التقاط جائز ہے،الیسے ہی صحراء اور قریہ کا بھی کو ئی فرق نہیں ،صاحب بدائع نے حنفیہ کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت عمر رہائیڈ؛ کے زمانے میں ایک شخص نے ابل کاالتقا طرکیا تھااوراس کی تعریف بھی کی، جب اس کاما لک نہ آیا تو و پشخص حضرت عمر خالفہ؛ کے پاس آیاان سے عرض کیاانہوں نے فرمایا: مزید تعریف کر،

اس نے کہا: اجی میر اتواس میں بڑا حرج ہو چکا ہے، انہوں نے فرمایا: پھر اسس کو وہیں چھوڑ جہاں سے اٹھایا ہے، الحاصل حضرت عمر شالٹیڈ نے یہ نہیں فرمایا: کہ تو نے اس کا النقاط کیوں کیا ہے، اور صدیث شریف کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ بین اس صورت میں ہے جب قسرائن سے یہ معلوم ہور ہا ہو کہ اس کا ما لک کہیں آس پاس ہی ہے، وہ خود اس کو آکر لے جائے گا، یہ شیر الله قوله فی المحدیث حتی یا تیبھا ربھا۔ (بذل) اور علامہ سرخی نے مبسوط میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مدیث صلاح کے زمانہ پر محمول ہے، جس وقت اہل صلاح کا غلبہ اور ان کی کمشرت تھی دیا ہے کہ مدیث صلاح کے زمانہ پر محمول ہے، جس وقت اہل صلاح کا غلبہ اور ان کی کمشرت تھی اس صورت میں ضیاع کا اندیشہ نیس تھا اور اب یہ بات ہے نہیں ، لکثر ۃ الخائین فی بذا الزمان ، پس اصل چیز اس میں خوف ضیاع ہے، اس لئے شافعیہ ومالکیہ نے بھی مفازہ اور قریہ کا فرق کیا ہیں اصل چیز اس میں خوف ضیاع ہے، اس لئے شافعیہ ومالکیہ نے بھی مفازہ اور قریہ کا فرق کیا مشکل ہوجائے گا، بخلاف صحراء کے ۔ واللہ تعالی اعلم۔

البحث الرابع: .....عندالجمہور ومنہم الائمة الثلاثة مدة تعریف ایک سال ہے اور ہمارے یہاں اس
میں تین روایات ہیں: (۱) ظاہر الروایة ایک سال ہے مثل جمہور۔ (۲) لقطہ کی حیثیت کے
مطابق اگر لقطہ دس درہم سے تم ہے تب تو مدة تعریف چندایام ہیں، اوراگر دس درہم یااس سے
ذائد ہے تو ایک سال۔ (۳) علی رأی المبتلی بہ جب تک اس کا گمان یہ ہوکہ تلاشس کرنے والا
آسکتا ہے، تعریف کرتا رہے اور جب ظن غالب یہ ہوکہ ابنہ سیس آسکے گا کافی دن ہو چکے ہیں
تعریف ختم۔

الیجث الخامس: ..... حنیه کے نزدیک مدۃ تعریف پورا ہونے تک اگراس کا مالک نہ آ کے لاقط الیجث الخامس: المخنی ہواس کے لئے لقطہ سے خو دمنتفع ہونا جائز ہیں بلکہ اس کو صدقہ کردے اور اگروہ فقیر ہے تو اس کے لئے انتفاع جائز ہے، وہ خود اس کا مالک بن سکتا ہے، مالکیہ کا مسلک بھی اسی کے قریب ہے، ان کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک غنی کے لئے تملک جائز تو ہے، لیکن علی کراہمۃ ، اور ثافعیہ و حنابلہ کے نزدیک تملک مطلقاً جائز ہے، لاقط فقیر ہویا غنی ۔

البحث السادس: ..... لقطه في تعريف كے بعد اگر لا قط نے لقطہ ميں تصرف كرليا تھا بھر بعد ميں ما لك

بھی آگیا تو جمہور علماء وائمہ اربعہ کے نزدیک ضمان واجب ہے،اس میں کرابیسی صاحب الشافعی اورامام بخاری و داؤد ظاہری کااختلاف ہے،ان کے نزدیک ضمان واجب ہیں ہے، لیکن امام مالک کے نزدیک اس حکم سے ضالة الغنم متثنی ہے،ان کے نزدیک ضمان واجب نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اس حکم سے ضالة الغنم متثنی ہے،ان کے نزدیک اللہ کے اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اللہ کا معان بلکہ اللہ کو اختیار ہے چاہے تو اسس کو صدقہ کردیے جاہے خود کھالے۔

واستدل بقوله عليه الصلوة والسلام في الحديث: "فانهاهي لك او لاخيك او لا لمذئب"

يعني آنحفرت طفيع و ارثاد فرمايا: ظالة الغنم كالتقاط كرلينا چاہئے، اس كے كوه تير ك كے بها ورا گرتى نے بهى دليا تو بھر كئے ہاورا گرتى نے بهى دليا تو بھر بھیر ئيے ہاورا گرتى نے بها ورظاہر ہے كہ ذئب پرضمان نہيں ہے، اى طرح لاقط پر بھى دبوگا۔

البحث السابع: سب يمئله بھى اختلافى ہے، امام بخارى عملیا تاہد نے اس پرمتقل باب باندھا ہے:

"باب اذاا خبر ورب اللقطة بالعلامة دفع اليه" حضرت شخ عبلیا تاہد عاشيد لامع ميں لکھا ہے كہ امام مالك واحمد عملیا العلامة دفع اليه" حضرت شخ عبلیا اوروکا اور بہنجان کے کہ امام مالک واحمد عملیا چاہئے، اور امام الوطنيف وامام شافعی عبلی اس کو دیدیا جائے، اور امام الوطنيف وامام شافعی عبلیا کا ملک یہ ہے کہ ناشد کے علامات بتادے ) اس کو دیدیا جدا گرلا قط کا دل گواہی دی تو دے سکتا ہے ور داس کو مجبور نہیں کیا عاسکتا بغیر بدنے کے۔

البحث المامن: ..... حنفيه كنزد يك عندالنقاط اشهاد واجب ب، امام ثافعى كى بهى ايك رواية يبى بهى ايك رواية يبى ب، لحديث عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من و جد لقطة فليشهد ذا عدل المحديث اور امام ما لك واحمد والثافعى فى رواية اشهاد واجب نهيس، صرف متحب ب، اس لئع كه حضور اقدس طنت عليه من غالد شالعني كى مديث شريف مين اس كوبيان نهيس فرمايا، اگرواجب به وتا توبيان فرمايت و

البحث التاسع: ..... حضرت امام بخاری عث بینے اس پر متقل باب باندها ہے، "باب

کیف تعرف لقطة اهل مکة "کتاب اللقطه کے اخیر میں ایک مدیث مرفوع آرہی ہے،

"نهی عن لقطة المحاج" اور ایک حدیث مشریف میں ہے "ولا تحل لقطتها الا
لمعرف و فی دو ایة الالمنشد" اس مدیث مشریف کی بناء پرامام مشافعی واحمد فی روایة
یفرماتے ہیں کہ لقطة المحرم یعنی مکہ کا الثقاط صرف تحفظ اور تعریف کے لئے ہوسکتا ہے اور یہ
دیگر عب المقطول کی طرح نہیں ہے کہ تعریف کے بعد تملک جائز ہوجائے اور وجداس کی یہ ہے
دیگر عب المقطول کی طرح نہیں ہے کہ تعریف کے بعد تملک جائز ہوجائے اور وجداس کی یہ ہے
کہ مکہ کے لقط کو اس کے مالک تک پہنچانا ممکن اور مہل ہے، اس لئے کہ وہ لقط مدوحال سے
کہ مکہ کے لقط کو اس کے مالک تک پہنچانا ممکن اور ہم شہر سے لوگ آتے ہیں اس لئے جب ہر سال
تعریف کیجائے گی تو مالک کا بت ہیل ہی جائے گا اور ان آنے والوں کے ذریعہ اس کو
مالک تک پہنچانا آسان ہوگا۔

اور حنفیہ بلکہ جمہورا تمہ کے نزدیک تقطۃ الحل والحرم میں کوئی فرق نہیں ہے اور صدیث شریف کا جواب ان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ جوفر مایا ہے کہ اس کا تقطہ منشد اور معرف ہی کے لئے حب اَتر ہے، اس کا مقصدیہ ہے کہ و ہال کے لقطہ میں مبالغہ فی التعریف کرنی چاہئے، اس لئے کہ مکن ہے کہ وہ کی عاجی کا ہوا و معلوم نہیں اس کا دوبارہ یہ ال آنا ہویا نہ جو، اہر نہ اتعصریف میں پوری کوشش کے جائے ہوا و معلوم نہیں اس کا دوبارہ یہ ال آنا ہویا نہ جو، اہر نہ اتعصریف میں اس کے کوگئی ہے کہ مکن ہے کہ کوئی یہ کوششس کے جائے ہوا ہے، اور یا مکہ مکرمہ کی تخصیص تعریف میں اس لئے کی گئی ہے کہ مکن ہے کہ کوئی اس محصے کہ اس لقطہ کو اس کے مالک تک پہنچ انا بہت شکل ہے، خبر نہیں کہ کس ممافر کا ہوگا، دنیا ہم کے آدمی و ہال آتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، مالک اس کو کہال تلاشس کرتا پھریگا ، لہذ بغیر تعریف نہ مالئ گیا کہ اس کا التقاط صرف تعریف نہ مالئ گیا کہ اس کا التقاط صرف تعریف نہ مالتملک ان کان فقیر ااو اللہ تعدی قطول کا ہے و بی لقطۃ الحاج و قدتم ہتو فیقہ سبحانہ و تعالیٰ بیان المباحث التسعة الن کان غنیا و اﷲ تعالیٰ اعلم و قدتم ہتو فیقہ سبحانہ و تعالیٰ بیان المباحث التسعة فلہ الحمد و المنة در الدر المنفور: ۳/۱۳۲۷)

# ﴿الفصل الاق ل﴾

## لقطه كے بعض احكام

[ ٢٩٠٢] وَعَن زَيْرِ بُنِ خَالِدٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ جَاءً رَجُلُ اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ اَعْرِف اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّفَطَةِ فَقَالَ اَعْرِف اللهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّفَطةِ فَقَالَ اَعْرِف عِفَاصَهَا وَوِكَاءُ هَا ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءً صِاحِبُهَا وَاللَّا فَشَانُك بِهَا قَالَ عِفَاصَهَا وَوَكَاءُ هَا ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عواله: بخارى شريف: ١/٣٢٨، كتاب اللقطة، باب اذا لم يو جد بعد سنة، مديث تمر: ٢٣٦٥، مسلم شريف: ٢٨/٢) كتاب اللقطة، حديث نمبر: ٢٢٢١،

توجهه: حضرت زید بن خالد و النیم سے دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیع آنے کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے آنحضرت طبیع آنے ہے لقط سے تعلق سوال کیا: آنحضرت طبیع آنے کے ارشاد فر مایا: (اولاً خود) اس کے برتن اور اس کے تسمہ کو بہجان اور بھر ایک سال تک اس کی شہیسر کر اگراس کا مالک آنجائے (تواس کو دیدو) ور نہواس کے متعلق باا ختیار ہے (جومنا سب خیال کر لے اس پڑمل کر) اس شخص نے سوال کیا گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آنحضرت طبیع آنے فر مایا: وہ بکری تیزے کے لئے، اس شخص نے سوال کیا گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ آنخصرت طبیع آنے فر مایا: جمور (اونٹ سے متعلق) کیا؟ اس کے ساتھ تواس کی مشک ہے (پانی کی) اور درخت اور اس کے موزے (کرز مین پر چلتا پھر سرتا ہے) پانی پر وارد ہوتا ہے (کداز خود پی لے گا) اور درخت اور اس کے موزے (کرز مین پر چلتا پھر سرتا ہے) پانی پر وارد ہوتا ہے (کداز خود پی لے گا) اور درخت

کے پتوں کو کھا تا ہے، یہاں تک کداس کاما لک اس کو پکڑ لے گا (لہٰذااس کو تیری ضرورت ہی نہ بڑے گی۔ (بخاری مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے: آنحضرت طشیع اَقِیْم نے فرمایا: ایک سال تک اس کا علان کرواور پھراس کا تسمہ اور اس کا برتن بہچان لو اور پھراس کو خرچ کرلو، بعسد میں اگراس کا مالک آ جائے تو بھراس کو اداکر دینا۔

تشریع: جاء د جل: اس کے مصداق میں تین قول میں: (۱) حضرت بلال <sub>-</sub>(۲) حضرت عمر بن مالک <sub>-</sub>(۳) حضرت موید جہنی <sub>-</sub> رضی کندنی

"لقط، ملتقط یعنی اٹھانے والے شخص کے پاس بطور امانت رہتا ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ اس بات پر کسی کو گواہ بنالے کہ میں اس چیز کو حفاظت سے رکھنے اور اس کے مالک کے پاس پہنچ انے کے لئے اٹھا تا ہوں اور 'اشہاد'' یعنی گواہ مقسر رکرنے میں یہ بھی کافی ہے کہ کہے: ''من سمعتموہ مینشد لقطة فدلوہ علی'' (بدیہ: ۲/۲۱۳)

اور' لقط' کااٹھانامتحب ہے، اگراس کو اپنے آپ پریہ اعتماد ہوکتشہ سے کرکے مالک کے حوالے کرد سے گااور اگریہ اعتماد نہ ہوتو پھر ترک کرنا ہی اولی ہے، کیکن اگراس نے اس ارادہ سے اٹھ ایا ہے کہ خود اپنے پاس رکھے گا تو یہ ترام ہے، چنانچ ' بدائع الصنائع' میں ہے کہ پھر تو یہ غصب کی طرح ہوگااور غصب ترام ہے۔ (بدائع الصنائع: ۲/۲۰۰)

البت اگریزون ہوکہ چھوڑنے کی صورت میں وہ چیز ضائع ہوجائے گی تو پھراٹھاناواجب ہے، کیونکہ ملمان کے مال کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے اس کے نفس کی ۔ (ہدایہ: ۲/۶۱۳) کیکن شرط ہی ہے کہ مالک تک پہنچانے کاارادہ ہو۔

### لقطه كااعلان كرنا

"أعرف عفاصهاو و كائبها" جمهور كنزديك" لقط"كى تعريف اورتشهب ركزناواجب ب، كونكه حضورا كرم طلني عَلَيْم نفط الحمال الله على القط المحمد على المحم

کے بغیررہ جائے تویہ ہلاک ہونے کے متر اد ف ہے، جبکہ لقطہ اٹھانے کا جواز ہلاکت سے بچانا تھا، جسس کے لئے تعریف اور تشہیر ضروری ہے۔

لقطہ جہاں سے اٹھایا ہے اس جگہ بھی اور ان مقامات پر بھی جہاں لوگوں کا اجتماع رہتا ہے، اس کی تشہیر کی جائے ، تا ہوتی ہے ، جیسا کہ حدیث مذکور میں ''عفاص'' اور'' وکا ءُ' وغیرہ ہیں ۔

(بدايه: ۱۲/۲۲، بدائع: ۲/۲۰۲، البحرالرائق: ۵/۱۵۲ فتح الباري: ۵/۸۲

"عفاص" بكسرالعين اس ظرف كانام بحبس مين توشه و تاب ، خواه وه جمرٌ كام ويا كبرُ كا، ياكس اور چيز كا، چنانجي على مدائن الاثير عبينية فرماتي مين: "العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان او خرقة او غير ذلك" (نهاية: ٣/٢٩٣)

اوروكاءاس دورى كوكهتے بيل جس سي اور مشكيزه وغيره كامنه باندها جا تا ہے، علامه ابن الاثير محمد الله على اور مشكيزه وغيره كامنه باندها جا تا ہے، علامه ابن الاثير محمد الله في الله على الله على

صدیث شریف میں''عفاص''اور''وکائ'' کاذ کربطورعلامت کے ہےکہ جوآ دمی اس قسم کی علامت بتا کرمطالبہ کرے تو''لقط''اس کےحوالہ کیا جائے۔

لہذا ''ملتقط''لقطہ اٹھانے والے کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ لقطہ کی بہجان کی علامت تشہیب ر کرے جنس ،صفت ،مقدار ،کیلی چیزول میں کیل اوروزنی چیزول میں وزن اسی طرح کپڑول وغیر ہمیں گز اورعد دی چیزول میں تعداد کی تشہیر کرے ۔ (فتح الباری: ۸۱۸)

### مدت تعریف

مدت تعریف اورتشهیر میں حضرات ائم کااختلاف ہے مشہورا قوال یہ ہیں: امام احمد عیشا یہ فرماتے ہیں کہ 'لقط'' خواہ فیس شی ہویا خیس ہو، ہرصورت میں ایک سال تک تشهیر کرنا ضروری ہے،امام ثافعی عیشہ اورامام مالک عیش سے بھی ایک روایت ہی ہے ۔ (المغنی: ۴/۳) شافعیہ اور مالکیہ کامشہور قول یہ ہے کہ اگر 'لقط' کوئی حقیر چیز ہوتو ایک سال تک تشہیر کرناضروری نہیں بلکہ 'ملتقط'' کی رائے اور ظن پر ہے ، جتنی مدت میں اس کے گمان کے مطابی تشہیب رہوسکتی ہے وہ بی مدت کافی ہے ، مثلاً ایک دانق (دانق کی مقدار دراصل چار قیر اط میں اور ایک قسیسراط پونے دورتی میں ، تو ایک دانق کی مقدار سات رتی کی ہے ) چاندی کے لئے ایک دن اور ایک دانق سونے کے لئے دویا تین دن کافی میں ۔اور اگر 'لقط'' قیمتی چیز ہے تو بھر مکل ایک سال تشہیر کرنا ضروری ہے۔

"حقیر" بے قیمت اور"خطیر"قیمتی چیزول کے درمیان فرق کرنے کے لئے کوئی خساص معیار متعین نہیں، بلکہ ملتقط نے جس چیز کے بارے میں یہ گمان کیا کہ اس چیز کے مالک کو اس کے گم ہونے پرزیادہ افسوس نہیں ہوگا، اور مذوہ فریادہ ڈھونڈ ہے گا، تو یہ چیز حقیر ہے ور مذبح حقسید نہیں، بلکہ"خظیر" قیمتی ہے، بعض حضرات نے حقیر کا اندازہ ایک درہم یا ایک دینار کا لگا یا ہے۔ ( چملہ فتح المہم: ۲/۶۰۷)

حنفیہ کامشہور قول یہ ہے کہ اگر لقطہ کی قیمت دس درہم سے کم ہے تواس کی تشہیر وتعریف جب دن ہو گی اور اگر دس درہم یااس سے زیادہ ہے توایک سال تک ہو گی۔ (ہدایہ: ۲/۶۱۴/ ۱۰اور ایام کی مزید تفصیل کے لئے اسی صفہ پر حاشیہ: ۹؍ دیکھئے۔)

جبکہ راج قل حنیہ کے نزد یک جس کوشمس الائمہ سرخی عب ہے اختیار کیا ہے، یہ ہے کہ لقطہ کی تعرف اللہ یہ تعریف وقت ہے۔ یہ ہے کہ لقطہ کی تعریف وتشہیر کے لئے شرعاً کوئی مدت متعینہ مقرر نہیں، بلکہ مدت کا دارومدارملتقط کے ظن غالب پر ہے، جب تک اس کے گمان میں مالک اس کا طلب گاررہے گااس وقت تک ملتقط پر تعریف وتشہیر لازم ہے، البت جب اس کے گمان میں مالک مزید طلب نہیں کرتا تو تشہیب کی ذمہ داری بھی اس سے مالک مزید طلب نہیں کرتا تو تشہیب کی ذمہ داری بھی اس سے تطرب وجائے گی۔

تو گویا کہ مدت کا اختلاف اشیاء اور ان کی قیمت کے اختلاف پرمبنی ہے، بھی تو لقط ایس ہوگا کہ ملتقط کے گمان میں اس کی تعریف ایک دودن میں ہوجائے گی اور بھی اتنا قیمتی ہوگا کہ ایک سال بھی اس کی تشہیر کے لئے کافی نہیں ہوگا،لہذا کسی خاص مدت کی تعیین نہیں ہوسکتی ۔ (المبوط: ۱۱/۳)

صاحب ہدایہ عمینیہ کامیلان بھی ادھر ہی ہے، چنانچیانہوں نے اس قول کو سب سے آخری میں ذکر کیا۔ (ہدایہ: ۲/۶۱۴) اور صاحب فتح القدیر نے بھی امام سرخبی عمینیہ کا قول نقل کر کے اس کو راج

قرارد یاہے۔(فتحالقدیر:۵/۳۵۱)

فان جاء صاحبها والافشانك: ال جمله سے معلوم ہوتا ہے كه مدت تشہير گذر جانے كے بعد اگر مالك نه آئے وملتقط الله لقطه كواپنے استعمال ميں لا سكتا ہے ،خواه ملتقط "لقطه المحانے والا" مالدار ہویا فقیراور ہی مسلک شافعیه اور حنابله كا ہے۔

جبکه حنیه کے زدیک ملتقط لقط کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، بشرطیکہ فلس ہو، اگرغسنی اور مالدار ہے توا سپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، بلکه اس کو صدقہ کرد ہے گا، پھرا گرما لک آگیا تواس کو افتیار ہوگا چاہے تو وہ اس صدقہ کو برقر ارد کھے اور اس کے ثواب کا حقد اربن جائے اور چاہے تو ملتقط یا اس فقت سر سے جس کو لقطہ بطور صدقہ دیا گیا ہے تا وال وصول کرے، البتۃ اگر لقطہ بلاک وضائع نہ ہوا ہو بلکہ جوں کا تول موجو دہوتو وہی لے گاتاوال نہیں لے گا۔ (المغنی: ۲۷)

اورامام ما لک جو الندی سے دونوں مذہبوں کی طرح روایات منقول ہیں۔ ثافعیہ اور حنابلہ کا استدلال حدیث مذکور سے ہے، جس میں ارثاد ہے: "والا فشانک بھا" جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ما لک ند آئے تو "علیک بھ" تو تم خوداس کو استعمال کر سکتے ہو، چنا نچے حضر سے ابی بن کعب رظالتہ ہؤ ما لک ند آئے تو "علیک بھی بھی معلوم ہوتا ہے وہ فسر ماتے ہیں کہ مجھے ایک تھیلی ملی ، جس میں سودر ہم تھے، آنحضر ت مطلق این اس کی تشہیر کرائی اور ما لک ند ملنے کی وجہ سے آنخصر ت طلقے علیہ گھے، فقیر نہیں تھے وہ در ہم اپنے استعمال میں لائے، عالا نکہ حضر سے ابی طالتہ ما ما مارار صحابہ میں سے تھے، فقیر نہیں تھے۔ (عمدة القاری: ۱۲/۲۹۷، بخاری شریف: ۱/۳۲۷)

حنفیہ کا استدلال ایک تو ابوداؤ دشریف کی روایت سے ہے جس میں ارت ادہے: "فان و جد صاحبھا فلیر دھا علیہ و الا فھو مال اللہ یؤتیہ من یہ شاء" (ابوداؤ دشریف:۲/۱۳۹) [پس اگراس کا مالک مل جائے تو اس کو اس پرلوٹاد ہے وریۃ و ہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے ]

مالک مل جائے تو اس کو اس پرلوٹاد ہے وریۃ و ہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اتا ہے جس اس روایت میں لقط کو "مال اللہ" سے تعبیر کیا ہے اور"مال اللہ "عموماً اس مال کو کہا جاتا ہے جس کے حقد ارفقراء ہوتے ہیں یہ کہا فنیا کی کہا کہ مال مال کو ہو ان ہوتی ہے ، خلقاً بھی اور ملکا بھی ، چنانچ ارشاد ہے: وَاتُوْ هُمْ مِنْ قَدْمُ مِنْ اللہ کو کہا مال کی طرف ہوتی ہے ، خلقاً بھی اور ملکا بھی ، چنانچ ارشاد ہے: وَاتُوْ هُمْ مِنْ اللہ کو کہا مال کی طرف ہوتی ہے ، خلقاً بھی اور ملکا ہمی ، چنانچ ارشاد ہے: وَاتُوْ هُمْ مِنْ

مَّالِ اللهِ الَّذِي اَتَاكُمُ " (النور: ٣٣) (المغنى: ٨/٨) [اورالله تعالىٰ نے تمہیں جومال دے رکھا ہے اس اس میں سے ایسے غلام باندیول کو بھی دیا کرو۔]

دوسرے یہ کددیگر روایات اور آثار تارسحابہ رشی این میٹر ت منقول میں جن میں ملتقط" کو انتفاع باللقطہ کی اجاز سے نہیں دی گئی، بلکہ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ لقطہ کو صدقہ کر دے \_(عمدة القاری: ۱۲/۲۹۷) اور یا اسپنے پاس مالک کے آنے تک رکھ دے، البتہ جن روایات اور آثار میں لقطہ کے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو و واس صورت پرمحمول میں جبکہ ملتقط فقیر اور تحق جو \_(تکملة فتح المہم: ۲/۲۱۲)

قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب: كم ثده چيز اگر حيوانات ك قبيل سع بوتواس كون ضاله 'اورا گر حيوانات ك قبيل سع نه وتون تقط 'کها جاتا ہے ۔ (فتح الباری: ۵/۸۲)

اس ارشاد کامقصداس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ بکری چونکہ ایک کمز ورجانور ہے جو کہ بگہ بان نہ ہونے کی صورت میں بھیڑ سے وغیرہ کی گرفت میں جانے سے محفوظ نہیں رہ سکتی اور ضائع ہونے کاخط سرہ ہوتا ہے، اس لئے بکری کو پکڑنا جائز ہے، بلکہ اسماعیل بن جعف سرکی روایت میں تصریح ہے ''قال حذھا فانما ھی لک'' کہ مالک نہ ہونے کی صورت میں بکری کو پکڑلو اور بکری کے حکم میں ہروہ جانور داخل ہے جو اپنی حفاظت خود نہیں کرسکتا، کمز ورہے۔ (بخاری شریف:۱/۳۲۹) میلم شریف ۲/۷۸)

اور فقیر ہونے کی صورت میں جب مالک نہ ملے تو وہ تمہاری ہوگی۔ "لاخیک "مجائی کا لقطہ عام ہے یا تو مالک مسراد ہے کہ اگرتم نے بینہ پکوی اور مال کے ہاتھ لگ گئی تو وہ لے گا، یاتم نے پکولی اور مالک آیا تب بھی وہی لے گا، یا بھائی سے مراد 'ملتقط اخ' ہے کہ اگرتم نے نہ پکوی تو تمہارے بچائے کوئی اور مسلمان بھائی اسے پکولے گا، یا وہ مسکین مراد ہے جسے مالک ند ملنے کی صورت میں صدقے کے طور پر دی جائے۔

اور "ذئب" سے مرادعام سباع اور درندے میں جو بکری کو کھاجاتے میں ۔ (فتح الباری: ۵/۸۲)
قال فضالة الابل قال مالک و لهامعها سقائها و حدائها: "سقاء" بکسر المین سے مراد
اونٹ کا پیٹ ہے، گویا کہ اونٹ کا پیٹ مثک کی طرح ہے، اتنا پانی پی سکتا ہے جس سے وہ کافی دنول تک
گذارہ کر سکے اور "مذائی" سے مراد اونٹ کے گھر ہیں ۔

بظاہر "معھا حذاء ھاو سقاء ھا" جمله متانفہ ہے اور علت کابیان ہے کہ اونٹ کے اٹھانے کی ضرورت اس لئے نہیں کہ وہ ایک مضبوط اور حفاظت سے منتغنی جانور ہے، پیاس برداشت کرسکتا ہے، گردن کے لمبے جونے کی وجہ سے بھہبان کی عدم موجود گی میں ضائع و ہلاک نہیں جوتا۔

اوربعض حضرات نے اس کو جملہ حالیہ بنایا ہے اور مطلب یہ ہے کتم ہیں اونٹ سے کیا مطلب ہے؟ حالانکہ وہ ایسا جانور ہے کہ اس کے پاس زندگی کا سامان موجو دہے، جس کی وجہ سے اسسس کے لئے کوئی خطرہ نہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۱۲۱)

خلاصہ یہ ہے کہ صدیث شریف میں اونٹ کو اس مسافر سے تشبید دی گئی ہے جو اپنے ساتھ سامان سفر رکھتا ہے جس کی موجو دگی میں اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔

اوراس معاملہ میں ہروہ جانوراونٹ کے حکم میں ہے جوخو داپنی بھہانی کرسکتا ہے اورخود کچھ کھا پی سکتا ہے، جیسے گدھا گائے وغیر۔

علامه ابن الملک عمینی اور امام سرخی عمینی فرماتے میں که مذہب حنفی میں بکری اور اونٹ کے اٹھا نے کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں، اگر ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو دونوں کا اٹھا ناافضل ہے اور حضرت زید طالغہ کی حدیث شریف خیر القسرون کے زمانه پرمحمول ہے، جس میں امانت داراوراہل صلاح زیادہ تھے کہی خیانت کا تصور نہیں تھا،اوراس زمانه میں چونکہ امانت داری نہیں ،لہذا حف ظت کی

فاطرا محاناتی افضل ہے۔ (مرقاة: ١٩٢١م، نفحات التنقيع:٣/٥٠٩)

نیزاس زمانہ میں اونٹ کا چھپانا آسان نہیں تھا ہخت مشکل تھا، برخلاف اس زمانہ کے کہ اسس زمانہ میں بالخصوص گوشت کی فیکٹریول کے قریب اس کو ذکے وغیر ہ کے ذریعہ چھپانا انتہائی آسان ہے۔

## تشهب ركے بغير لقطه

﴿ ٢٩٠٣} وَعَنْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اوْى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالُّهُ يُعَرِّفُهَا ـ (روالامسلم) معالم شريف: ٢٨/٢) كتاب اللقطة، حديث نمبر: ١٧٢٥)

توجمہ: حضرت زید بن خالد رخالتٰد؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیعے آیے آئے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی گم شدہ کو جگہ دی تو وہ (خود) گمراہ ہے جب تک اس کاعلان نہ کرے۔

تشویی: اگراعلان اورتشه سیر کوترک کر دیا ہے تو یہ اخذ ضلالت، گمرای اور ناجائز ہوگی، بہر حال تشہ سیراوراعب لان ضروری ہے اور واجب ہے، نیز بلا اعلان والی صورت میں اس پرتہمت اور الزام آسکتا ہے۔

### حرم شريف كالقطه

﴿ ٢٩ • ٢٩ } وَعَنْ عَبْدِالرَّحْنَ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِي رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ لُقُطَةِ الْحَاجِّ. (روالامسلم) وَتَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُقُطَةِ الْحَاجِ. (روالامسلم) عواله: مسلم شريف: ٢/٨٠، كتاب اللقطة، حديث نمبر: ١٧٢٣،

توجمہ: حضرت عبدالرحسن بن عثمان تیمی طالٹیز؛ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت رسول اکرم طلطے عادم کے جاج کے قطول سے منع فر مایا ہے۔

تشریح: گویا مدیث شریف کامفہوم یہ ہے کہ حرم مکہ کی مدود میں پائے جانے والے تقطر کا تشہیر واعلان کے بعد بھی مالک ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ اٹھ انے والے کے لئے واجب ہے کہ وہ اسے

ا پینے پاس اس وقت تک جوں کا توں رہنے دے، جب تک کہ اس کا مالک لینے نہ آ ئے، خواہ کتنی ہی مدت گذرجائے نہ انجے امام شافعی عمل علی ملک ہے، کی حملک میں زیبن طل مدت گذرجائے۔ چنانچے امام شافعی عمل اور زمین حرم کا لقطہ برابر ہے، چنانچے اس کابیان' باب حرم مکن' میں گذر چکا ہے۔ (باقی تفصیل شروع مباحث میں گذر چکا ہے۔ (باقی تفصیل شروع مباحث میں گذر چکا ہے۔)

# ﴿الفصل الثاني

### درخت پر مچل کاحکم؟

[ ٢٩٠٥] وَعَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَرِّهٖ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ سُئِلَ عَنِ الشَّيْرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ: مَنْ اَصَابَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْعٍ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِنٍ خُبُنَة فَلَا شَيْعً عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْعٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْعًا بَعْلَ اَنْ يُتُووِيْهِ الْجَرِيْنُ فَعَلَيْهِ الْعُولِيةِ الْجَرِيْنُ فَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْعًا بَعْلَ اَنْ يُتُووِيْهِ الْجَرِيْنُ فَعَلَيْهِ الْقُولِيةِ الْعَلْمِيْقِ الْمَيْعَالِةِ الْإِيلِ وَالْعَنْمِ كَمَا ذَكْرَ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِ الْمَنْ عَنْهُا فَى الطَّرِيْقِ الْمَيْعَاءُ وَالْقَرْيَةِ وَلَى مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُلْمُ وَذَكُرَ فِي ضَالَّةِ الْإِيلِ وَالْعَنْمِ كَمَا ذَكَرَ غَيْرُهُ فَيَا لَهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَلْمُ وَمُنْ سَرَقَ مِنْهَا فِي الطَّرِيْقِ الْمَيْعَاءُ وَالْقَرْيَةِ الْمُرْوِقِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَاءِ وَالْقَوْمِ وَالْمُ مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَّرِيْقِ الْمَيْعَاءُ وَالْقَوْرِيةِ الْمُعْرِفِقِ الْمِيقِ الْمَالِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْرَافِ الْمُعْلِمُ وَالْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ (روالا النسائى) وَرُوى كَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَاهُ وَسُئِلُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ (روالا النسائى) وَرُوى الْمُؤْدِ وَعُنْهُ مِنْ قَوْلِهُ وَسُئِلُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ قَوْلِهُ وَسُئِلُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُؤْمِنُ اللْمُعْتِي اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِنُ وَلَا الْمِلْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ عَنِ اللْمُولُ عَنْ اللّهُ الْمُؤْمِلُ عَنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ عَنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ عَنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

**حواله:** نسائى شريف: ٢٢٦/٢ ، كتاب قطع ؟؟؟ ، التمر يسوق بعد ان يوريد الجرين ، حديث نمبر: ٩٥٨ ، ابو داؤ دشريف: ٢٣٠/١ ، كتاب اللقطة ، حديث نمبر: ٩٥٨ ،

قوجمه: حضرت عمرو بن شعیب بروایت والدخود از جدخود حضرت رمول اکرم طینی آیم سے سی اللہ کیا گیا (کہ انکا کرتے ہیں کہ آنکو خضرت طینی آیم ہے (درختوں یا اور جگہ پر)معلق کچلوں سے متعلق موال کیا گیا (کہ انکا

حکم کیا ہے؟) آنحضرت ملتے عادم نے ارشاد فر مایا: اگر کسی ضرورت مند شخص نے اس میں سے کچھ لیا ہے درانحالیکہ باندھ کر لیجانے والا نہ ہوتو اس پر کوئی تاوان نہیں اور جوشخص اس میں ساتھ لے گیا تو پھر اس پر اس کادوگنا ضمان ہو گا اور سرزا (بھی ) اور جس شخص نے ان پھلول میں سے کھلیان میں جگہ پالینے کے بعد چوری کرلی اور وہ پھرایک ڈھال کی قیمت کے برابر پہنچ گئی تو اس پر ہاتھ کے کا شنے کی سزا ہوگی اور گم شدہ اونٹ اور بکریوں سے معلق (بھی ) راوی نے بیان کیا: جس کو دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے۔

مدیث شریف کے داوی حضرت عمر و طالعیٰ کے جدامجد نے قال کیا: اور آنحضرت طلعیٰ عَالَیْم سے معلق سوال کیا گیا۔ آنحضرت طلعیٰ عَالَیْم نے ارشاد فرمایا: جولقطہ عام داسۃ یا آبادی بستی میں پایا جائے، تواس کااعلان ایک سال تک کیا جائے، پھراگراس کاما لک آجائے تواس کو دید یا جائے اور اگر مالک نہ آئے تو وہ تیرے لئے ہے (یعنی جس نے اس کو اٹھایا ہے) اور جولقطہ غیر آباد حب کہ سے ملا ہوتو میں لنظہ اور کان میں پانچوال حصہ ہے۔ (نمائی) اور امام ابوداؤڈ نے بروایت عمر و بن شعیب "وسئل عن اللقطة" سے آخر مدیث تک روایت نقل کی ہے۔

تشریع: آنحضرت طلنے عَلَیْم سے سوال کیا گیاان کھلوں کے متعلق جو درختوں پر لگے ہوئے ہول (یعنی یہ کہ ان کو راہ گیر تو ڈر کھاسکتا ہے یا نہیں) تو آنحضرت طلنے عَلَیْم نے جواب میں ارشاد فر مایا: کہ جو شخص ضرورت مندان کو تو ڈر کرمنہ میں رکھ لے (اورو میں کھالے) اور تو ڈر کرا پنے از ادر کے نیفہ میں نہ رکھے تو کچھ حرج نہیں ہے اور جو شخص تو ڈر کرا پنے ساتھ لے جائے تو اس صورت میں اس پر ڈبل حب ممانہ (ضمان) ہو گا اور سزا بھی یعنی ضمان کے علاوہ اس کو تعزیر بھی کی جائے گی۔ (پٹائی کی جائے گی۔)

#### حدیث سے ثابت شدہ مسئلہاوراختلاف ائمہ

مئلہ کی بات یہ ہے کہ جو پھل درخت سے ہوا وغیرہ کی وجہ سے بنچے گرجائے تو راسۃ چلنے والا اس کو اٹھا سکتا ہے، اس کے مالکوں کی طرف سے عام طور پر اجازت ہوتی ہے، کین کسی کے درخت سے پھل توڑ کر لینا بغیر اس کی اجازت کے یہ بالا تفاق ناجائز ہے، کیکن اس حدیث شریف میں اس کی اجازت مذکورہے البتہ یہ ہے کہ اس جگہ حب ضرورت وحاجت کھا سکتا ہے، اسپنے ساتھ نہ لیجائے، اس کو یا تو اس پر

محمول کیا جائے کہ یہ ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں منسوخ ہوگیا، اور یا یہ کہا جائے کہ ''فلا شیء علیہ''کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت اور مجبوری کی حالت میں توڑ کر کھا سکتا ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، اگر چیضمان دینا ہوگاصرف گناہ کی نفی مراد ہے۔ مزید وضاحت اس مئلہ کی گذر چکی ہے۔

# ايك اوراختلا في مسئله

و من سرق منه شیئا بعدان یو و یه الم جرین: یه کتاب الحدود کامئلہ ہے۔ (مدسرقہ) جو بہال اس مدیث شریف میں آگیا، جرین وہ جگہ جہال تجوروں کوخٹک کرتے ہیں، وہ جگہ عام طور سے محفوظ ہوتی ہے، وہال حز نیا یا جا تا ہے، بخلاف تم معلق کے کہ وہ غیر محز (غیر محفوظ) ہوتے ہیں اور سرق ہے لئے حز یعنی مال محرز ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے سرقہ کی تعریف بینی بائی جاتی، اسی لئے وہال قطع یہ نہیں ہوتا، یعنی جو شخص جرین میں سے مجلول (تمور) کی چھوری کرے گابشر طیکہ نصاب سرقہ بایا جا سے جو کہ تن المجن ہے وہوں کی قیمت کے برابر) جس کا مصداق جمہور کے نز دیک ربع دینار (تین درہم) ہے اور حنفیہ کے نز دیک ایک دینار (دی درہم) ہے تو اس کا قطع یہ ہوگا۔ (الدرمنفود: ۱۵/۱۵)

فقال ما کان فیها فی الطریق المیتاء النے: الطریق المیتاء چالوراسة ،جس پرلوگول کی چلت پھرت ہو،"المیتائ" اتیان سے ماخوذ ہے، مطلب مدیث یہ ہے کہ جوشی السی جگہ میں سے ملے جوآ باد ہوتو ظاہر ہے کہ وہی آنے جانے والے کی گری ہوگی، لہنے ذااس کو لقط قرار دیا جاسے گااور لقط کا حکم اس پر

جاری ہوگا، یعنی تعریف سنة اور جوشی ویران جگه میں سے ملے جہاں لوگوں کا آنا حب نانہ ہوتو ظاہریہ ہے کہ وہ رکاز ( دفینہ ) ہوگا، جس پر کی مٹی بار شوں اور ہواؤں سے ہٹ کروہ اوپر آگیا،لہٰذااس میں رکاز کا حکم جاری ہوگا، یعنی خمیس ۔

# حضرت على طالله كالقطه بإنكاقصه

**حواله:** ابوداؤدشريف: ١/٠٠٠، كتاب اللقطة، حديث نمبر: ١٤١،

توجمه: حضرت ابوسعید خدری طالعین سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب طالعین کو ایک دینارملا، اس کو حضرت علی طالعین کے پاس لائے، اور اس کے تعلق حضرت علی طالعین کا عطاء فرموده) رسول الله طلتے وَالله علیہ تو آئے تحضرت طلتے وَالله کا (عطاء فرموده) رزق ہے، چنانچ اس سے حضرت رسول اکرم طلتے وَالله کی کھایا اور حضرت علی طالعین وحضرت فاطمہ رضائی ہے اس سے کھایا، پھر جب ایک عورت اس دینارکو تلاش کرتی ہوئی آئی تو آئے خضرت طلتے وَارِثاد فرمایا: اسے علی اور دینارتم ادا کرو۔

اے علی اور و دینارتم ادا کرو۔

تشویع: مضمون مدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت علی طالغنو البین گھرتشریف کے گئے، وہاں دیکھا کہ حضرات میں (دونول بیٹے )رورہے ہیں، انہول نے حضرت فاطمة الزہراء رہائی ہیں انہول نے گئے، وہاں دیکھا کہ میوں رورہے ہیں، انہول نے فرمایا: مجموک کی شدت کی وجہ سے، حضرت عسلی طالغیو اس یہ دریافت میں کہ میوں رورہے ہیں، انہول نے فرمایا: مجموک کی شدت کی وجہ سے، حضرت عسلی طالغیو اس یہ دیا تی دریافت میں ایک دینار پڑا ہوا ملا، انہول نے اس کو اٹھ الیا اور اس کو لے کر

یاس آئے، انہوں نے فرمایا: اس میں سے کچھ کا آٹالے آؤ، چنانچے صرت عسلی طالنی ایک یہودی دوکاندارکے پاس گئےاوراس سے آٹاخریدا، یہودی نے پوچھا کہ کیاتم اس شخص کے داماد ہوجوا سے کو نبی کہتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں ،اس پریہو دی نے کہا: لوا پنادیت اراوریہ آٹاویسے ہی لے جاؤ (تم کو ہدیہ ہے )۔حضرت علی خالفین یہ آٹالے کرگھر آئے،اہلیہ محترمہ سے یہودی کی بات بیان کی، پھرانہوں نے فرمایا: اچھاان میں سے ایک درہم کا گوشت لے آؤ، چنانحچہ حضرت علی طالغیُّ قضاب کے پاس تشریف لے گئے اورایک درہم کا گوشت خریدا،اوراس ایک درہم کے بدلہ میں یہ دین اررہن رکھوادیا،اورگوشت لے آئے، حضرت فاطمہ رہائیں نے آٹا گوندھا،اورگوشت ہانڈی میں ڈال کرچو لیے پررکھا،اور حضوراقدس ملتے علیم سے عرض کیا: کہ پہلے آنحضرت ملئے علیہ آس قسبہ کون لیجئے ،اس کے بعدا گرآنحضرت ملئے علیہ ا اس کی اجازے دیں گے تو تھائیں گے ورنہ ہیں ۔ حضور اقدس ماہنے عادِلم نے سارا قصدین کرفر مایا: "كلو باسم الله" [الله تعالى كانام لے كركھاؤ \_] چنانچ سب نے بیٹھ كركھانا كھایا،اسى اثناء میں ایک غلام (لڑ کا)اللهٔ تعالیٰ اوراسلام کاواسطه دیکرسوال کرتا ہوا آیا کہا گئی نے میرادیٹ اٹھ یا ہوتو دیدے، آ نحضرت طیفی و این از کے کوبلایااوراس سے دینار کی بابت دریافت فرمایا،اس کی بات ن کر آ نحضرت طِنْنَ عَلَيْهِمْ نِهِ حضرت على طَاللُّهُ عُمَّا ارتْ السَّادُ السَّامِ اللَّهُ السَّامُ اللَّهُ على ال کہوکہوہ دینارجو تیرے پاس بطور رہن رکھا ہواہے وہ دیدے اور تیراوہ درہم میرے ذمہ میں ہے، چنانچە حضرت على خاللنۇ؛ وە دىن ارلے آئے اوراس لۇكے كو دىدىيا،اس قصەكے ايك دوسرے طریق میں اس طرح ہے کہ کچھ روز بعدایک عورت اپنادینار تلاش کرتی ہوئی آئی جضورا قدس ملینے علاقے نے حضرت علی خالٹیؤ سے کہہ کراس کو دینار دیدیا۔

# اس قصه پرفتهی کلام

اس قصه میں ایک اشکال توعام ہے جملہ مذاہب کے اعتبار سے وہ یہ کہ بیبال اس لقطہ کی تعریف کیوں نہیں کی گئی؟ دوسراا شکال حنف ہے کے مسلک کے لحاظ سے ہے وہ یہ کہ حنفیہ کے نز دیک لقطہ کا حکم

تصدق ہے، غنی کے لئے اس سے متع حب مزنہیں، نیز ہاشمی کے لئے بھی جائز نہیں، حالا نکہ اس لقطہ کو ہاشمی (حضرت علی و فاطمہ رضی منتئے ) بلکہ سیدالہاشمین طابعہ آئے آئے آئے اُن فرمایا۔

اس اشکال کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں حضرت نے محدث سہار نپوری عِشالیّہ بذل المجہود میں اس پرتفصیلی کلام فرمایا ہے،ہم اس کاخلاصہ بہال پرلکھتے ہیں:

- (۱) ..... ما فظ منذری عمل میں فرماتے میں کہ اس لقطہ کی اطلاع حضرت علی وٹائٹنڈ نے حضورا قدس طلطے آیا ہے۔ کو جا کرآپ کی مجلس میں کی۔ یہ فی الجمله تعریف ہوگئی، تعریف کے لئے الفاظ معین نہیں میں جن کے بغیر تعریف معتبر منہ وتی ہو۔
- (۲) .....علامه زیلعی عین عرفی فرماتے میں کہ یہ روایة مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے اس میں تعریف مذکور ہے، چنانح وال اس طرح ہے: "فاتی النبی صلی الله علیه و سلم فقال عرف ه ثلث ة ایام فلم یجد من یعرفه الخ"
- (۳) .....امام بیمتی فرماتے ہیں یہ مدیث ضعیف ہے، بعض راوی اس کے ضعیف اور بعض مجہول، نیز

  اس میں اضطراب ہے کہی روایت میں ہے کہ ناشد (تلاش کر نیوالا) ایک غلام تھا، اور کہیں یہ

  ہے کہ وہ ایک عورت تھی، نیز ایک طریق میں اس طرح ہے کہ چندروز بعد ناشد آیا، اور بعض میں

  ہے ای روز جس روز کا یہ واقعہ ہے آیا نہ سے نیے مدیث احادیث تھے کے معارض ہے، جن میں

  تعریف لقط کا حکم ہے، لہذا اس حدیث شریف کا اعتبار نہ ہوگا، یا پھریوں کہا جا سے کہ یہ اضطرار پر
  محمول ہے اضطرار کی وجہ سے وقتی طور پر تعریف ساقط ہوگئی۔
- (٣) ....علامہ سرختی عبیبیہ کی توجیدایک اور ہی ہے، وہ یہ کہ ملقیٰ الملک تھے، (فرشۃ اس کو ڈال گیا تھا) اہل بیت کی اعانت کے لئے یہ
- (۵) .....حضرت اقدس گنگوی عین بین کی توجید یه ہے کہ لقطہ کا التقاط بھی توللتحفظ ہوتا ہے، اس صورت میں یدلا قط یدامانت ہوتا ہے، وہال فوراً اس کی تعریف ضروری ہوتی ہے اوراس میں تصرف ناجائز ہوتا ہے، اور بھی لقطہ کا التقاط للانفاق ہوتا ہے لا جل الاضطراد ۔ وہال لا قط کا قبضہ لقطہ پر قبض ضمان ہوتا ہے، اور بوجہ اضطراد کے ان پر اس کا ضمان دینا واجب ہوتا ہے اور بوجہ اضطراد کے

سر دست اس لقطہ کا انفاق جائز ہوتا ہے،حضرت فرماتے ہیں یباں اس قصہ میں بہی دوسسری صورت تھی۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) .....حضرت سہار نبوری عملی نے بنرل المجہود میں اپنی رائے یہ کھی ہے کہ میر سے نزدیک یہ واقعہ شروع زمانہ کا ہے، جس وقت تعریف لقطہ کا حکم ہی نہیں ہوا تھا، لہٰذا تعریف تواس لئے نہیں ہوئی باقی یہ ہے کہ بنو ہاشم کے لئے اس کا کھانا کیسے جائز ہوا اس کا توصد قد ہونا چاہئے تھا، اس کی توجیہ یہ ہے کہ ایسالا جل الاضطراد ہوا۔ (ملخصامن البذل) (الدرالمنفود: ۱۵/۱۵)

# ا گرنیت میں فیاد ہے

ك • ٢٩ } وَعَنِ الْجَارُوْدِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ . (رواه الدارمی) مواله: دارمی: ٣٣٣/٢، باب فی الضالة، حدیث نمبر: ٢٦٠١،

توجمه: حضرت جارو د طالتُدُ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طافع علیہ نے ارشاد فر مایا: مسلمان کی گم شدہ چیز آگ کا شعلہ ہے۔

تشویی: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لقط کو اس بدنیتی کے ساتھ اٹھائے کہ میں اسس کا مالک ہوجاؤل گا، نیزوہ ان احکام کو پورانہ کر ہے، جولقطہ کے سلسلہ میں از قسم تشہیر وغیرہ شریعت نے نافذ کئے ہیں تو وہ لقطہ اس شخص کو دوزخ کی آگ کے حوالہ کر دے گا۔

### لقطه پرگواہ ہوناضر وری ہے

[ ٢٩٠٨] وَعَنْ عَيَاضِ ابْنِ حِمَادٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ مَنْ وَجَدَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَلْيُشْهِلُ ذَا عَلَيْ اَوُ ذَوَى عَلَيْ وَلَا يَكُتُمُ وَلَا يُغَيِّبَ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَا لَيْهِ وَإِلَّا فَهُو مَالُ اللهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ (رواه احمدوابوداؤدوالدارمی)

**حواله:** مسند احمد: ۱۲۲/۳ میند ابوداؤد شریف: ۱/۳۰۱، کتاب اللقطة، مدیث نمبر:۱۷۰۹، دارمی: ۳۳۵/۲، باب فی الضالة، حدیث نمبر:۲۲۰۲ و

توجمه: حضرت عیاض بن حمار طالعین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالع آئے انے ارشاد فرمایا: جس شخص کوکوئی لقط ملا ہوتو وہ (اس پر) ایک عادل یادو ذی عدالت کو گواہ بن الے اور اس کو جھپائے نہیں (کہ اس کا علان نہ کرے) اور نہ غائب کرے، پھرا گراس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دے اور اگر مالک نہ آئے ویداللہ تعالیٰ کا مال ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عنایت کرتا ہے۔

تشویع: جب کوئی شخص لقطه اٹھائے تو وہ اس وقت کسی کو اس بات پرگواہ بنا لے کہ جھے یہ چیز بطور لقطه کی ہے، تا کہ کوئی دوسر اشخص (مثلاً ما لک) نہ تواس پر چوری وغیرہ کی تہمت لگا سکے اور نہی بیشی کا دعویٰ کرسکے، گواہ بنالینے میں ایک مصلحت و فائدہ یہ بھی ہے کہ اس صورت میں اس کانفس ترص وقمع میں مبتلا نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر گواہ کے یہ احتمال ہوسکتا ہے کہ نفس بدینتی میں مبتلا ہو جائے، اور یہ سوچ کر کہ جب کوئی گواہ نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز مالک کو دسینے کے بجائے خود کیوں ندر کھوں، جبکہ گواہ بنالینے سے منصر ف یہ کہ یہ میں ہوتی بلکہ وہ لقطہ مالک کے حوالہ کرنا ایول بھی ضروری ہوجا تا ہے، پھر اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اٹھانے والے کی نا گہانی موت کے بعد اس کے ورثاء اس لقطہ کو اپنی میراث اور ترکہ میں داخل نہیں کر سکتے۔

بعض حضرات یه فرماتی بین که گواه بنالینے کا یہ تکم بطریات استجاب ہے، جبکہ بعض علماء یہ فرماتے بین کہ یہ حکم بطریات وجوب ہے۔ اس مدیث شریف میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ 'و واللہ تعالیٰ کادیا ہوا مال ہے' جبکہ او پرکی مدیث شریف میں اسے' اللہ کادیا ہوارزق ہے' کہا گیا ہے، لہٰذاان دونوں سے مراد' حلال' ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کے نہ آنے کی صورت میں و ولقطه ایک ایسا حلال مال ہے جس سے و شخص فائد واٹھا سکتا ہے، جسے خدانے غیب سے دیا ہے، ہاں اگر بعد میں مالک آجائے تو پھراس کا بدل دینا ہوگا۔ جینا کہ پہلے ذکر کھیا گیاتے تھیل ماقبل میں گذر چکی۔

# اگروه ثبی ءحقیر ہو؟

٢٩٠٩ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ

الله صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَاَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. (رواه ابوداؤد) وَذُكِرَ حَدِيْثُ مِقْدَامِ ابْنِ مَعْدِيْكُرِ بَ اللَّاكِ لَا يَخْ يَجِلُّ فِي بَابِ الْإِعْتِصَامِ.

**حواله:** ابو داؤ دشريف: ١/١ ٢٣، كتاب اللقطة، حديث نمبر: ١ ١ ١ ،

تشریع: مطلب یہ ہے کہ محفرات اشاء (معمولی چیزیں) جن کے بارے میں یظن غالب ہو کہ ان کوکوئی تلاش نہیں کرے گاایسی اشاء کاالتقاط جائز ہے اور تعریف کی حاجت نہیں بلکہ ان سے انتفاع جائز ہے۔ (بذل عن مبسوط السرخی) (الدرالمنفود: ۳/۱۵۳)

# بأبالفرائض

رقم الحديث:۲۹۱۰رتا۲۹۳۸ر

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# بابالفرائض

# ( فرائض كابيان )

"فرائض" فریضة کی جمع ہے، جیبے "حدائق" حدیقة کی جمع ہے، اور فریضة بروزن فعیلة مفروضہ کے میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے: "فرضت لفلان کذاای قطعت له من المال شیئا"

# شريعةمطهره كىاصطلاح

"المقدرات الشرعية في المتروكات المالية" كوفرائض كها جاتا ہے اور چونكه يه حصے خداوند قدوس كى طرف سے تعين يس، اس لئے ان كوفرائض كها گيا۔ جيراكدار ثاد بارى تعالىٰ ہے: "نصيبا مفروضا" اى مقدار امعلوما۔ (فح البارى: ٣/١٢ مرقاة: ٣/١٩٦)

فرائض كاعلم البم ترين دينى علوم ميس سے به اور انسانی معاشرت اور معساش كاايك بهت بڑا باب اس سے متعلق ہے، شريعت مطہرہ نے اى وجہ سے فرائض كا زبر دست اہتمام كيا ہے، چنانچ قرآن كريم نے اس كے جواحكام بيان كئے ہيں وہ عام مسائل كى طرح كليات كى شكل ميں نہيں، بلكہ جزئيات سے بحث كى ہے اور ايك ايك رشة داركا حصہ متقل طور پر بتايا ہے، اى طرح حضورا كرم طائع عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ فَى فاص طور پر ترغيب دى ہے، چنانچ حضرت ابوہ سريرہ ظالعيٰ سے روايت ہے كہ فرائض كى تعليم و تعلم كى فاص طور پر ترغيب دى ہے، چنانچ حضرت ابوہ سريرہ ظالعیٰ سے روايت ہے كہ آئے ضرت طائع عَلَيْ نے ارشاد فر مايا: "تَعَلَّمُوا الْفَرَ النِّضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَاتَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُو الْقَاسَ عَلَيْ مُوهُ النَّاسَ فَاتَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُو الْقَلْ شَيْعٍ يُنْسَلَى وَ اَوَّلُ شَيْعٍ يُنْسَلَى وَ اَوْلُ سَلَيْعِ يُنْسَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْسَلَى اللّٰهَ وَالْسَلَقِ عَلْمَ وَالْسَلَى وَ اَوْلُ شَيْعٍ يُنْسَلَى وَ اَوْلُ سَلَيْعِ يُنْسَلَى وَ اَوْلُ سَلَيْعٍ يَنْسَلَى وَ الْسَلَيْ وَالْسَلَى وَالْسَلَى وَاوْلُ سَلَيْعِ مُعْلَى الْسَلَعِ وَالْسَلَعِ وَالْسَلَعُ و

سکھاؤ، کیونکہ یہ نصف علم ہے اور یہ سب سے بہلی چیز ہو گی جو بھلا دی جائے گی اور سب سے بہلی چیز ہو گی جو میری امت سے اٹھالی جائے گی۔

اى طرح حضرت ابن معود طلقيني سے روایت ہے: "آق النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوكُ النَّاسَ فَإِنَى امرؤ مقبوض " (متدرك مائم: ٣/٣٣٣) وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوكُ النَّاسَ فَإِنَى امرؤ مقبوض " (متدرك مائم: ٣/٣٣٣) وضرت بنى كريم طلقي عَلَيْم نے ارشاد فرمايا: فرائض يكه لو اورلوگول كوسكها وَ اس لئے كه بے شك ميں قبض كيا جانے والا (وفات ديا جانے والا) ہول \_]

### میراث کے نازل ہونے کابیان

حضرت رسول مقبول ملتے عَلَیْ ہے مبعوث ہونے سے پہلے جو غایۃ درجہ کے شرک و کفسراور ناشائنگی کا زمانہ لوگول پر گذرا ہے اس کو جاہلیت کہتے ہیں، جاہلیت میں جہال طرح طرح کی ظالمانہ سمیں اور جاہلانہ خیالات مثلاً لڑکیول کو زندہ درگور کر دینا، غلامول کے ساتھ بختی اور تشدد کرنا، یتیمول کا مال کھاناوغسیرہ شائع اور رائج تھے، وہال ایک طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ مرنے والے کا مال صرف وہ ی آ دمی لیتے تھے جو پورے مرد، جوان، میدان جنگ میں جانے کے قابل ہول، عورتول، بچول اور ضعیفول کو میراث نہیں ملتی تھی، مثل و بے کس بوہ اور جوان، قوی، مقل و بے کس بوہ اور جوان، قوی، مالدار جچااور بھائی آ کرآ نکھول کے سامنے سب مال پرقبضہ کر لیتے تھے۔

### زمانه جاہلیت میں وراثت کے اسباب

(۱)....علاقه نسب کی و جه سے یعنی میت کی اولاد میں یا آباء واجداد میں داخل ہونا۔

- (۲).....عہدمعاہدہ اورموا خات کے سبب سے، یعنی دوشخصوں کا باہمی اقر ارکہ ہم دونوں ایک دوسر سے کے رنج وراحت ،موت وحیات میں شریک رہیں گے، ایک پر کئی قسم کا تاوان لازم ہو گا تو دوسر ا ادا کر سے گاجوزندہ رہے گاوہ مرنے والے کی میراث پائے گا۔
- (٣)....کسی کومتلنی بنالینے کی بنا پر بعنی جوشخص کسی کی اولاد کو بیٹا بنالیتا تو و و دونوں باہم حقیقی باپ بیٹے کی

مانند سمجھے جاتے تھے اورایک دوسرے کے دارث ہوتے تھے۔

ابتداءاسلام میں بھی ان ہی علاقوں کی وجہ سے میراث ملتی رہی ، پھر جب اسلام کانور پھیلنا شروع ہوا، پتیموں کے اورعورتوں کے حقوق اور دیگر معاملات کی بتدریج اصلاح ہور ہی تھی تو میراث کا بھی نمبر آیااوراس سلسلے کی اصلاحات وار دہوئیں۔

چنانچہ پہلے مرطے میں یہ لازم ہوگیا کہ ہرشخص بوقت وفات اپنے والدین اور اقسر باء کے لئے اپنی رائے سے مناسب مجھ کروسیت کر جائے اور اپنے مال میں ان کا حصہ مقرر کر جائے، چنانچہ ارث و خداوندی ہے: "کُتِتِ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَلَ کُمُ الْہَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ فداوندی ہے: "کُتِتِ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَلَ کُمُ الْہَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ فداوندی ہے: "کُتِتِ عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَلَ کُمُ الْہَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلُوَالِدَیْنِ فَالْاَقْرَبِیْنَ بِالْہَعُرُوفِ" (البقرہ: ۱۸۰۱) فرض کر دیا گیا تم پر جب ماضر ہوکی کوتم میں سے موت بشرطیکہ چھوڑے کچھ مال وصیت کرنا مال باپ کے واسطے اور رشتہ داروں کے لئے انصاف کے ماتھ۔

اس تمن ورحیم کی مہر بانی اور کرم فرمائی دیکھوکہ اس مسافر آخرت کی پسماندہ چیزیں ابتداء ہی سے بطور خوتھ نہیں کیں ، بلکہ کچھء صدتک اسی رخصت ہونے والے مسافر کو بیا ختیار دیا کہ جسس طسر ح مناسب سمجھے اپنے والدین اور رشتہ داروں پر اپنا مال تقسیم کرجائے، یعنی دین محمدی کے ابتدائی زمانہ میں مال چھوڑ نے والدین اور اقرباء کے لئے اپنی مرضی مال چھوڑ نے والدین اور اقرباء کے لئے اپنی مرضی سے مناسب طریقہ پر وصیت کرجائے کہ اس قد رفلال کو دیا جائے اور اس قد رفلال کو۔

لیکن اس درمیانی عرصہ کے تجربہ سے جب خدا تعالیٰ نےلوگول کو دکھلا یااور یقسین کرادیا کہ پورا عدل وانصاف انسانی طاقت سے باہر ہے،رواداری ولحاظ ومروت کی خاطر کچھرنہ کچھ ہے انصافی ہو حب آتی ہے۔ توانئہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ سے بیاختیار نکال لیااور اس کام کوخود ہی انجام دیااور اس قدرا ہتمام کیا کہ بلاواسط فرشة مقرب اور بلاتشریح نبی مرس مسافر آخرت کے مال کے بار سے میں وارثوں کے لئے وصیت کرنے کاحکم منسوخ فرما کرصاف صاف جھے وارثوں کے لئے قرآن مجید میں تجویز فرماد سے ہے۔

میراث کی ابتداء کا قصہ اس طرح ہے کہ حضرت اوس بن ثابت انصب ری خالتین کا انتقال ہوا، انہوں نے ایک زوجہ مسماۃ ام کجّہ چھوڑی اور تین بیٹیال، حنسسرت اوس خالتین نے جن دوشخصوں کو اسپنے مال کا وصی بن یا تھاانہوں نے حب رواج جاہلیت کل مال اوس کے چپاز ادبھا یُوں خالد اور عرفجہ کو دے دیااورز و جہاور بیٹیاں روتی روگئیں،ایسی بے کسی اورغریب خواتین کا چارہ گراورمد دگار ذاست بابر کات رسول اللہ طلنے علیے آلے سے سوا کو ن ہوسکتا تھا، یہ روتی ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ شوہر کے وصیول نے نہ مجھے کچھ دیانہ میری بیٹیول کو۔

اس ارشاد سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ تر کہ اور میراث سرف مردوں ہی کا حق نہیں، بلکہ مردول کی طرح عور تو اس کا بھی اس میں حق مقررہے۔

اس حکم کوئ کرآنحضرت مطفع آنے خضرت اوس ڈٹائٹؤ کے وصیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حق بھی میراث میں مقرر فر مادیا ہے، لیکن ابھی تک مقدار اور حصد مقرر نہیں فر مایا لہذاتم اوس ڈٹائٹؤ کے مال کو بجنبہ حفاظت سے رکھنا اور اس میں سے کچھ خرج نہ کرنا ، عنقریب کو ئی حکم نازل ہوجائے گا۔

اس قصد کو کچھ زیاد ہ عرصہ نہیں گذرا تھا اور ابھی تک کوئی خاص حصہ تعین نہیں فر مایا گیا تھا کہ دوسراوا قعد پیش آبا۔

حضرت سعد بن ربیع طالفنز؛ کے قبیلہ' قبیله خزرج'' کے ایک جلیل القدرانصاری صحب بی طالفیٰ؛ شوال ۳ هیں احد کے مشہور غزوہ میں بارہ زخم کھا کرشہید ہو گئے،ان کی شہادت کے بعب دان کے بھائی نے حب دستورقد بیم کل مال پر قبضہ کرلیا، زوجہ اور دوبیٹیال محروم رہ گئیں۔

بیکسول کے فریاد رس آنحضرت <u>طانتے عاتی</u>م ہی تھے،توان کی زوجہ بھی لڑ کیو*ل کوہمس*راہ لے *کر* 

آ نحضرت طنتی این کے دارت میں فریاد کرنے آئیں اور عرض کیا: کہ حضرت! میرے ثوبر سعد بن رہتے والنہ ہے۔

کی یہ دولڑ کیاں ہیں، ان کے والد نے غروہ احد میں آنحضرت طنتی علی آئے تدمول میں جان شار کر دی، جو

کی یہ دولڑ کیاں گار کہ اور مال تھاوہ سب ان لڑکیوں کے چچانے لے لیا اور ان کے لئے کچھ نہ چھوڑ ا، اب ان کے جھان کا ترکہ اور جب تک کسی قدر مال نہ ہوعرت کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا، آنحضرت طنتی علی آئے نے ان کے تصفیہ کو بھی غدا تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ملتوی رکھا اور حضرت سعد بن رہیع و اللہ انتظار کے دور ان سعد بن رہیع خل تھی کہ کونسی عورت حقد ار ہے اور اس کو کتنا حسب ملے گا، چوان کا بھی حق ہے، البتہ یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کونسی عورت حقد ار ہے اور اس کو کتنا حسب ملے گا، چنا نے باس انتظار کے دور ان سعد بن رہیع خل تین کی دوجہ کچھ عرصہ تک صبر کرنے کے بعد پھر روتی ہوئی خدمت ممارک میں آئیں۔

ان کارونارتمت الہی کے لئے بہانہ بن گیااور میراث کاسب سے آخری اور طعی صاف اورواضح حکم "یُوْصِیْ گُھُ اللّٰهُ فِی اَوْلَادِ کُھُ لِللّٰہ کَرِ مِنْ لُ حَظِّ الْاُنْ فَیَدَیْنِ " (النیاء:۱۱) [الله تعالیٰ تمہاری اولاد کے برارے میں تم کوحکم دیتا ہے کہ مرد کا حصد دو ورتوں کے برابر ہے۔] نازل ہوگیا جسس میں زوجہ اور بیٹیوں کا حصہ بھی مقرر فرمادیا گیا ہے اور تمام وارثوں کے نہایت وضاحت سے یقینی اور قطعی حصے بھی بیان فرماد سے یقینی اور قطعی حصے بھی بیان فرماد سے یقینی کئے ، جن میں کسی شک و شبہ کی گئجائش نہیں ۔

آنحضرت طفیع آنے کے پاس بیغام بھیجا کے اس حکم کی تعمیل میں سعد بن ربیع طالتی کے بھائی کے پاس بیغام بھیجا کہ اس کے اس حکم کی تعمیل میں سعد و ثامث لڑکیوں کو دے دواور آٹھوال حصدان کی والدہ کو اور جو کچھ باقی رہے وہ تہارا ہے۔

اسلام کے اس پرحکمت اورسب سے آخری قاعدہ میراث کے مطابق جوسب سے بہلی میراث تقییم ہوئی ہے وہ بہی حضرت سعد بن ربیع طالغین کی میراث تھی، اس کے بعد آنحضرت طالغین نے حضرت اوس طالغین کے مال میں سے بھی دوثلث تین بیٹیوں کو اور آٹھوال حصد زوجہ کو اور باقی چپازاد بھائیوں کو دلواد یا اور اسی قاعدہ پرحمل در آمد شروع ہوا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام نے عورت کی عربت اور وقعت کا خاص خیال رکھا ہے، ورنداہل دنیا خصوصاً اہل عرب نے ان کو صرف ذریعہ لی اور سامان نشاط

سمجور کھاتھا، زمانہ جاہلیت میں اول تو تھی کو بھی عور توں کو میراث دینے کا خیال ہی نہ آیا اوراگرا تفاق سے عرب کے ایک عاقل اور مسلح شخص عامر بن جسم کو خیال بھی آیا تواس نے بالکل مسردول کی برابر کر کے حصہ عورت کے لئے مقرر کیا اور فرق مراتب کا خیال نہیں رکھا، جس پر چندروزان کے بیروکارول نے ممل کیا اور پھریہ قاعدہ بالکل متر وک اور نسیًا منسیًا ہوگیا، ایسی مثالول سے واضح ہوجاتا ہے کہ عقول انسانی ہزار بلند بروازی کریں ایکن اس احکم الحاکمین اور کمی مطلق کی مصالح اور کمتول کی برابری نہیں کر سکتیں۔

### اشكال

ینظاہر ہے کہ عورت چونکہ خود مال حاصل کرنے سے عاجز ہے، لہذاوہ زیادہ قابل رحم اور تحق مال ہے، وہ تجارت وزراعت مردول کے برابر نہیں کر سمتی ، نیز شوہ سر کی خدمت اور بچوں کی پرور شس میں مصروف رہتی ہے، علاوہ ازیں وہ خلقۃ بھی کمزور ہے، اور پھر تمل کی گرانی ، پسیدائش کی تکلیف، دودھ پلانے کی محنت اس کو بالکل ہی نا توال بنادیتی ہے، نیز بوجہ ناقص العقل ہونے کے وہ اکثر دھوکہ کھی تھے اور مال ضائع ہوجا تا ہے، ان امور کے لحاظ سے عور تول کو مردول سے زیادہ حصہ دیا جانا مناسب تھی ، ورخم از کم برابر تو ضرور دیا جا تا یہ کیرا انصاف ہے کہ اس کا حصہ نصف کر دیا گیا۔

#### جواب

عورتوں کوخرچ کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے، عام حالت یہ ہے کہ ندا پنا ضروری خرج ان کے ذمہ ہوتا ہے نداولاد کا، بلکہ شادی ہونے تک مال باپ ان کی پرورش کرتے ہیں، نکاح کے بعدان کا تمام خرج شوہر کے ذمے واجب ہوجا تا ہے اور پھر شوہر سے علاوہ میراث کے مہر کی بھی تتی ہیں اور ہرقسم کی زائد خرچوں سے آزاد ہیں، اس حالت میں تو نصف حصہ بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے، بخلا ف مسرد کے کہ خود اسپنے اور اولاد اور وجہ کے تمام مصارف اس کے ذمہ ہوتے ہیں اولاد کی پرورش کے مصارف ، ان کی تعلیم کے اخراجات سب وہی برداشت کرتا ہے، شادی ، نکاح وغیرہ کے بڑے بڑے خرچوں کا باروہی اٹھا تا ہے۔ شادی ، غم، میز بانی ، خیرات ، چندہ ، مکان ، لباس وغیرہ جس قدر دنیا کے خرچ ہیں سب اسی کے شادی ، غم، میز بانی ، خیرات ، چندہ ، مکان ، لباس وغیرہ جس قدر دنیا کے خرچ ہیں سب اسی کے اور ہیں ، معاملات کی وجہ سے بھی بھی تاوان ونقصان بھی اس کے سر پڑتا ہے۔

بخلاف عورت کے کہ کوئی بھی خرج اس کے ذمہ نہیں، چنانچہ یہ امرکسی سے پوشدہ نہیں ایسی مالت میں عورتوں کو مردول سے نصف حصبہ ملنے کوا گر کوئی شخص زیادہ سمجھ لے تو چندال تعجب نہیں، نصف حصے کے خلاف انصاف سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔

ایک جواب یہ بھی دیاجا تا ہے کہ عورت کم عقل ہے اگرزیادہ مال ہوگا تو زیادہ ضائع کرے گی اور طرح طرح کے فعاد کرے گی تو کثرت مال باعث و بال ہوجائے گا،اس لئے کم مال دلا کرفیاد سے بھی بچالیا اور متحق وحقدار قرار دے کرمحرومی اور ناقدری سے بھی نجات بخشی ۔

فلاصه بحث یہ ہے کہ اس آخری حکم نے میراث کے احکام کی میعاد کو بھی ختم کردیا، زمانہ جاہلیت کا طریقہ بھی ختم ہوا، وار اور ابتداء اسلام کا قصه بھی ختم ہوا، وار اُوں کے لئے وصیت ناجائز قرار دے دی گئی، چنا نچه محن انسانیت طابع آئے آئے ہے کھڑے ہوکر بہ آواز بلند فرمایا: ''ان الله قد أعطی کل ذی حق حقه فلا وصیة لواد ث' یعنی الله تعالی نے ہرایک متحق کو اس کا پورا پورا حق عطافر مادیا ہے، پس اب کسی وارث کے لئے وصیت جائز نہیں۔

یداور بات ہے کہ مردول کوعورتول پرفوقیت ماصل ہے، چونکہ فالق مختار نے اپنے اختیار سے بعض مخلوق کو بعض پرفوقیت دی ہے، اور اس فطری فضیلت اور فوقیت کو ماصل کرنے کی تمنا سے منع فر مایا ہے۔ چنانچیار شادر بانی ہے:

"وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللهُ بِه بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَا اكْتَسَبُوَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِِّمَا اكْتَسَبُوَ وَأَسْتَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِه إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْعٍ عَلِيمًا" وَلِلنِّسَاء نَصِيْبٌ مِّمَا اكْتَسَبُنَ وَأَسْتَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِه إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْعٍ عَلِيمًا" (النساء:٣٢) اور موسمت كروجس جيزيس برُّا فَى دى الله تعالى نے ایک وایک پر،مردول کا صه جها بنی كمائی سے،اورما نگوالله سے اس کافضل، بے شک الله و مرجیز معلوم ہے۔ مائی سے،اورما نگوالله سے اورما نگو شریعت میں اسباب وعلاقہ میراث صرف تین رہ گئے:

(۱)....نب \_ (۲)....نکاح \_ (۳)....ولائ \_ یعنی باہمی معاہدہ وعہداورغلام آزاد کرنے والے کا حق جنہیں "مولی المعوالات" اور "مولی المعتاقة" مہا جاتا ہے \_ (تفصیل کے لئے دیکھئے مفید الوارثین \_ ۳/۵۱۱ نفی تا ساتھے :۳/۵۱۱)

# ﴿الفصل الاول﴾

# قرضها وتقتيم ميراث

[• ٢٩١٠] وَعَن آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَنَا آوْلى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ آنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَنْ وَلَىٰ عَلَيْهُ وَمَنْ تَرَك مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ تَرَك كَنْ وَلَا مُؤلَّاهُ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ تَرَك مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ كَنْ اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَاتِنِيْ فَأَنَا مَوْلَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ تَرَك مَالًا فَلِوَرَثَتِهٖ وَمَنْ تَرَك كَلًّا فَإِلَيْنَا وَمُتَعْقَى عَلَيْهِ) تَرَك كَلًّا فَإِلَيْنَا وَمُقَالَمُهُ عَلَيْهِ)

عواله: بخارى شريف: ٢/٣٥ و، كتاب الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلاهله، مديث نمبر: ١٩١٩ ماله فلاهله، مديث نمبر: مديث نمبر: مديث نمبر: مديث نمبر: مديث نمبر: مديث نمبر:

توجمہ: حضرت ابوہریہ طالعہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالعہ نے ارشاد فرمایا: پیس اہل ایمان کے نفوس سے زیادہ قریب (اور تعلق رکھنے والا) ہوں، جو شخص مسرگیا ہواوراس پر قرضہ ہواوراس سے نیادہ نگی کے مطابق مال نہیں چھوڑا تواس کی ادائیگ میرے ذمہ ہے اور جس نے مال جھوڑا ہوتو وہ اس کے ورثاء کے لئے ہے، اور ایک روایت پیس ہے جس شخص نے قرض چھوڑا یا ضائع ہونے والے جھوڑے تواس (کے ولی یا وکیل) کو چاہئے کہ وہ میرے پاس آئے بیس اس کا ولی مول ۔ اور ایک روایت میں ہے جس شخص نے مال جھوڑا وہ اس کے ورثاء کے لئے ہے اور جس نے عمال جھوڑا وہ اس کے ورثاء کے لئے ہے اور جس نے عمال کو چھوڑا وہ ہمارے ذمہ ہے۔

# آ نحضرت طلني قادم كى امت كے ساتھ غايت محبت

تشریع: آنحضرت طفی عادم فرمارے میں کہ میں ہرمسلمان کے اس کی ذات سے بھی زیادہ

قریب ہوں، یعنی آ دمی کے مرنے کے بعداس کے امور کی ایسی ذمدداری لیتا ہوں اوراس کی اس طرح نصرت کرنے والا ہوں کدا گروہ مرنے والا زندہ ہوتا تو وہ خود بھی اپنا اتنا انتظام وانسرام ند کرسکتا، جتنا میں اس کی طرف سے کرنیوالا ہوں، بڑی عجیب بات ہے کہ آ مخضرت طفیح آئے ہو اپنے ہر فر دامت سے کتنا قوی اور گھراتعلق ہے کہ آ دمی خود بھی اسپنے امور کا خیال اتنا نہیں رکھ سکتا جتنا آئے خصص رت طفیح آئے فر ماتے تھے ۔ آئے خضرت طفیح آئے ہی گامت سے تعلق اور مجت کی احادیث تو بہت کی ہیں جیسا کہ کتاب التج میں گذرا کہ آئے خضرت طفیح آئے ہیں گذرا کہ آئے خصرت طفیح آئے آئے میں گذرا کہ بعد عامی ھذا" [مجھ سے اپنے منا سک سے خطبات میں بار بار فر مایا: "خدو اعنی مناسک کے ملح کی لا اور ایک مدیث شریف میں ہے: "و ددت انبی د أیت احوا نبی پاہتا ہوں کہ میں اپنے کہ کیا ہم کو بیک وریکھوں ۔ آ کہ میر ابی چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہمائیوں کو د یکھتا ہو اس چاہتا ہوں کہ میں اپنے کہ کیا ہم آئے کہ خوات ہیں ہو میر ے بعد میں آئیں گیاں رہنے والے ہو میری مراد تو اخوان سے وہ امتی ہیں جو میر ے بعد میں آئیں گیاں رہنے والے ہو میری مراد تو اخوان سے وہ امتی ہیں جو میر ے بعد میں آئیں گیا ور پیدا ہوں گ

يَا رَبِّ صَلِ وَسَلِمُ دَائِمًا اَبُدَا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

# ذوی الفروض مقدم ہول گے

[ ۲۹۱] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهُ وَسَلَّمَ الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِى فَهُوَ لِرَّوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِى فَهُوَ لِرَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِى فَهُوَ لِرَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلّى اللهِ اللهِ صَلّى اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

عواله: بخارى شريف: ٢/٩٩٤، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من ابيه و امه، مديث نمبر: ٩٧٣٢، مسلم شريف: ٣٣/٢.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس طالع اللہ اللہ ہے دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلعے علیہ آئے نے ارشاد فر مایا: فرائض ان کے حق داروں کو پہنچاؤ ، پھر (فرائض دیئے جانے کے بعد) جو مال باقی رہے تو

#### و ، باقی مانند ، مال مرنے والے مردول میں سے جوزیاد ، قریب ہواس کو دو۔ قشد ہے: ورثہ کی تین قیس ہیں :

- (۱).....ذوی الفروض: یعنی و ه ورثاء جن کے صص قرآن کریم میں مقرر کردیئے گئے ہیں، جیسے زوجین اورام ہیں ۔
- (۲)....عصبات: وہ ورثاء جن کے حصے متعین نہ ہوں، بلکہ جو مال ذوی الفروض سے نی حب سے وہ عصبات کے وہ کا الفروض نہ ہوں تو تمام مال کے وہ ی علی و جہ العصوبة حقد ار ہوں گے، جیسے ابناء اور اخو ۃ ہیں۔
- (۳)..... ذوی الارحام: وه ورثاء میں جن کی میت کے ساتھ قرابت ہو ہکین بدوه ذوی الفروض سے ہول اور نہ عصبات سے، جیسے عمات اور خالات میں ۔

صدیث شریف کامطلب یہ ہے کہ ذوی الفروض کو ان کے 'فرائض' جھے دے دواس کے بعد بقیہ مال میت کے رشتہ دارول میں سب سے قریبی رشتہ دار مر دیعنی عصبہ کو دیا جائے ۔ (تکملۃ فح الملہم: ۲/۱۴) اور بہی قاعدہ ہے کہ ذوی الفروض سے جو مال بچتا ہے وہ عصبات کو ملتا ہے ۔

فمابقی فہو لأو لی ر جل ذکر: لفظ "اولی" بمعنی "اقرب" کے ہے اور یہ "ولی" بسکون اللام سے شتق ہے، جس کے معنی "قرب" کے ہیں " حجے مسلم کی روایت میں "فہو لأ دنی" کے الفاظ بھی آئے ہیں، جوال معنی میں صریح ہیں یعنی "أقرب العصبات" (فتح الباری: ١١/١١)

لفظ "رجل" کے بعد "ذکر" بڑھایا، حالانکدرجل مذکر ہی ہوتا ہے، یہ اس بات کی طرف اثارہ کرنے کے لئے ہے کہ اس قسم میں سبب میراث "ذکورة" یعنی مذکر ہونا ہے، نیز اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ لفظ "رجل" کو" انشی "مؤنث کے مقابلہ میں استعمال کیا گیا ہے ندکہ صغیر" نابالغ کے مقابلہ میں الہٰذا ہرمذکر عصبہ میں سے وارث ہوگا خواہ وہ صغیر ہویا کبیر۔

مدیث مذکورعصبات کے وارث بننے کے لئے اصل متدل ہے، چنا نچی علماء اہل سنت کا مدیث مذکور کی بنیاد پراس بات پر اجماع ہے کہ جو مال ذوی الفروض سے نچ جائے وہ مال اقرب العصبات کو مل جائے گا، یعنی ذوی الفروض کے بعد عصبات اپنی ترتیب کے مطابق وارث ہونگے۔

واضح رہے کہ' ذکور ہ''یعنی مذکر ہونا عصبہ بنفسہ کے لئے تو شرط ہے، کین عصبہ بالغیر جیسے' بنت' عصبہ بن جائے ''ابن' کی وجہ سے اور عصبہ مع الغیر جیسے' اخت' عصبہ بن جائے ''بنت' کے ساتھ تو اس میں' ذکور ہ''شرط نہیں ، بلکہ ان کو عصبہ بھی حقیقتاً نہیں مجازاً کہا جاتا ہے، حقیقتاً عصبہ ''عصبہ بنفسہ' ہی ہیں، جن کے لئے'' ذکور ہ''مذکر ہونا شرط ہے ۔ (فتح الباری: ۱۲/۱۲ نفیات استقع : ۳/۵۱۲)

### ملت کااختلاف سبب حرمان ہے

[ ۲۹۱۲ ] وَعَنَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْرٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**عواله:** بخارى شريف: ١/٢ • • ١ ، كتاب الفرائض، باب لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الكافر ولا الكافر ولا المسلم، حديث نمبر: ٢٤٢٣، مسلم شريف: ٣٣/٢، كتاب الفرائض، فصل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث نمبر: ٢١٢٠.

توجمه: حضرت اسامه بن زید طالتین سے روایت ہے که حضرت رسول اکرم طلطی علیہ نے ارشاد فرمایا:مسلمان کافر کاوارث نہیں ہو گااور نہ کافر مسلمان کا۔

تشریح: اس بات پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کافر مسلمان کاوارث نہسیں بن سکتا۔ البتہ مسلمان کافر کاوارث بن سکتاہے یا نہیں؟

جمہورامت ائمہار بعہ اور فقہاء امت کے نزدیک ملمان بھی کافر کاوارث نہسیں بن سکتا، جب کہ حضرت معاذبن جبل ، حضرت معاویہ ، حضرت معادبن الممیب اور مسروق رضی النہ سے یہ مروی ہے کہ ان کے نزدیک ملمان کافر کاوارث بن سکتا ہے، اور کافر مسلمان کاوارث نہیں بن سکتا اور اس کو نکاح پر قیاس کیا جاتا ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح اہل کتا ہے کی عور ست کے ساتھ سے ہے، جبکہ مسلمان عورت کے ساتھ ان کا نکاح سمجے نہیں ۔

اس کے علاوہ ان حضرات کا انتدلال ایک تواس روایت سے ہے جس میں ارشاد ہے:

"الاسلام يعلو و لا يعلى عليه" كه اسلام غالب ربتا بم مغلوب نبيل بوسكتا\_

اسى طرح ان كاستدلال اس ارشاد گرامی سے ہے:

"الاسلاميزيدولاينقص" (المغنى:٩/٢٣٦،مرقاة:٩/١٦٨)

[اسلام زیاد ه ہوتاہے اور کم نہیں ہوتا۔]

جمہور کا انتدلال مدیث مذکورہے ہے جس میں تصسریج ہے: "لا بیر ث المسلم الم کافر" کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور بیروایت مسلمین اث کے بارے میں نص ہے، جبکہ ان حضرات کی روایت مسلم میراث کے بارے میں نص نہیں ، بلکہ وہ اس بات پر محمول ہے کہ دین اسسلام دیگر ادیان سے افضل ہے۔

باقی میراث کو نکاح پر قیاس کرناایک تواس کئے قبول نہیں کہ یہ قیاس مدیث مذکورنص صسریح کے مخالف ہے، دوسرے یہ کہ یہ قیاس ایک اور قیاس سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ یہ کہ میراث کا تعسمی ولایت سے ہے اوریہ ظاہر ہے کہ سلمان اور کافر کے درمیان ولایت نہیں، لہذا کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا۔ (فتح الباری: ۱۲/۵۰)

حضرت مولانا ظفراتمد عثمانی عین الم مسلم الله علی که حضرت معاذین جبل اور حضرت معاویه رفتانین علی که حضرت معاذین جبل اور حضرت معاویه رفتانین علی که فررشته دارنهین جس کومیراث مل جائے البتہ کوئی مسلمان اس کارشته دار ہے تو مذکور وصورت میں اس کا ترکہ سلمان کے بیت المال کو دیا جائے گا، جس میں امام اور حاکم کو اختیار ہوتا ہے کہ اسپنا اجتہاد اور دائے سے جیسے مناسب سیمے خرج کرے ہسکن اس صورت میں حضرت معاذ اور حضرت معاویه والفئی کے نزدیک اولی یہ ہے کہ یہ مال کا فرکے مسلمان رشته دار کو دیا جائے تا کہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کے دلول کی تالیف ہوجائے ہوگا کہ یہ معاملہ میراث اور توریث کے قبیل سے نہیں ، بلکہ تالیف کے قبیل سے ہے، البتہ جب زمانہ گذرگیا تو لوگوں نے میراث اور توریث می تم محااور مسلمان کو کافر کاوادث قرار دینے لگے ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز عیم النہ کا دارت نہیں بن سکتا ، ایسا ہی مرتد کا وادث بھی نہیں بن سکتا ، ایسا ہی مرتد کا وادث بھی نہیں بن سکتا ، ایسا ہوری فرمایا۔

جبکہ حضرات کو قبین ،امام اوز اعی ،امام اتحق رحمۃ النّه علیہم وغیر ہم کے نز دیک مسلمان مسر تد کا وارث بن سکتا ہے،حضرت علی طالتٰیدُ اور حضرت ابن مسعود طالتٰیدُ سے بھی یہی مروی ہے۔

امام ابوصنیفداورسفیان توری عن بیجا کے نزدیک جو مال مرتد نے حالت ارتدادییں کمایا ہے وہ مال بیت المال کا ہے اور جو مال حالت اسلام میں کمایا تھاوہ اس کے مسلمان ور شد کے لئے ہے تو گویا مسلمان وارث بن سکتا ہے لیکن تمام مال میں نہیں۔ (مرقاۃ: ۲/۱۶۸ بیبی: ۲/۱۹۷)

# آ زاد شده غلام کی میراث

[٢٩١٣] وَعَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ آنْفُسِهِمْ لَهُ (رواه البخاري)

**عواله:** بخارى شريف: ٢/٠٠٠١ ، كتاب الفرائض، باب مولى القوم من انفسهم و ابن الاخت،

توجمه: حضرت انس طالنيه سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے علیم نے ارشاد فرمایا: قوم کا آزاد کردہ غلام انہیں میں سے ہے۔

تشریح: مولی سے مرادیبال پرمعتق یعنی آزاد کرده غلام ہے، یبان یہ صدیث لا کریہ ست انا مقصود ہے کہ آزاد کرده غلام کااگر کوئی عصبہ یانب وارث نه ہوتو آزاد کرنے والے کوعصوبة کی وجہ سے میراث ملے گی۔

بعض نے ''من انفسھم''کامطلب یہ بیان کیا ہے کہ کسی قوم کے موالی یعنی آزاد کردہ فلام عام احکام میں اسی قبیلہ کے تابع ہوتے ہیں الہٰذاہاشمی کامولیٰ زکوۃ نہیں لے سکتا۔ (اشرب التوضیح:۳/۳۲۵)

# مامول کی میراث

﴿٢٩١٣} وَعَنْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

تَعَالَىٰ عَنْهَا اِثْمَا الْوِلَا مُنْ بَابِ قَبْلَ بَابِ السَّلَمِ وَسَنَنُ كُرُ حَدِيْثَ الْبَرَاء الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّرِ فِي بُلُوْغِ الصَّغِيْرِ وَحَضَانَتِه إِنْ شَاءً اللهُ تَعَالَىٰ.

**حواله:** بخارى شريف: ٢/٠٠٠ م م ال كتاب الفرائض ، باب مولى القوم من انفسهم و ابن الاخت ، حديث نمبر: ١ ٢١ مسلم شريف: ٣٣٨/٢ كتاب الزكوة ، باب اعطاء الؤلفة و من يخاف على ايمانه ، حديث نمبر: ٩ ٥٠١ ـ

توجمہ: حضرت انس خالفہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیعی آرام نے ارشاد فر مایا: قوم کی بہن کا بیٹا (یعنی بھانجا) انہیں میں سے ہے۔ (یعنی و و ذوی الارعام میں سے ہے جسس کو وراثت پہنچتی ہے)۔

اور صدیث عائشه صدیقه و التی انها الولاء ""باب السلم" سے پہلے باب میں گذر چکی ہے اور صدیث براء و التی الخالة بمنز لة الام ""باب بلوغ الصغیر و حضانته " میں عنقریب ذکر کریں گے۔ان ثاء الله تعالیٰ۔

# ذوى الارحام كى تفصيل

تشویع: مدیث شریف میں ذوی الارحام کی میراث کاذ کرہے،اور ذوی الارحام میت کے ان رشتہ داروں کو کہتے میں جونہ ذوی الفروض ہول اور نہ عصبات،عصبات کی طرح ذوی الارحام کے بھی چار درجے میں۔

درجه اول: .....خودمیت کی وه اولاد جو ذوی الفروض اورعصبات میں داخسل نہیں ۔ جیسے "او لاد البنات و ان سفلو ا" یعنی نواسے نواسیال ۔

در جدد وم: .....میت کے اصول جو ذوی الفروج اور عصبات نہیں جیسے جدفاسد "اب الام "بیعنی نانا، اور جده فاسده" اه الام "بیعنی نانی \_

در جير سوم: .....ميت كمال باپ كى اولاد جوذوى الفروض اور عصبه نميس جيسے "او لاد الا حوات" بھانچ بھانجيال \_"بنات الا حوة " بھتيجيال اور "بنو الا حوة لام" اخيافى بھتيج \_ در جهٔ چهارم: ..... دادا اور دادی اور نانی کی اولاد کی اولاد جیسے پھوپھی، خسالہ، مامول اسی طرح اخسیانی جچاوغیرہ۔

اس مئلہ پر حضرات ائمہ کا اجماع ہے کہ اگر ذوی الفروض اور عصبات موجود ہوں تو میراث ان ہی کو ملے گی ، ذوی الارعام کو بالا تفاق حصہ نہیں ملے گا کہکن ذوی الفروض اور عصبات کے عدم موجود گی میں ذوی الارعام میراث کے تحق میں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔

چنانحچه حضرت زید بن ثابت طالعتی اورسعید بن المسیب، امام ما لک اور امام ثافعی رحمة الله علیهم کے نز دیک ذوی الارحام کے لئے میراث نہیں، اگر ذوی الفروض اورعصبات نه ہول تو میت کا مال بیت المال میں رکھا جائے گا۔

اوراتدلال حضرت مارث والتُمْرُهُ كى روايت سے ہے، جس ميں ارثاد ہے: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مير اث العمة و الخالة فسكت فنزل عليه جبر ئيل عليه السلام فقال "حدثنى جبر ئيل ان لامير اث لهما" (بزل الجود: ١٣/١٧٥)

نیزتقیم میراث کے سلسلے میں بھی قرآن کریم کی آیت میں ذوی الارحام کاذ کرنہیں ۔

ان حضرات کے علاوہ جمہورامت حضرت علی ،حضرت ابن معود ،حضرت ابن عباس و دیگر صحابہ کرام رضی گفتیم ،حضرات ائم حنفید ،امام احمد ،حن بصسری ،ابن سیرین رحمۃ الله علیهم وغیر ہم سب کے نزدیک ذوی الفروض اور عصبات کے عدم موجود گی میں ذوی الارحام وارث ہول گے اور علامہ ابن رشد مجمۃ الله عبر توریث نے بہال تک کھا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی عبد کا موروں سے حسابہ کرام رضی کا تندیم توریث ذوی الارحام کے قائل میں ۔ (مرقاۃ: ۲/۲۳۷)

علامه موفق الدین ابن قدامه عید فسرماتے ین: که ہمارااستدلال ایک توقسرآن کریم کی آیت کریمہ سے ہے: ﴿ وَٱلُوۡا الْاَرۡ حَامِر بَعۡضُهُمۡ اَوۡلَى بِبَعۡضٍ فِى كِتَابِ اللهِ ﴿ (الاَرَابِ: ٢، مُغَى: ٩/٢٠٥) [پیٹ کے رشۃ دارد وسرے مومنول اورمہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر (میراث کے معاملے میں ) زیاد وق رکھتے ہیں۔]

''فی کتاب الله'' کے معنی ہیں ''فی احکامہ و فر ائضه''کیونکہ ''کتاب''کالفظ عموماً فریضہ کے معنی میں متعمل ہوتا ہے۔

دوسرے مدیث شریف میں ارثاد ہے، جواس باب کی فصل ثانی میں مند کورہے: "المخال وارث من لاوارث له بعقل عنه ویر ثه" (الوداؤد: ۱۲۳ / ۳) جس شخص کا" ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی وارث نہیں ہوتا تو" ذوی الارحام" میں سے اس کا ماموں اس کا وارث ہوتا ہے جواس کی طرف سے خون بہاادا کرتا ہے اوراس کی میراث یا تا ہے۔

اشکال: اگر کوئی یہ اعتسراض کرے کہ یہ تو ایک محاورہ ہے، جیہا کہ کہا جاتا ہے: "الجوع ذاد من لازاد له و الصبر حیاللة له" له" له" نایبال بھی مطلب ہی ہوگا کہ جس کا مامول کے علاوہ کوئی وارث نہوتواس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے اور اس سے مامول کا وارث ہونا نہیں بلکہ عدم وارث ہونا ثابت ہوتا ہے۔

**جواب**: یہ ہےکہ یرمحاورہ یہال نہیں چلتا، کیونکہ صدیث شریف میں تصسریج ہے: ''یو ثه'' اور ایک روایت میں ارشاد ہے: ''یو ٹ ماله''

نیز حضرات صحابہ کرام دئی النظم نے بھی ہی مجھا، چنانج جب حضرت عبیدہ وٹالنٹیئ نے حضرت عمر طالنٹیئ سے ماموں کی میراث کے بارے میں سوال کیا تو آپ دٹالنٹیئ نے بھی جواب لکھ کرتھج دیااورظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کرام دئی گافہم متقل دلیل ہے۔(المغنی:۲/۲۰۲)

ذوى الارحام كى وراثت پرتيسرى دليل قصل ثانى ميس حضرت بريده ضى النَّهُمُ كى روايت ميس تصريح ہے: "التمسو اله و ارثا او ذار حم" (ابوداؤد: ٣/١٢٣)

یبال وارث سے مراد ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی وارث ہے اور مطسلب یہ ہے کہ ذوی الفروض اور عصبات میں سے اگر کوئی نہ جوتو ذوی الار حام کو بھی میراث ملے گی۔ (مرقاۃ: ٦/١٧٣)

# ﴿الفصل الثاني

# اختلافے ملت کی وجہ سے میراث نہیں ہے

[ ۲۹۱۵ ] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدٍو رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (رواه ابوداؤدوابن ماجة) وَرَوَاهُ التِّرْمِنِيُّ عَنْ جَابِرٍ.

عواله: الوداوَدشريف: ٢/٣٠٣، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، مديث نمبر: ٢٩١١، ابن ماجه شريف: ٢ ٩ ١ ، ابواب الفرائض، باب ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك، حديث نمبر: ٢ ٣٠٣، ترمذى شريف: ٢ / ١ ٣ ، ابواب الفرائض، باب ماجاء فى ابطال ميراث القاتل، حديث نمبر: ٨٠ ١ ٢ ،

توجمه: حضرت عبدالله بن عمر و طالتنائ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے ایم استعالی آنے ارست ادفر مایا: دومتفرق اہل مذہب ایک دوسرے کے وارث نہیں ہول گے۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ) امام ترمذی عب باللہ طالتہ ہیں میں ہول ہے۔ امام ترمذی حیث اللہ سے بروایت جابر طالتہ ہیں میں ہے۔

تشویع: توارث کے لئے وارث اور مورث کے درمیان احماد ملت بالا تفاقی شرط ہے، اس مدیث شریف میں ہی مسلم مذکور ہے، کین اس کے باوجود اس مسلم کی تفصیل میں اختلاف ہے، حنفیہ اور ثافعیہ کا مسلک توبیہ ہے "الکفر ملہ واحدہ "خواہ وہ کتابی ہو یا مشرک یہودی ہو یا نصرانی ان دونوں کے زدیک بیسب ایک ہیں، لہٰذاایک دوسر سے کے وارث ہوں گے، اصل تقابل اسلام اور کفر کے درمیان ہے، وہاں اختلاف ملت ہے، اور مالکیہ وحنابلہ کے نزدیک ادیان سماویہ جیسے یہودیت اور نصرانیت یہ آپس میں مختلف ہیں، لہٰذاان میں ایک دوسر سے کا وارث نہیں ہوگا، اورادیان غیرسماویہ کے بارے میں امام مالک توبی فرماتے ہیں: امام مالک توبی فرماتے ہیں، افرامام احمد حِرِی اللّٰہ اللّٰہ ہیں، لہٰذا توارث نہیں مختلف افواعِ شرک سب ملت واحدہ ہیں، اورامام احمد حِری اللّٰہ ہیں، لہٰذا توارث نہیں مختلف افواعِ شرک سب ملت واحدہ ہیں، اورامام احمد حِری اللّٰہ ہیں، لہٰذا توارث نہیں

### قاتل ميراث سے محروم

٢٩١٦} وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (رواة الترمذي وابن ماجة)

عواله: ترمزى شريف: ٢/٣١، ابواب الفرائض، باب ماجاء في ابطال ميراث القاتل، مديث أمر: ٢١٠٩،

ابن ماجه شریف: ۲۹۱ ، ابواب الفرائض ، باب میراث القاتل ، حدیث نمبر: ۲۷۳۵ ـ

توجمہ: حضرت ابوہریرہ طالمین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے علیہ آنے ارشاد فرمایا: قاتل وارث نہیں ہوگا۔

تشریح: لایوث الخ: مقصد بیان یہ ہے کہ جس وارث نے اسپینے مورث کو قتل کیا ہے وہ اس کی میراث میں سے محروم ہوگا یہ سبب ہے حرمان ارث کا۔

# دادی کیمیراث

٢٩١٤} وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّنُسُ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ . (رواه ابوداؤد)

**عواله:** ابو داؤ دشريف: ١/٢ ٠ ٣٠ كتاب الفرائض، باب في الجدة ، حديث نمبر:؟؟؟،

قوجمہ: حضرت بریدہ طالتٰن سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے عادم ہے دادی کے لئے جھٹا حصہ مقرر فرمایا، بشرطیکہ اس (سے مقدم حصہ دار ) والدہ نہو۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگرمیت کی مال زندہ ہو گی تواس کی وجہ سے میت کی جدہ محسروم ہوجائے گی،ہاں اگرمیت کی مال زندہ مذہو گی تواس کے ترکہ میں سے جدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔

### زنده پیدا ہوا تو و ه وارث ہوگا

٢٩١٨ ﴿ ٢٩١٨ ﴿ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا السُتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّى عَلَيْهِ وَوُرِّثَ (رواة ابن ماجة والدارهی)

علیه وسله: ١٠ن ماجشرين: ١٩٤، ابو اب الفرائض، باب اذا استهل المولودورث، مديث نمر: ٢٧٥٠، دارمی: ٣٠٤٨، كتاب الفرائض، باب: ٣٠٨، باب ميراث الصبي، حديث نمبر: ٣١٢،

توجمہ: حضرت جابر طالتٰہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طابیۃ ہے ارشاد فرمایا: کہ جب (بوقت ولادت) بچے روئے تواس کی نماز جناز ہیڑھی جائے گی اور وہ وارث بنایا جائے گا۔

تشریح: استهلال کے اصل معنی تو جاند دیکھنے کے میں "دویة هلال"اس کے بعداس کا استعمال ہوار فع الصوت میں یعنی چیخنا چلا نا،اس مناسبت سے کہ ہملی رات میں چاند کو دیکھ کرلوگ شور کرتے میں ہواند ہوگیا، پھراس کے بعداس کا استعمال آثار حیات اور بچہ کے رونے میں ہونے لگا و،ی یہان صدیث شریف میں مراد ہے۔

#### اختلاف ائمه

اور مدیث شریف کامطلب یہ ہے کہ بچہ کے پیدا ہونے کے بعدا گراس میں آثار حیات پائے گئے اوراس دوران میں اس کا کوئی عزیز قریب مرا تو وہ مولو داس کا وارث ہو گااورا گرنہ پائے گئے تو نہین ہوگا، حنفیہ شافعیہ کے بہال تواسی طرح ہے کہ صرف آثار حیات کا پایا جانا کافی ہے۔ (الدرالمنفود: ۵/۹۲)

### حليف كاحكم

[ ۲۹۱۹ ] وَعَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيْفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيْفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ورواه الدارمی)

عواله: دارى: ۲/۳۱۷، كتاب السين باب: ۸۲ باب في مولى القوم وابن احتهم منهم، مديث نمبر: ۲۵۲۸ منهم، مديث نمبر: ۲۵۲۸ منهم، مديث نمبر: ۲۵۲۸ منهم، مديث نمبر خالتُهُم؛ کتاب الله بروايت والدخود الله بروايت والدخود الله بروايت والدخود الله بروايت كرتے بين انهول نے فرمایا: حضرت رسول اكرم طلقي عليه منه مایا: قوم كا آزاد كرد وغلام منهم منهم، مديث نمبر الله بروايت كرتے بين انهول نے فرمایا: حضرت رسول اكرم طلقي عليه بروايت كرتے بين انهول نے فرمایا: حضرت رسول اكرم طلقي عليه بروايت كرتے بين انهول الله بروايت كرتے برواي

انہیں میں سے ہے اور قوم کا حلیف انہیں میں سے ہے اور قوم کی بہن کالڑ کا انہیں میں سے ہے۔ قشریع: بہلی فسل میں حضرت انس طالتین کی جوروایت گذری ہے اس کی تشریح میں ''مولیٰ'' کی وضاحت کی جاجی ہے۔

"کسی قوم کا طیف ای قوم میں سے ہے"کی وضاحت یہ ہے کہ پہلے اہل عرب میں یہ دمتورتھا کہ دو شخص آپس میں قدم وطف کے ذریعہ یہ باہمی عہد وا قرار کر لیتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دنج وراحت اورموت وحیات میں شریک رہیں گے، ایک کاخون دوسسرے کاخون ہوگا۔ ایک کی صلح دوسرے کی شلح ہوگی، اورایک کی جنگ دوسرے کی جنگ ہوگی، ہم میں سے کسی پرکوئی تاوان لازم ہوگا تو دوسراادا کریگا، ای طرح ایک دوسرے کی میراث کے بارے میں بھی ایک دوسرایہ اقرار کرتا تھا کہ میں مجھی ایک دوسرایہ اقرار کرتا تھا کہ میں مہاراوارث ہوں گااور تم میرے وارث ہوگے، چنا نچے میراث کے سلسلہ میں اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بھی اس پڑمل ہوتار ہا، مگر جب قسر آن کریم میں وراثت کا ایک واضح ضابطہ نازل کیا گیا اورورثاء اوران کے حصے تعین ومقرر کرد ئیے گئے تو یہ پر اناد ستور بھی ختم ہوگیا، اور آنمی خضرت میں کیا گیا۔ ارشاد گرامی بھی منسوخ ہوگیا۔

''اورکسی قوم کا بھا نجااسی قوم میں سے ہے' اس کی وضاحت بھی حضرت انس خالفیؤ ہی کی روایت کی تشریح کی جاچکی ہے۔

# حق میراہش مامول کیلئے

[ ۲۹۲۰ ] وَعَنِ الْمِقْمَامِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوْلَى بِكُلِّ مُوْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوْلَى بِكُلِّ مُوْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِورَ ثَتِهِ وَانَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ اَرِثُ مَالَهُ وَيُعْلَى عَالَهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَافَكُ عَانَهُ وَالْحِنَّ مَنْ لَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ وَالْعَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَالْمَاوُلُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَالْمَاوُلُ وَارِثُ لَهُ وَالْمَالُولُ وَارِثُ لَا وَارِثُ لَهُ وَالْمَالُولُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَالْمَالُولُ وَارِثُ لَا وَارِثُ لَهُ وَالْمَالُولُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ مَنْ لَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِنْ لِللهُ مِنْ لَا وَالْمُسُلِمُ مَنْ لَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالُهُ وَلَا مُعْلَى مَنْ لَا وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ مَلْمُ لَا وَالْمُعُلِمُ وَلَمُ اللهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ مَنْ لَا وَالْمُولُولُ مَلْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُعْلَى عَنْهُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُعُولُ مَنْ لَا وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعْلَى مُنْ لِلْمُ الْمُؤْلِلُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُولُولُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِولُولُولُ وَالْمُؤْلِولُولُ وَلَالْمُؤْلِلُولُولُ وَلِلْمُؤْلُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْلِولُولُولُولُولُ مِنْ فَالْمُولُولُولُولُول

**عواله:** الوداوَدشريف: ٢/٣٠٢، كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوى الارحام، مديث نمبر: ٢٩٠٠،

قوجهه: حضرت مقدام وٹائٹی کے سے دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلعے علیے آخے ارثاد فرمایا: میں ہرموکن کے فس سے زیادہ قریب ہول، جس مخص نے قرضہ چھوڑ ایا اولاد چھوڑی تو وہ ہمارے ذمہ ہے اور جس شخص نے مال چھوڑ اوہ اس کے ورثاء کے لئے، اور میں اس کاولی ہول جس کا کوئی ولی نہوکہ اس کے مال کا میں وارث (یعنی بیت المال کے لئے بمنزلہ وارث) ہول اور میں اس کی قسید کو چھر آؤل گا۔ اور مامول وارث ہوگا جس کا کوئی وارث (ذوی الفروض اور عصبات میں سے) نہ ہوا سس کے مال کا ۔ اور وہ اس کی ذات کو چھڑا ہے گا، اور ایک روایت میں ہے، آنمی خضرت طفتے میں ہے آنمی وارث ہول کا وارث ہول کا وارث ہول کا وارث ہول کی وارث نہیں ۔ اس کی طسر ون سے میں دیت ادا کرول گا اور میں اس کا وارث بنول گا، اور اس کی دیت ادا کرول گا اور میں اس کا وارث بنول گا، اور جس کا کوئی وارث نہ ہوتو مامول اس کا وارث ہے، وہ اس کی دیت ( بھی ) ادا کرے گا اور اس کی وارث بھی ہوگا۔

تشریح: انااولی بکل مؤمن من نفسه: تفصیل ای باب کی سبسے پہلی مدیث شریف میں گذرچی ۔ میں گذرچی ۔

آ گے مدیث شریف میں ''ضیعة''کالفظ ہے،اس سے مرادعیال یعنی جھوٹے بچے اورعورتیں میں، کیونکدا گران کی خبر مذلی جائے تو وہ جلدی ضائع ہوجاتے میں،اسی لئے ان کو''ضیعة' مہاجا تا ہے۔ و انامولی من لامولی له: مولی سے مراد وارث ہے۔

ارثماله: اىلاجل بيت المال

وافک عانه: اس کی قید کو چرا تا ہوں۔ "عان" کے معنی قید، اس لئے قیدی کو عانی کہتے ہیں۔
جیرا کہ جنائز کی ایک حدیث سسریف میں "اطعمو الجائع و عود المریض و فکو االعانی، قال
سفیان و العانی الاسیر" [ بھو کے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، قیدی کو چیڑاؤ سفیان نے بیان کیا:
کہ عانی کے معنی قیدی کے ہیں۔ ] اور بیمال قید سے مراد" مایلز مه من الحقوق مثل الدین و الدیه"
اس لئے کہ یہ چیزیں الی ہیں کہ آدمی ان میں مقید اور جکڑار بہتا ہے، اور ایک روایت میں جوآگے آر، ی

كَلَ: كَبِيِّع مِينْ تَقْل اور بوجه كواوريهال مراداس سے عيال اور دين ہے ۔ يعنی جوشخص نابالغ یچے چھوڑ کرمر جائے یادین توان کو ذمہ داری مجھ پرہے،اور جو مال چھوڑ کرمرے سوو ہ اس کے ورثاء کے لئے ہے،اورجس شخص کے کوئی وارث مذہواس کاوارث میں ہول، چنانچیاس کی طرف سے میں ہی دیت ادا کروں گااوراس کے مال کاوارث ہول گا، یعنی اگروہ کوئی مال جھوڑ کرمرے اوراس کے کوئی وارث نہ ہوتو میں اس کے مال کا وارث ہوں گا، یعنی بیت المسال کے لئے، یہ وراثت آنحضرت ملطن علاق کی انتظام اوربیت المال کے اعتبار سے ہے،اور یہ جوحدیث شریف میں ہے ماموں وارث ہے اس شخص کا جس کا کوئی وارث نه ہو دیت ادا کرے گاوہ مامول اینے بھانچے کی طرف سے اوراس کاوارث ہوگا،اس جملہ سے حنفیہ اور حنابلہ کی تائید ہور ہی ہے ۔ ' فال' (مامول)' فالعمم' یسب ذوی الارحام میں سے ہیں اوریہ جوفر مایا کہ خال دیت ادا کرے گا بھانجہ کی طرف سے بیعنی اگر کئی شخص کا بھانج کئی پر جنایت کرے اوراس کے کوئی عصبہ منہ ہوتواس کی طرف سے دیت اس کا مامول ادا کرے گا، جس طرح سے عصبہ دیت ادا کرتے میں، میں کہتا ہول: اور اسی طرح مدیث شریف میں آتا ہے "ابن احت القوم منهم" البذا مامول بھانجے ایک دوسرے کے وارث ہول گے مگر وہ حضرات جوتوریث ذوی الارحام کے قسائل نہیں وہ اس مدیث کو وراثت پرمحمول نہیں کرتے ،بلکہ اس کو وہ حمایت اوراعانت پرمحمول کرتے ہیں ،یعنی ا گرکس شخص کا بھانجہ فتی پر ہوتواس کے مامول کو جاہئے کہ اس کی اعانت کرے، یعنی اعانت اورنسرت ذوی الفروض اورعصبات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ذوی الارحام کی بھی کرناضروری ہے۔اللہ تعالیٰ اعلم

#### وراثت انبياء كامسئله

ال مسئلہ کے اندرسب کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کا کوئی وارث نہیں ہوتا سوائے شیعہ کے فرقب کے کہ وہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام کے بھی وارث ہوں گے اور استدلال کرتے ہیں قرآن پاکس کی آیت:
"وَودِثَ سُلَیْمَانُ ذَاوُدَ النے" مگر جن لوگوں کی عقلیں ان کے اعمال بداور عقائد فاسدہ کی وجہ سے منح ہوجائیں ان کا کوئی علاج نہیں ،ان مجا ہیل کو یہ تومعلوم ہونہ سکا کہ او پر سے قرآن پاک کے اندر عسلم ونبوۃ حکمۃ ورسالت کا ذکر ہے اور اس کی میراث مراد ہے۔اور انہوں نے یہ مذہب اختیار کر کے عن افضل البشر

ظیفہ اول حضرت ابو بحرصد بن طافیہ پراعتراض کرنامقصود ہے کہ انہوں نے باغ فدک میں سے حضرت فاظمہ ضافیہ کوحصہ نہیں دیا اور نعوذ باللہ منہ فلیف اوّل نے ان پرظلم کیا لیکن ہمارااستدلال حضورا قدس طفیع فیج کے ارثاد گرامی "نحن معاشر الانبیاء لا نورٹ ما تر کناہ فھو صدفة" [ہم معاشرا نبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے ۔] سے ہے، اور ای ارثاد گرامی کے تحت حضرت ما در رشافیہ نے حضرت فاظمہ رضافیہ دیتے سے انکارف رمایا اور نیز حضرت فاظمہ رضافیہ ہوتا ہے ۔] ای اور نیز حضرت فاظمہ رضافیہ ہوتا ہے کہ رشافیہ ہوتا ہے کہ ایک کے تحت حضرت ما یا در در اور کر اور کی کے تعرف اللہ ہے اس بات کی کہ یہ حضورا قدس مطافیہ کی آل قول صحیح ہے ۔ اب دوسرام سکنہ باقی ہے کہ انبیاء کرام بھی غیر کے وارث ہوتے ہیں یا نہیں؟ مالکسے میں سے بعض کا قول ہے کہ وارث ہوتے ہیں یا نہیں؟ مالکسے میں دائے ہے، بعض کا قول ہے کہ وارث ہوتے ہیں با نہیں؟ مالکہ ہی دوسرام کنا نار کیا ہے۔

### عورت كيلئحق ميراث

[ ۲۹۲۱] وَعَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهُ وَمَالِيْهُ وَمَلَّمَ تَعُوزُ الْمَرُأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعُوزُ الْمَرُأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيْثَ عَتِيْقَهَا وَلَا اللهُ مَنَى وَابوداؤدوابن ماجة) وَلَقِيْطَهَا وَوَلَدَهَا اللّٰذِي كُلُ عَنَتْ عَنْهُ. (رواة الترمذي وابوداؤدوابن ماجة)

عواله: ترمزی شریف:۲/۳۲، کتاب الفرائض، باب ماجاء مایر ث النساء من الولاع، مدیث نمبر:۲۱۱۵، ابوداوَ دشریف:۲۰۳، ابن ماجه شریف: ۹۷، ابوداوَ دشریف:۲۹۰۳، ابن ماجه شریف: ۹۷، ۱، ابوداوَ دشریف، ۲۲٬۳۰۳، ابن ماجه شریف: ۹۷، ۱، ابودا و ابودا و الفرائض، باب تحوز المرأة، ثلث مواریث، حدیث نمبر: ۲۷۳۲،

توجمہ: حضرت واثلہ بن اسقع طالغنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالغیۃ ہے۔ ارستاد فرمایا:عورت تین وراثت حاصل کرتی ہے (یعنی وارث بنتی ) ہے: (۱) اپنے آزاد کردہ غلام کی اور (۲) لاوار ہے۔ کی جس کی براس اور (۳) لاوار ہے۔ کی جس کی براس نے لیان کیا ہے۔

تشريع: عورت كے لئے تين ميرا اول كاذ كركيا گياہے۔

- (۱) .....عتیق یعنی آزاد کرده غلام کی میراث \_اس پرسب کاا تفاق ہے کہ عورت کوئی غلام آزاد کر \_ے اوروه مرجائے کوئی عصبہ نہ ہوتو میراث کا پیحسہ آزاد کرنے والی کو ملے گا۔
- (۲) .....لقیط کی میراث یو کی لاوارث بچه پڑا ہوا تھا کسی عورت نے اٹھا کراس کی پرورش کی ،وہ مرگیا تو جمہورعلماء کے زدیک اس کی میراث بیت المال میں جمع کرائی جائے گی۔امام اسحاق کے زدیک پرورش کرنے والی عورت اس کی وارث ہوگی ،امام اسحاق اس مدیث سے استدلال کرتے ہیں ،جمہوراس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ پرورش کرنے والی اگر متحق ہوتوا مام کے لئے بہتر ہیں ہے کہ وہ بیت المال میں جمع ہونے کے بعد یہ مال اسی عورت کے دے دے رک کی پیورمیراث نہیں بلکہ بطور بیت المال کے مال کی متحق ہونے کے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مدین غیر ثابت ہے۔
- کہ یہ صدیث غیر ثابت ہے۔ (۳) .....ابن الملاعمة: جس بچے کے متعلق میال ہوی نے لعان کیا ہے اس کا نسب صرف مال کی طرف سے ہوتا ہے، اس لئے وہی اس کی وارث ہوگی، اس عورت کا خاونداس کا وارث نہیں ہوگا۔(اتعلیق، بذل:۱۰۰/۸، اشرف التوضیح:۳۲۶/۳۲۹،الدرالمنفود:۵/۴۸)

## حق میراث میں ولدِ زنا کا کیا حکم ہے؟

[۲۹۲۲] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَرِّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيُّمَا رَجُلُ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ آوُ آمَةٍ فَالْوَلَلُ وَلَلُ زِنَّا لَا لَلهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيُّمَا رَجُلُ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ آوُ آمَةٍ فَالْوَلَلُ وَلَلُ زِنَّا لَا للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيُّمَا رَجُلُ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ آوُ آمَةٍ فَالْوَلَلُ وَلَلُ زِنَّا لَا للهُ تَعَالَىٰ وَلَلُ إِنَّا لَا عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَكُلُ عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا يُولِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا عُلَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

**حواله**: ترمذي شريف: ٢/٣١، كتاب الفرائض ، باب ماجاء في ابطال مير اثو لدالزنا ، مديث نمبر: ٢١١٣ ،

توجمه: حضرت عمرو بن شعیب بروایت والدخود از حبدخود روایت کرتے ہیں کہ بے شک حضرت رسول اکرم طفیع آئے ہے۔ ارشاد فر مایا: جس شخص نے کئی آزاد یاباندی سے زنا کیا تو وہ بچہ ولد الزنا ہے نہ تو وہ (باپ کا) وارث ہوگااور نہ باپ اس کاوارث بنایا جائے گا۔

**تشویج:** اگرزناکے ساتھ بچہ کی ولادت ہوئی ہے وہ ولدالزناہے (حرامی بچہ)اوراس کا حکم

یہ ہے کہ یہ بچہ زانی کی میراث کا حقدار نہ ہو گااوراسی طرح اس بچہ کی میراث زانی کو نہ پینچے گی اور جب یہ وارث نہ ہول گے۔ البتہ عورت (زانسیہ ) کے ساتھ وہ بچہ منسوبہ ہوتا ہے، اس لئے ان میں سے ہرایک دوسرے کی میراث کے تق دار ہول گے۔

# آ زادىشدەغلام كىمىراپ

[ ۲۹۲۳] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا آنَّ مَوْلَىٰ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا آنَّ مَوْلَىٰ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْعًا وَلَمْ يَلَاغُ حَيْمًا وَلَا وَلَمَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُطُوا مِيْرَاثَهْ رَجُلًا مِّنَ آهُلِ قَرْيَتِهِ. (رواه ابو داؤد والترمذي)

عواله: ابو داؤ دشريف: ٢/٢ • ٣٠ ، كتاب الفرائض باب ميراث ذوى الارحام ، مديث نمر: ٢٩٠٣ ،

ترمذى شريف: ٢/ ٠٥ مرابواب الفرائض باب ماجاء في الذي موت وليس له وارث، حديث نصر : ٥ - ٢١ ،

توجمه: حضرت عائشہ صدیقہ طالعہ؛ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلعے علاقہ کے غلام (آزاد شدہ) کا انتقال ہو گیااور کچھ مال چھوڑ ااور نہ تو کوئی قریبی رشتہ دار چھوڑ ااور نہ اولاد چھوڑی ،حضرت رسول اکرم طلعے علیے ارشاد فر مایا: اس کی میراث اس کی بستی والوں میں سے ایک شخص کو دے دو۔ تشریح: آزاد شدہ غلام کی میراث کامتحق عصبہ نبی یہ ہونے کی صورت میں جق ولاء کی بنیاد پر اس غلام کا"معتق" آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔

روایت مذکوره میں اس غلام کاذ کر ہے جس نے کوئی وارث نہیں چھوڑ ااور آزاد کرنے والے خود
آنخصرت مطنع علیج تھے اور انبیاء چونکہ کسی کے وارث نہیں ہوتے اور ندکوئی شخص ابنیاء کاوارث ہوتا ہے، اس
لئے اس ترکہ کا حقد اربیت المال تھا اور بیت المال کا مصر ف چونکہ فقراء مما کین ہوتے ہیں، اس و جہ سے
آنخصرت مطنع علی المال کواس کی بستی کے محتاج و تحق شخص کودے دینا مناسب مجھا۔ (مرقاۃ ۱۲۱۷۳)
مخرات انبیاء کرام عالیہ المی نیخود وارث بینتے ہیں ندکوئی اور ان کا وارث بن سکتا ہے۔
علامہ ابن بطال عین اللہ فرماتے ہیں کہ حضرات ابنیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مال کا کوئی وارث

نہیں بن سکااوراسس میں حکمت یہ ہے کہ تق تعالیٰ شانہ نے ان حضرات کولوگوں تک خداوندی پیغسام بہنچانے کے لئے بھیجا ہے اوراس بات کا اعلان کرایا: "لَا أَسْکَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجُوَّا" (انعام: ۹۰) ہم تمہیں دعوت دیسے ہیں اور صراطم تقیم پرلانے کی کوشٹ اور سے مال میں وراثت کا سلسلہ دوسر بے لوگوں کی طرح لئے نہیں، اب اگر حضرات انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کے مال میں وراثت کا سلسلہ دوسر بے لوگوں کی طرح جاری ہوتا، تو یہ گمان ہوسکتا تھا کہ ان حضرات نے نبوت کو ذریعہ بنا کراسپنے وارثوں کے لئے مال جمع کیا جاری ہوتا، تو یہ گمان میں نہوں کے اموال میں سلسلہ میراث ہی ختم کردیا، تاکہ یہ گمان نہ ہو، کیونکہ جس منصب پروہ فائز ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مجت کا مرکز ہوتا ہے اورلوگ ان حضرات پرجان و مال ہر اعتبار سے قربان ہونے کے لئے تیار ہوتے ہیں، اگران کے مال میں وراثت کا سلسلہ جاری ہوتا تو دشمنوں کو یہ کہنے کاموقع ملتا کہ نبوت کا کارو باراس لئے چلا یا گیا ہے کہ ان کی بعد میں آنے والی سیانیا نبد و بست کریں اور عیش کریں۔

اورساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ حضرات انبیاء کرام بحیثیت نبوت و بلحاظ ہدایت تمامامت کے جھوڑ ہے روحانی باپ ہوتے ہیں، ابہذاان کے جھوڑ ہے ہوئے مال کوصدقہ عام قرار دیا گیا جو بلااعتبار حروعبداور بغیر فرق صالح وفائ قاور بدون لحاظ قسریب و بعید عمام مسلمانوں کے مصالح میں خرج ہواور سب کے کام آ و ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پوری امت میں تقیم ہوناممکن نہیں اور اگر خاص جماعت اقرباء کومیرا شف پہنچی توان کے ساتھ علاقہ خاص کا اظہار ہوتا اور دیگر اُمتیوں کے لئے ایک طرح دل شکنی کا باعث ہوتا، اس لئے آنحضر ست طبیعی قرمایا: "لا نور شماتو کناصدقة"

علی ہذاالقیاس اگرا قرباء کی میراث حضرات انبیاء علیهم السلام کو دلوائی جاتی تو وہی علاقہ خساص ثابت ہوتا جوشفقت عامہ کے بظاہر مخالف تھا۔

اور پھر حضرات انبیاء علیهم السلام کی دوربین نظرول پرغلت کاپر دہ نہیں تھا، بلکہ ان کی توجہ اللہ سجانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس پر ہوتی تھی اوران کو اللہ تالیٰ کے متصر ف اور مالک حقیقی ہونے کا لیقسین کامل حاصل تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مالک ہونے کا تصور نہیں کرتے تھے۔ "الانبیاء

لایشهدون لانفسهم ملک امع الله" اور دنیا کے اسباب کو اسپنیا سی متعار سیجستے تھے اور اسپنی کو مالک نہیں بلکر متولی سیجستے تھے اور دنیا میں انسان کی مسافر اند حالت کا نقشہ ان کے پیش نظر رہتا تھا، اس لئے انہیں مذکو دنیا کے ساز وسامان سے کوئی دلچیں ہوتی تھی مذزندگی میں یہ حسرت ہوتی تھی کہ ہمار سے افر باء کا ترکہ ہم کو دیا جائے اور نہ بوقت وفات اپنے سامان کے چھوٹے کا کچھاتی وافسوس ہوتا تھا، کیونکہ اولاً تو ان کے پاس دنیا کا سامان ہوتا ہی بہت مختصر تھا اور جو کچھ ہوتا تھا اس سے بھی اپنی سٹان اولاً تو ان کے پاس دنیا کا دنائت کی وجہ سے کوئی دلچیں نہیں ہوتی تھی، چنانچ قانون الہی نے بھی ان کے ارتفاع اور متاع دنیا کی دنائت کی وجہ سے کوئی دلچیں نہیں ہوتی تھی، چنانچ قانون الہی نے بھی ان کی سٹان کے پیش نظریہ فیصلہ نافذ کیا کہ حضرات انبیاء اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو تھوڑ ابہت مال چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی کئی کی میراث نہیں اور نہ یہ حضرات اپنی زندگی میں اپنے اقرباء کی میراث کے حقدار ہوں گے۔

ا شکال: قرآن شریف میں حضرت زکریاعلیہ السلام کی دعا: "رَبِّ هَبْ لِیُ مِنْ لَّکُنْكَ وَلِیَّا یَرِ ثُنِیْ" (التمهید لابن عبدالبر: ۸/۱۷۳)اے مرے رب مجھ کوالیسی اولادع طافر ماجومیری وارث ہو۔

ای طرح: "وَوَدِ فَ سُلَیْمَانُ دَاؤُدَ" (اہمل:۱۷)[اوریلیمان کو داؤ دکی وراثت ملی \_] سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وراثت حضرات انبیاء کلیم السلام کے لئے بھی ثابت ہے۔

جواب: اکثر علماء کرام کاخیال یہ ہے کہ ان آیات میں وراثت سے مال کی وراثت مراد نہیں، بلکہ وراثت علم وحکمت مراد ہے، جیما کہ مفسرین نے "وَلَقَلُ اٰتَیْنَا دَاوُدَ وَسُلِیَّمَانَ عِلْبًا" (انمل: ۱۵) [اور ہم نے داؤ داور سیمان کوعلم عطا کیا۔] کے تحت تصریح کی ہے۔

یہ جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ ان آیات میں میراث کے مشہور ومعروف معنی مراد نہیں، بلکہ بعض جگہوں میں صرف جانثین کرنا مراد ہے، جیبا کہ "وَاوْرَ ثُنْهَا بَنِیْ اِسْرَ اَئِیْلَ" (الشعراء: ۵۹) میں ہے[ہم نے بنی اسرائیل کوفرعون کی قوم کا جانثین بنادیا۔]

بعض جگه دینامراد ہے، جیسے: "نُوْدِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنْ كَانَ تَقِیَّا" (مریم: ٢٣) میں ہے:[ہم جنت اپنے پر ہیزگار بندول کو دیتے ہیں۔]

اوربعض جگەلىنامراد ہے۔ جىسے: "وَ كُنَّا نَحْنُ الْوَارِيْنَ" (قَصْ : ۵۸) میں ہے: [آخرہم،ی

لینے والے میں ۔ ]

لہٰذا یہاں بھی جانثینی کا ثبوت ہےاورو ہ بطورمیراث کے نہیں ۔

اشکال: حضورا کرم طلنے علیہ کے والد ماجد کی لونڈی ام ایمن طلنے ہو کے کورت طلنے علیہ کو کمیرت طلنے علیہ کو میں میں حاصل ہوئی تھیں، جنہول نے والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آنحضرت طلنے علیہ کی پرورش کی میراث میں حاصل ہوئی تھیں۔ جنہول نے والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آنحضرت طلنے علیہ کمیر کی میراث میں ملاتھا ، اس سے علوم ہوتا ہے کہ آنحضرت طلنے علیہ کو اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کا مال کثیر میراث میں ملاتھا ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت طلنے علیہ کی دوسرول کے مال سے میراث مل سکتی ہے۔

جواب: ام ایمن بونکه آنحضرت طین آن کی داد اصاحب اور والد ماجد کی لوند ی تقیق اور جمیشه خدمت میں رہیں،

اس کئے یہ جمعا گیا کہ وہ آنحضرت طین آن کی کو میراث میں ملی تھیں ورند در حقیقت وہ والد ماجد کے انتقال کے بعد حضرت بید عالم طین آن کی کے داد اصاحب اور والدہ صاحبہ کاحق اور حصہ ہوگئی تھے۔ یں، ان دونول حضرات نے بوجہ شفقت آنحضرت طین آن کی خدمت میں رکھااور گویا آنحضرت طین آن کی خدمت طین اور کہ اور آنکو کہ اس خصرت طین آن کو آن ادا کردیا، علاوہ از اس یہ قصہ اس زمانہ کا ہے جب آنحضرت طین آن آنکو کو اس کو طاہر سری اعتبار سے باضابطہ نبوت ورسالت عطا نہیں ہوئی تھی، اس زمانہ علی اگر آنم نحضرت طین آن آنکو کوئی تعجب نہ تھا، کیونکہ بہت سے احکام وضوصیات کا اجراء نبوت کے بعد ہوتا ہے۔

میراث مل بھی جاتی تو کوئی تعجب نہ تھا، کیونکہ بہت سے احکام وضوصیات کا اجراء نبوت کے بعد ہوتا ہے۔

میراث مل بھی جاتی تو کوئی تعجب نہ تھا، کیونکہ بہت سے احکام وضوصیات کا اجراء نبوت کے بعد ہوتا ہے۔

حوالہ کردیا تھا کہ لوگ فیزی اور مفلمی کا طعت نہ در سے سکیں، جیبا کہ بورہ تھی گی آئیت ہو تو جی تھی ہے کہ وہ گی تھا۔ (نفحات الند قب خضرت طین آنگی کو میراث میں پہنچا جو کچھ تھا وہ ہمیشہ سے کی وفات کے بعد کچھان کا ترک درباند آنحضرت طین آنگی کو میراث میں پہنچا جو کچھ تھا وہ ہمیشہ سے کی وفات کے بعد کچھان کا ترک درباند آند خضرت طین آنگی کو میراث میں پہنچا جو کچھ تھا۔ (نفحات الند قب حدرت طین آنگی کے کو میراث میں پہنچا جو کچھ تھا۔ (نفحات الند قب حدرت طین آنگی کے کو میراث میں پہنچا جو کچھ تھا۔ (نفحات الند قب حدرت طین آنگی کو کھا۔ (نفحات الند قب حدالا کو کہ کی انفحات الند قب حدالا کہ کا تھا۔ (نفحات الند قب حدالا کا ترک درباند آنکو کو کھا کو کو کو کہ کو کھا کو کو کھا۔ (نفحات الند قب حدالا کو کھا کے کا کھا۔ (نفحات الند قب حدالا کو کہ کو کھا کے کا کھا۔ (نفحات الند قب حدالا کو کہ کھا کہ کو کو کہ کو کھا کو کو کو کھا کے کہ کو کھا کہ کو کھا کے کا کھا کے دو میات کو کھا کے کو کھا کو کھا کو کھا کے کو کھا کو کھا کو کھا کے کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کے کو کھا کو کھا کے کو کھا کو کھا کے کہ کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کے کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کے کو کھا کو کھا کے کو کھا کو کھا کے کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کے کو کھا کو ک

#### اگرکسی کاوارہیے لوم ہو

٢٩٢٣} وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ

خُزَاعَةَ فَأُنِ ٓ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيْرَاثِهِ فَقَالَ اِلْتَبِسُوا لَهُ وَارِثًا اَوْ ذَا رَئِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُطُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُطُوهُ اللهُ قَالَ النَّظُرُوا اللهِ داؤد) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ النَّظُرُوا الْمَرَرَجُلِ مِنْ خُزَاعَةً (رواه ابوداؤد) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ النَّظُرُوا اللهِ مَنْ خُزَاعَةً .

**حواله: ابوداوّوشريف: ٢/٣٠٢، كتاب الفوائض باب الميواث ذوى الارحام، مديث تمبر: ٢٩٠٣،** 

توجهه: حضرت بریده طالعین سے روایت ہے کہ قبیلہ خزامہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوگیا، حضرت رسول اکرم طلطے عادی ہے پاس اس کی میراث لائی گئی۔ آنحضرت طلطے عادی ہے پاس اس کی میراث لائی گئی۔ آنحضرت طلطے عادی ہے یا سام کے پاس اس کی میراث لائی گئی۔ آنحضرت طلطے عادی وارث کو ہسیں پایا اور یکسی ذی رحم کو۔ آنحضرت طلطے عادی ہے ارشاد فرمایا: قبیلہ خزامہ میں جوبڑ اشخص ہے اس کو د سے دو۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے آنخضرت طلطے عادی ہے ارشاد فرمایا: قبیلہ خزامہ میں جوشخص سے بڑا ہے اس کو تلاش کرو۔

مدیث شریف کی تفصیل گذر ہی ہے، البتہ آنحضرت طنتے علیہ ہے یہ جوفر مایا کہ یہ مال خزامہ قبیلے کے بڑے آدمی کو دے دویہ اس بنیاد پر ہے کہ اس آدمی کا کوئی وارث نہیں تھا، نہ ذوی الفروض میں اور نه عصبات اور ذوی الارجام میں سے۔

اورالیی صورت میں مال بیت المال کا ہوجا تا ہے، آنحضرت طلطے علیم نے اس قبیلہ کے کسی بوڑھے و قبیلے کے فرد ہونے اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے بیت المال کامسسرف اورسب سے زیادہ تحق سمجھ کریے فرمایا، گویا کہ یہ مال اس شخص کو توریث کے طور پرنہیں بلکہ مصرف بیت المال ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔ (مرقاۃ: ۲/۱۷۳)

### قرضه کی ادائیگی مقدم ہے

[ ۲۹۲۵] وَعَنَ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ هٰنِهِ الْأَيْةَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ مِهَا اَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ مِهَا اَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطٰى بِاللَّهِ مِنْ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالنَّ الْعَلَّاتِ قَطٰى بِاللَّهِ مِنْ الْعَلَّاتِ اللهُ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ اَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّرِ يَتَوَارَثُونَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ اللَّهُ الرَّبُ الْعَلَّاتِ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مِن الْمُقِلِيَةِ الرَّامِ اللهُ مِن الْمُقِلِيَةِ النَّارِمِيِّ قَالَ: الْإِنْ وَقَالُهُ مِن الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ إِلَى الْجِرِةِ وَفِي رَوَايَةٍ النَّارِمِيِّ قَالَ: الْإِنْ وَقَا مُن اللهُ مِن الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ إِلَى الْجِرِةِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

**حواله:** ترمذی شریف: ۲۹/۲ ، ابواب الفرائض ، باب ماجاء فی میراث الاخوة من الاب و الام ، حدیث نمبر: ۵ ا ۲۷ ، حدیث نمبر: ۹ ۲ ، ۲ ، ۱ ، ابن ماجه شریف: ۹ ۵ ، ابواب الوصایا ، باب الدین قبل الوصیة ، حدیث نمبر: ۳۲۳۹ ، دارمی: ۲/۷-۵ ، کتاب الوصایا ، باب ، باب من قال الکفن من جمیع المال ، حدیث نمبر: ۳۲۳۹ ،

توجهه: حضرت علی رشائید؛ سے روایت ہے انہوں نے ارثاد فرمایا: یقیناً تم لوگ اس آیت کو "من بعد النے" تلاوت کرتے ہو (جس میں وصیت کا تذکرہ مقدم ہے) عالا نکہ حضرت رسول اکرم طفی آئی آئی وصیت سے مقدم کرتے تھے اور آنحضرت + نے ارثاد فرمایا: کہ حقیقی بھائی وارث ہوتے میں سوتیلے بھائی نہیں ۔ اور آدمی وارث ہوتا ہے اپنے بھائی کا جو کہ اپنے والد اور اپنی والدہ سے ہو (یعنی میں سوتیلے بھائی ہو) ندکہ (صرف باپ شریک) سوتیلے بھائی ۔ (ترمذی ، ابن ماجہ) اور دارمی کی ایک روایت میں ہے حضرت علی و اللہ ہو نے ہیں ندکہ ہوتی لے میں ندکہ ہوتی کے بھائی (جو مال شریک ہوں) وارث ہوتے ہیں ندکہ ہوتی لے میں ہوئی بھائی )۔ آخر صدیث تک۔

تشویع: مدیث شریف میں مذکورہ آیت کر یمد کا حاصل یہ ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تواس کی پوری کرنے کے بعداس کے ذمہ کوئی قرض ہے تواس کو ادا کرنے کے بعداس کے ورثاء کواس کی میراث تقیم کی جائے گی ،گویا آیت کر یمہ میں بظاہر وصیت کی تعمیل کوقرض کی ادائیگی پرمقدم کیا گیا ہے، جب کہ آنحضرت طلبے علیے فرض کی ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، چنا نجہ اس بارے میں حضرت علی مظاہر نے کوگوں سے دریافت فرمایا: کہتم یہ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، چنا نجہ اس بارے میں حضرت علی مظاہر نے کوگوں سے دریافت فرمایا: کہتم یہ

آیت پڑھتے ہوکیااس کی مراد بھی سمجھتے ہویا نہیں؟ گویااس طرح حضرت علی طالغہ نے نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ یہ نہ بھے لینا کہ قرآن کریم کی اس آیت اور آنحضرت طفتے ہوئے نے فیصلہ میں کوئی تضاد نظر آتا ہے، یا یہ کہ آیت کریمہ میں چونکہ وصیت کو مقدم کیا گیاہے، اس لئے وصیت کی سمبل قرض کی ادائی گی پر مقدم ہے بلکہ یہ بات ذبی نشین دبنی چاہئے کہ آیت میں الفاظ کے اعتبار سے قرض کی ادائی گواگر چہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے، کین حقیقت اور حکم کے اعتبار سے بھی ہے جیسا کہ آنحضرت طفتے ہوئے نے اسپنے حکم کے ذریعہ اس کو واضح کر دیا ہے، اب رہی یہ بات کہ پھر آیت کریمہ میں وصیت کاذکر پہلے کیوں ہے؟ تو اس کا مختصر ترین جو اب یہ ہے کہ میت کی وصیت کی قوراس میں کو تا ہی ہو سکتی ہے، اس لئے وصیت کی قرار بیلے کیوں ہے تا گاہی دی گئی کہ میت کی وصیت کی قمیل کو آبان اور غیر ضروری نہ بھی اس کے والے بلکہ اسے ایک اہم اور ضروری چیز بھی کہ پورا کیا جائے۔

ان اعیان بنی الام یتو ار ثون دون بنی العلات النج: اعیان بنی الام سے مرادحقیقی بھائی ہیں، انہی کو عینی بھائی بھی کہدیا جاتا ہے، جن کا باپ اور مال ایک ہی ہول، بنی العلات سے مراد وہ بھائی ہیں جو ایک ہی ہول ایک امہات مختلف ہول ،مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میت کے حقیقی بھائی بھی ہول اور علاقی بھی تو حقیقی بھائی ول کو ترجیح ہوگی ،علاقی بھائی وارث نہیں ہول گے۔

#### آيت ميراث كاوا قعة نزول

[ ۲۹۲۲] وَعَنَ جَابِرٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ جَاءَ فَالَىٰ عَلَيْهِ بَنِ الرَّبِيْعِ بِالْبَنْتَيْهَا مِنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! هَاتَانِ إِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قُتِلَ ابُوْهُمَا مَعَك وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! هَاتَانِ إِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قُتِلَ ابُوهُمَا مَعَك يَوْمَ أُحْدٍ شَهِيْدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا آخَذَ مَالَهُمَا وَلَمْ يَدَعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَعَانِ اللهِ مَلَى يَوْمَ أُحْدٍ شَهِيْدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا آخَذَ مَالَهُمَا وَلَمْ يَدَعُ لَهُمَا مَالًا وَلا تُنْكَعَانِ اللهِ صَلَّى وَلَهُمَا مَالًا وَلا تُنْكَعَانِ اللهِ صَلَّى وَلَهُمَا مَالًا وَلا تُنْكَعَانِ اللهِ صَلَّى وَلَهُمَا مَالًا وَلا يَقْوَى اللهُ وَلَا تُنْكَعَانِ اللهُ مَتَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبِيهِمَا فَقَالَ: اَعْطِ لِإِبْنَتَى سَعْدٍ الثَّقُلُ فَيْنِ وَاعْطِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عَبِهِمَا فَقَالَ: اَعْطِ لِإِبْنَتَى سَعْدٍ الثَّكُنُ وَاعْمَا مَا لُهُ مُنَا الثَّهُ مَنَ وَمَا بَقِي فَهُولَكَ وَاهُ احْد والرار مذى وابوداؤد وابن ماجة) أُمَّهُمَا الثُّهُنَ وَمَا بَقِي فَهُولَكَ وَلا اللهُ مَعْلَى التَرْمَذِي وابوداؤد وابن ماجة)

وَقَالَ الرِّرُمِنِ يُ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبُ.

عواله: مسندا حمد: ٣٠٥/٣، كتاب الفرائض، الفصل الاول، ترمذى شريف: ٢٩/٢، ابواب الفرائض، باب ماجاء في ميراث البنات، حديث نمبر: ٩٠٢، ابو داؤد شريف: ٣٠٠/٠٠، كتاب الفرائض، باب فرائض باب فرائض باب فرائض الصلب، حديث نمبر: ١٩٨١، ابن ماجه شريف: ٩٥١، ابواب الفرائض، باب فرائض الصلب، حديث نمبر: ٢٢٢٠،

توجمه: حضرت جابر و النهائية سے دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلعے علی اس حضرت سعد بن ربیعہ کی زوجہ سعد بن ربیعہ کی دولا کیوں کو ساتھ لے کر حاضر ہو یک اور عرض کسیا: کہ یارسول النہ! یہ دونوں لا محیاں سعد بن ربیع کی ہیں ان کے والد آپ کے ساتھ غروہ احد میں شہید ہوگئے تھے اور ان کے چپا نے ان کا تمام مال لے لیا ہے اور ان کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑ ااور ان کا نکاح بغیر مال کے دہو سکے گا۔ آنحضرت طلعے علی ان انتظار کرو) گا۔ آنحضرت طلعے علی انتظار کرو) جانے گئے ہے ان کا معد کی دونوں لا کہوئی مضرت رسول اکرم طلعے علی نے ان لا کیوں کے چپا کے پاس (قاصد) جیا نجی آ بیت میراث نازل ہوئی مضرت رسول اکرم طلعے علی نے ان لا کیوں کے چپا کے پاس (قاصد) مجھی اور فرمایا: سعد کی دونوں لڑکیوں کو دوثلث اور ان کی والدہ کو آٹھوال حسد دواور جو باقی رہاوہ تمہارا ہے۔ (احمد، ترمذی ، ابو داؤ د ، ابن ماجه ) اور ترمذی نے فرمایا: یہ صدیت میں غریب ہے۔

تشریح: مضمون مدیث یہ ہے کہ حضوراقد سی طابع آنے ہی فدمت میں سعد بن الربیع و اللہ ہی ہو آئے و جہ نے اپنی دوبیٹیوں کو پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ دونوں سعد بن الربیع کی بیٹیاں ہیں، جو آنحضرت طابع آئے ہیا ہے جاتھ جنگ احد میں تھے اور شہید ہوگئے تھے، ان دونوں کے جچانے ان کا سارا مال اور میراث قبضہ میں لے ساتھ جنگ احد میں تھے اور شہید ہوگئے تھے، ان دونوں کے جچانے ان کا سارا مال اور میراث قبضہ میں لے لیا، اب کیا کیا جائے؟ بغیر مال کے ان کا نکاح کیسے کیا جائے گا؟ آنحضرت طابع آئے ہے۔ اس عورت کی بات می کرفر مایا: کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کچھ فیصلہ فر مائیں گے، اس پر بھر آئیت میراث میں گئے و چیٹ گئے اللہ ہوئے آؤ کر دِگئے، "یُو جیٹ گئے اللہ ہونے کے بعد آنحضرت طابع آئے ہے۔ اس عورت کو اور اس کے صاحب معاملہ کو بلوایا، اور ان کے آئے کے بعد آنخضرت طابع آئے ہے۔ نے ان لا کیوں کے جچاسے فسر مایا: کہ دوثلث میراث کا ان دونوں کو دے اور من ان کی والد ہ کو، آگے جو بچے وہ تیرے لئے ہے۔

#### ميراث كى ايك صورت

[ ۲۹۲۷] وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ ابُومُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وَبِنْتِ ابْنِ وَأُخْتِ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأُخِيرَ بِقَوْلِ آبِي النِّصْفُ وَأُخِيرَ بِقَوْلِ آبِي النِّصْفُ وَأُنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ آبِي النِّصْفُ وَأُنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ آبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَلَ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَامِنَ الْمُهْتَدِينَ ٱقْضِى فِيهَا بِمَا قَصَى النَّبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَلُ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَامِنَ الْمُهْتَدِينَى ٱقْضِى فِيهَا بِمَا قَصَى النَّبِي مُنَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّلُسُ تَكْمِلَةً صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّلُسُ تَكْمِلَةً لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِإِبْنَةِ الْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّلُسُ تَكْمِلَةً لِللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الْإِبْنَةِ الْإِبْنِ السُّلُسُ تَكْمِلَةً لِللهُ لَتُعْمَى وَمَا بَقِي فَلِلْأُخْتِ فَاتَيْنَا أَبًا مُوسَى فَاَخْبَرُنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِى مَادَامَ هُنَا الْحُبُرُ فِيْكُمْ وَلِاللهُ اللهِ اللهُ الْمُولِى السُلُكُ وَلَى مَادَامَ هُنَا الْحُبْرُ فِيْكُمْ وَلِهُ الْمُؤْلِى اللهُ الْعَلَىٰ عَلَى السَّلُونِ مَادَامَ هُنَا الْحُبْرُونِي مُلْكُولُ وَلَى اللهُ الْمُؤْلِى اللّهُ وَمِا لَاللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى السَّالِي السُّلُونِ مُنَا الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى السِّلِي السِّلِي السَّلُونِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِى اللهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُؤْلِى اللللّهُ الْمُؤْلِى الللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّهُ الْمُؤْلِى اللّه

عواله: بخارى شريف: ٢/٩٩٤ مكتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ، مديث نمبر: ٣٧٣٣ \_

توجمه: حضرت ہزیل بن شرحیل رفائقیئی سے روایت ہے کہ حضرت ابوموی وٹائٹیئی سے موال کیا گیا: بیٹی، پوتی اور بہن کی میراث سے متعلق حضرت ابوموی وٹائٹیئی نے سرمایا: بیٹی کے لئے نصف میراث ہے ،اور حضرت ابوموی اشعری وٹائٹیئی نے فسرمایا: کہتم حضرت عبداللہ بن متعود وٹائٹیئی کے پاس (بھی) جاؤوہ میری موافقت کریں گے، چنانچہ (سائل الن کے پاس آیااور) عبداللہ بن متعود وٹائٹیئی سے سوال کیااوران کو ابوموی وٹائٹیئی کے قول کی خبر بھی دی تئی، حضرت عبداللہ وٹائٹیئی نے فرمایا: (اگر میس نے ابوموی وٹائٹیئی کے فیصلہ کی اتباع کی) تو پھر میں گراہ ہوجاؤں گااور میں راہ متقیم پر مذر ہول گا۔ میں تو اس سوال میں وہ فیصلہ دول گاجو حضرت رسول اکرم سے تھا تھے۔ نے فیصلہ دیا تھا، بیٹی کے لئے نصف اور پوتی کے لئے چٹا حصہ دو تبائی پورا کرتے ہوئے اور جو باقی رہا تو وہ بہن کے لئے اس کے بعد پھرسوال کنندہ حضرت ابوموی وٹائٹیئی نے فرمایا: تم لوگوں کے درمیان جب حضرت عبداللہ وٹائٹیئی کے فیصلہ کی خبر دی ،حضرت ابوموی وٹائٹیئی نے فرمایا: تم لوگوں کے درمیان جب حضرت عبداللہ وٹائٹیئی کے فیصلہ کی خبر دی ،حضرت ابوموی وٹائٹیئی نے فرمایا: تم لوگوں کے درمیان جب حضرت عبداللہ وٹائٹیئی کے فیصلہ کی خبر دی ،حضرت ابوموی وٹائٹیئی نے فرمایا: تم لوگوں کے درمیان جب حضرت عبداللہ وٹائٹیئی کے فیصلہ کی خبر دی ،حضرت ابوموی وٹائٹیئی نے فرمایا: تم لوگوں کے درمیان جب حضرت عبداللہ وٹائٹیئی کے فیصلہ کی خبر دی ،حضرت ابوموی وٹائٹیئی نے فرمایا: تم لوگوں کے درمیان جب حضرت عبداللہ وٹائٹی کی ماہر عالم موجود ہے تو تھے سے سوال نوکیا کو و

تشريع: حضرت ابوموي اشعري خالتُهُ سے جومئلہ پوچھاتھااس کی صورت یتھی کہ ایک میت

ہے اس نے تین وارث چھوڑے ہیں: بیٹی، پوتی، بہن ۔ حضرت ابومویٰ طالتہ نے بیفتویٰ دیا کہ نصف بیٹی کو اور نصف بہن کا اور بہن دونوں کو نصف نصف خواور نصف بہن کا اور بہن دونوں کو نصف نصف ذوی الفسروض میں سے ہونے کی وجہ سے دیا ہے، بیٹی کو آیت واف کا نک واجہ کا البیضا البیضا (مورہ نیاء:۱۱) [اورا گرصرف ایک عورت ہوتواسے (ترکے کا) آدھا حصہ ملے گا۔] کی وجہ سے اور بہن کو آیت وان امرہ وافی ایک کی سے اور بہن کو آیت وان امرہ وافی کی سے کہ اس کی اولاد منہوا وراس کی ایک بہن ہوتو وہ اس کے ترکہ میں آدھے کی حقد ارہوگی۔ آئی وجہ سے انہوں نے فالیا ولد کو مذکر کے ساتھ فاص مجھا ہوگا۔

حضرت ابوموی طالتین نے اسی متفق کو حضرت ابن مسعود طالتین کے پاس بھیجا تو آپ نے اس فیصلہ کو آنحضرت طلنے عَلَیْم کی صریح حدیث کے خلاف قرار دیا (جو حضرت ابومویٰ تک نہیں پہنچی تھی ) آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدس ملے گااخت عصبہ ہوگی اور بقیہ ایک ثلث اس کو ملے گااس طرح ہے:

> <del>کی -</del> بنت بنتالاین اخت ۲ ۱ ۲

حضرت الوموى اشعرى طالتُهُ أنه الله فقوى سے رجوع كرتے ہوئے فرمايا: "لا تسألوني ما دام هذه البحر فيكم" [جب تكتم ميں يعلامه موجود ہے جھے سے سوال مت كيا كرو\_]

 والے نے جو کچھ چھوڑا ہوا نہیں اس کا دو تہائی حصہ ملے گااورا گرسر ف ایک عورت ہوتواسے (ترکے کا) آ دھا حصہ ملے گا۔] دو کے بارہ میں اختلاف ہوا ہے، جمہور کے نز دیک اس صورت میں بھی ثلثین ملے گا ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ دو کی صورت میں ان کونصف ملے گا۔ (بدایة المجتہد: ۲/۲۵۵)

ال مدیث شریف سے مسیراث کا ایک مشہور ضابط۔ بھی ثابت ہوا"اجعلو االاخوات مع البنات عصبة" یعنی اگرمیت کی بنات ہول اوران کے ساتھ ان کی بہنیں ہول تو بہنول کے ساتھ عصبات والامعاملہ ہوگا، یہال بھی حضرت ابن مسعود رخالتہ نے اخت کو عصبہ بنایا ہے، یہ اصول اور صحابہ رخی کھنڈ نے کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔

"وماروى اهل الفرائض عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال "اجعلو االاخوات مع البنات عصبة" فلم اجده بهذا اللفظ الاانه ماخوذ من قول معاذبن جبل الخ"

(اعلاء النن: ١٨/٣٤٢) اشرف التوضيح: ٣/٣٢٩)

[اہل فرائض نے جونقل کیا ہے کہ حضرت نبی کریم طشیع آیم نے ارشاد فر مایا: کہ بہنوں کو ہیٹیوں کے ساتھ نہیں پایا،البتہ یہ معاذین جبل طشیع آیم کے قول سے ماخوذ ہے۔] ماخوذ ہے۔]

#### میراث جد(داداکیمیراث)

[ ۲۹۲۸] و عن عُرَان بَنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ جَاءً رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِيْ مَاتَ فَمَالِىٰ مِنْ مِّيُرَاثِهِ قَالَ: لِكَ سُلُسُ اخَرُ فَلَبَّا وَلَى دَعَاهُ قَالَ: لَكَ سُلُسُ اخَرُ فَلَبَّا وَلَى دَعَاهُ قَالَ: إِنَّ السُّلُسَ الْاخِرَ طُعْبَةً . (رواه احمد والترمنى وابوداؤد) وَقَالَ البِّرُومِنِيُّ هٰذَا حَدِينَتُ حَسَنُ صَعِيْحٌ.

مواله: منداحمد: ۲/۳۰، كتاب الفرائض، فرع في الجدو الجدة ، الفصل الاول ، ترمذى شريف: ۲/۳۰ ، ابواب الفرائض، باب ماجاء في ميراث الجد، حديث نمبر: ٩٩ - ٢ ، ابوداؤد شريف: ٢/١ - ٣٠ ، كتاب

الفرائض، باب ميراث الجد، حديث نمبر: ٢٨٩٨،

توجعه: حضرت عمران بن حمین طالغیر سے روایت ہے کہ حضرت رمول اکرم طلفی علیم ہے کہ حضرت رمول اکرم طلفی علیم ہے پاس ایک شخص آیا،اس نے کہا: کہ میرے پوتے کا انتقال ہوگیا ہے (اوراس کے دولڑ کیال ہیں) تواس کی میراث میں میرے لئے کس قدر حصہ ہے؟ آنحضرت طلفی علیم نے ارشاد فرمایا: تیرے لئے جھٹا حصہ ہے اور پھر جب وہ واپس ہوئے تواس کو بلایا اور فرمایا: تیرے لئے ایک اور دوسرا (بھی) جھٹا حصہ ہے اور پھر جب وہ واپس ہوا تواس کو پھر بلایا اور فرمایا: آخر کا چھٹا حصہ (بوجہ عصبہ ہونے کے) تیرے لئے بطور رزق ہے (چونکہ ذوالفروض کی تعداد زائد ہیں) (احمد، ابوداؤد، ترمذی) امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔

تشریعی: بینخص جوسوال کرنے آیا تھا پیمیت کا دادا تھا، اسکے علاوہ میت کی دوبیٹیال بھی تھیں،
ان بیٹیول کو دو ثلث ملنا تھا پہ تو واضح تھا اس شخص نے بھی اسکے تعلق سوال نہیں کیا، اس دادا کو ذوی الفروض میں سے ہونے کی حیثیت سے ایک سدس ملنا تھا، (میت کا والدزندہ نہیں تھا) باتی ایک سدس اس کو عصبہ ہونے کی وجہ سے ملنا تھا (کیونکہ میت کی زینہ اولاد بھی نہیں تھی ) گو یا اس کا کل ایک ثلث ہوگیا ہے تا اگر حضرت نبی کریم طبقے عادم ہم بہلے ہی فرماد سیتے کہ تہیں ثلث ملے گا تو یہ جھتا کہ دادا کا فرض ہی اتنا ہے، اس لئے موسل اور فرمایا: کہ تہیں سدس ملے گاجب جانے لگا تو بلاکر ومایا: کہ تہیں سدس ملے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: کہ تہیں سدس ملے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گاجب جانے لگا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گا تو بلاکر فرمایا: ایک اور سدس تھے گا تو بلاکر کیا تھے گا تو بلاکر کیا تھے گا تو بلوگے گا تھے گا تو بلاکر کیا تھے گا تو بلاکر کیا تھے گا تھے گا تو بلاکر کیا تھے گا تھے گا تو بلاکر کیا تھے گا تھے گا تھے گا تو بلاکر کے گا تھے گا ت

#### جده (دادی) کاحکم

[ ۲۹۲۹ ] وَعَنْ قَبِيْصَة بُنِ ذُويْبٍ قَالَ: جَاءً تِ الْجَدَّةُ إِلَى آبِي بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ تَسَأَلَهُ مِيْرَا فَهَا فَقَالَ لَهَا: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْعٌ وَمَا لَكِ فِي رَضِى اللهُ عَنْهُ تَسَأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّامَ عَنْهُ عَنْهُ عَمْرُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ مَلْ مَعَك غَيْرُكَ؟ وَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ هَلَ مَعَك غَيْرُكَ؟

فَقَالَ هُكَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ مِثُلَمَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَانْفَذَهْ لَهَا ٱبُوبَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ جَائَتِ الْجَلَّةُ الْأُخْرَى إلى عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ تَسُأَلُهُ مِيْرَا فَهَا فَقَالَ هُوَ ذٰلِكَ السُّنُسُ فَإِنِ اجْتَمَعُمُّا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَآيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا ـ (رواه مألك واحم والترمذي وابو داؤد والدارجي وابن مأجة)

عواله: مؤطا امام مالک: ۳۲۷, کتاب الفرائض, باب میراث الجدة, مسند احمد: ۲۲۰, کتاب الفرائض, باب میراث الجدة, مسند احمد: ۲۲۰, کتاب الفرائض, فرع فی الجدة, الفصل الاول, ترمذی شریف: ۲/۰۳, ابواب الفرائض, باب ماجاء فی مریاث الجدة, مدیث نمبر: ۲۸۹۳، بو داؤ د شریف: ۲/۱ ۰ ۳، کتاب الفرائض, باب فی الجدة, مدیث نمبر: ۲۸۹۳، دارمی: ۲/۲ ۲۵ ۳، کتاب الفرائض, باب قول ابی بکر الصدیق رضی الله عنه فی الجدات, مدیث نمبر: ۲۹۳۹، ابن ماجه: ۵ ۹ ۱، ابواب الفرائض, باب میراث الجدة, حدیث نمبر: ۲۷۲۳)

توجهه: حضرت قبیصه بن ذویب نے بیان کیا: کدایک دادی حضرت وظائفین کے پاس عاضر ہوگی جوکدا پنی میراث سے متعلق معلوم کررہی تھی۔حضرت ابو بکرصد این وظائفین نے فرمایا: کتاب الله میں (تقی جوکدا پنی میراث سے متعلق معلوم کررہی تھی۔حضرت ابو بکرصد این وظائفین کی میں حامر کرام وضی افتین سابو بکرصد این وظائفین کی معسلوم کے مطابق ) ابہ نظام واپس جاؤ ، بیبال تک کہ میں صحابہ کرام وضی افتین سے معلوم کرلول ، چنا نچہ حضرت ابو بکرصد این وظائفین نے دریافت فرمایا تو حضرت مغیرہ بن شعب وظائفین نے بیان کیا: کہ میں حضرت ابو بکرصد این وظائفین نے دریافت فرمایا تو حضرت مغیرہ بن شعب وظائفین نے دادی کو چھٹا حصد دیا ، حضرت ابو بکرصد این وظائفین نے دریافت فرمایا: کیا تمہارے ساتھ (اس وقت) اور کوئی دوسرا شخص بھی حضرت ابو بکرصد این وظائفین نے دادی (یااس سوال کرنے والی دادی ) کے لئے چھٹا حصدنافذ کردیا، اس حضرت ابو بکرصد این وظائفین نے دادی (یااس سوال کرنے والی دادی ) کے لئے چھٹا حصدنافذ کردیا، اس کے بعد حضرت عمر وظائفین نے دادی (یااس سوال کرنے والی دادی ) کے لئے چھٹا حصدنافذ کردیا، اس کے بعد حضرت عمر وظائفین نے دادی (یااس سوال کرنے والی دادی ) کے لئے چھٹا حصدنافذ کردیا، اس کے بعد حضرت عمر وظائفین نے دادی (یااس سوال کرنے والی دادی ) کے لئے جھٹا حصدنافذ کردیا، اس کے بعد حضرت عمر وظائفین کے باس دوسری دادی آئی جوکدا بنی میراث کامطالبہ کررہی تھی ،حضرت عمر وظائفین کے داری و دادیاں موجود ہوں تو ایک کے لئے ہے (یعنی اگر کسی ایک میت کی دو دادیاں موجود ہوں تو ایک کے لئے ہے (یعنی اگر کسی ایک میت کی دو دادیاں موجود ہوں تو ایک کے لئے ہے (یعنی اگر کسی ایک میت کی دو دادیاں موجود ہوں تو ایک کے لئے ہیں دورا کیا ک

تشریح: جده سے یہاں دادی اور نانی دونوں مرادیں کیونکہ دونوں ذوی الفروض میں سے ہیں اور د ونو ل کاسہم بھی ایک ہی ہے ،یعنی سدس ،اگر د ونو ل میں سے ایک ہو گی تو تنہا سدس و ، لے لیگی اور ا گرد ونوں ہیں توسدس میں د ونول مشترک ہوجا ئیں گی، جیبیا کہ حدیث الباب میں ہے۔

عاننا چاہئے کہ ذوی الفروض یعنی و ، ورثاء جن کے صص متعین ہیں و ، دوطرح کے ہیں ،اکثر تو و ، میں جن کے حصہ کی تصریح کتاب اللہ میں ہے اور بعض ایسے میں کہ ان کا فرض اور حصہ کتاب اللہ سے ثابت نہیں بلکہ حدیث سے ہے، چنانج یہ جہ ہواہ ام الاب ہویاام الام ہو،ای قسم ثانی میں سے ہے، چنانجے حدیث شریف میں ہے کہ صمیت کی جدہ صدیل الحبر طالغین کے پاس آئی اپنی میراث طلب کرنے ،توانہوں نے فرمایا: "مالک فی کتاب الله شیعی؟" که کتاب الله میں تو تیرا حصه مذکورنهیں اورکسی مدیث شریف سے تیرا حصہ ثابت ہے یا نہیں؟ یہمیر سے علم میں نہیں ،البتہ میں اس کے بارے میں لوگوں سے معلوم کروں كا،ان كے سوال كرنے پر حضرت مغيره بن شعبہ خالفيُّ نے عرض كيا كەميرے سامنے حضورا قدس ماشناغلوم نے جدہ کو سدس عطا کیا ہے،اور محمد بن مسلمہ نے بھی اس کی تائیدفسے ممائی ،ان دوصحب ایوں کی روایت پر حضرت ابوبکر شالٹی؛ نے اس حصہ کا نفاذ فرمادیا، پھرآ گے روایت میں یہ ہے کہ پھرعمر فاروق شالٹی؛ کے ز مانہ میں اسی میت کی جد ۃ اخریٰ آئی اور اپنی میراث طلب کی توانہوں نے فرمایا: کہ جدہ کے لئے ایک ہی سرس ہے اگروہ تنہا ہو تنہا ہو تنہا ہے لیے،اورا گرد وہول (دادی اور نانی ) تووہ اس میں مشترک ہول گی۔ جدہ کااطلاق چونکہ دادی اور نانی د ونوں پر ہوتا ہے اور د ونوں کا حکم بھی ایک ہی ہے،اس لئے یہ

کہا جائے گا کہا گرصد پل اکبر طالعیٰ کے پاس آنے والی اس میت کی دادی تھی تو فاروق اعظم طالعٰیٰ کے یاس آنے والی اس کی نانی ہو گی ،اور ہوسکتا ہے اس کاعکس ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم (الدرالمنضود: ۵/۷۷)

{ram+} وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ فِي الْجَلَّةِ مَعَ اِبْنِهَا أَنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ آطُعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ اِبْنِهَا وَابْنُهَا حَيُّ (رواه الترمذي والدارمي) وَالتِّرْمِنِيُّ ضَعَّفَهُ . **حواله:** رّ مذى شريف: ٣/٣٠، ابو اب الفرائض، باب ماجاء فى مير اث الجدة مع ابنها، مديث نمبر: ٢١٠٢، دارمى: ٣٥٥/٢، كتاب الفرائض، باب فى الجدات، حديث نمبر: ٢٩٣٢،

توجمه: حضرت عبدالله بن متعود و التنفئ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا: کد دادی کی میراث کے سلسله میں بیٹے کے ساتھ جمع ہونے کی صورت میں وہ بہلی دادی تھی کہ جس کو حضرت رسول اکرم ملتے علیہ آتے ہے اللہ علیہ کے ساتھ دلایا کہ اس کا بیٹا زندہ تھا (اوراس کی والدہ زندہ تھی)۔ (تر مذی ، داری ) اور امام تر مذی نے اس حدیث شریف کو ضعیف قرار دیا ہے۔

تشویج: "ابن" سے مرادمیت کاباپ اور 'جرة " سے مراد دادی ہے، صورت مملہ یہ ہے کہ ایک شخص دادی اور باپ چھوڑ کر مراتو آنحضرت طانع آئے آئے اس کے ترکہ میں سے دادی کو ''سدل' چھٹا حصہ دلوایا، عالا نکہ دادی کا بیٹا یعنی میت کاباپ موجودتھا، جبکہ دادی ایپ بیٹے یعنی میت کے باپ کی موجودگی میں پوتے ''میت' کے ترکہ سے محروم رہتی ہے۔

#### اختلاف مذاهب

میت کاباب جدہ کے لئے حاجب ہوتاہے یا نہیں؟

ایک جواب یہ ہےکہ یہ حدیث مؤول ہے۔ چنانچ چضرت عبداللہ بن متعود طاللہ؛ فرماتے ہیں

که آنحضرت طنت علیم نے دادی کو باپ کی موجودی میں تفضلاً تبرعاً یعنی از راہ احمان حصہ دلوایا تھا، بطریق میراث نہیں دلوایا تھا۔ فلااشکال۔

اوربعض حضرات نے بیہ تاویل کی ہے کیمکن ہے باپ کافر ہو یاغلام ہو،اس لئے اس کومیراث نہیں دی، دادی کو دی ۔

جمہور کی دلیل حضرت عثمان، حضرت علی ،اور حضرت زید بن ثابت ضالتہ پہنچم کے آثار ہیں جن کی تخریج دارمی نے کی ہے۔ (اعلاء السن:۱۸/۳۸۲) شرف التوضیح دارمی نے کی ہے۔ (اعلاء السن:۱۸/۳۸۲)

#### مسئله دبيت اورميرات

[ ۲۹۳۱] وَعَنِ الضَّعَاكِ بَنِ سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهِ اَنْ وُرِّكَ اِمْرَأَةُ اَشْيَمَ السِّبَائِيْ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا لَا رواه الترمنى وابوداؤد) وَاللهِ اللهِ مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا لَا رواه الترمنى وابوداؤد) وَقَالَ البِّرُمِنِيُّ هٰذَا حَدِينَكُ حَسَنٌ صَحِينَتُ .

عواله: ترمذی شریف: ۲/۱۳٫ اس ابواب الفرائض ، باب ماجاء فی میراث المرأة من دیة زوجها ، مدیث نمبر: ۲۹۲۷، الوداوَ دشریف: ۲۹۲۷، کتاب الفرائض ، باب فی المرأة ترث من دیة زوجها ، مدیث نمبر: ۲۹۲۷،

توجمہ: حضرت ضحاک بن سفیان وٹالٹنڈ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم مطنع عَلَیْم نے ان کوتحریر فسط میں است دی جائے۔ ان کوتحریر فسسر مایا: کہاشیم ضبابی کی زوجہ کواس کے شوہ سر کی دیت میں سے میراث دی جائے۔ (تر مذی ،ابو داد ؤ) اورامام تر مذی ؓ نے فرمایا: بیصدیث منحصے ہے۔

نے اپنی سابق رائے سے رجوع فر مالیا۔

یہ حضرت ضحاک بن سفیان و النیڈ؛ وہ ہیں جن کو حضورا قدس ملنے علیے ہم نے اپنی قوم کے صدقات وصول کرنے پر عامل بنایا تھا،اس مسئلہ میں جورائے حضرت عمر و النیڈ؛ کی تھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی و النیڈ؛ کی تھی کہا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق و النیڈ؛ کارجوع ثابت ہوگیا، جمہور کے مسلک کی طرف حضرت ضحاک بن سفیان و النیڈ؛ کی روایت کی وجہ سے۔

### دیت کے بارے میں حضرت عمر شاہدی کی رائے اور رجوع

عانناجا ہے کہ دیت کامسکداور قاعدہ عندالجمہوریہ ہے کہ وہ واجب تو ہوتی ہے، عاقلہ یعنی عصبة القاتل پراورملتی ہے ور ثة المقتول کو،اس میں حضرت عمر طالٹیّۂ کی رائے جمہور کےخلاف تھی و ہیدکہ دیت واجب بھی عا قلہ پر ہوتی ہےاورملتی بھی ہے عا قلہ ہی کو ہو چونکہان کامسلک پیتھااسی کے پیش نظروہ زوج کی دیت میں سے زوجہ کے حصہ کے قائل مذتھے، کیونکہ زوجہ عاقلہ میں سے نہیں کیکن جب ان کو حضرت ضحاک ہالیّہ؛ کی روایت پہنچی توانہوں نے اپنی رائے سے رجوع فر مالیا، یہاں پریہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت عمر طالتٰیدُ؛ کی پەرائے كيول تھى كەدبىت مىں وراثت جارى نہيں ہوتى ،اورو ، ورثاء كونہيں ملتى بلكەصرف عب قب لە توملنى عاہئے۔اس کی وجہ جیسا کہ شراح نے کھا ہے علی ظاہر القیاس یہ ہے کہ وراثت ماری ہوتی ہے اسٹ مال میں جوملک میت ہوعندالموت (جیسے عام مال ہوتے ہیں دیت کےعلاوہ)اور دیت کاوجوب وثبوت چونکہ ہوتا ہے موت مقتول کے بعداورمیت میں مالک ہونے کی صلاحیت ہے نہیں اس لئے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دیت میں وراثت بھی نہ ہونی سیاہتے،بس صرف عا قلہ کوملنی چاہئے کمل دیت کی وجہ ہے، یعنی چونکہ عاقلہ ہی قاتل کی طرف سے مقتول کی دیت کے تحل ہوتے ہیں،اس محمل کی وجہ سے ملنی بھی صرف عا قلد کو چاہئے، لہذا نہ زو جہ کومکنی چاہئے نہ اس کےعلاوہ دوسرے ورثاء کو امکن پھر جب حضرت عمر طالغینہ نے دیت زوج میں زوجہ کا حصہ لگانے کو فرمایا ہے تواس پرانہوں نے اپنی رائے اور قیاس کو تر کے کر کے رجوع فرمالیا۔

#### ا گرکو ٹی شخص کسی کے ذریعہ سلمان ہوا

﴿٢٩٣٢} وَعَنْ تَمِيْمِ النَّارِمِيِّ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ آهُلِ الشِّرُكِ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ آهُلِ الشِّرُكِ يُسَالِمُ عَلَىٰ يَكَنُى رَجُلِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ: هُوَ آوْلَىٰ النَّاسِ مِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ.

(روالا الترمنى وابن ماجة والدارهي)

عواله: ترمذی شریف: ۲/۱۳، ابواب الفرائض، باب ماجاء فی الرجل یسلم علی یدی الرجل، حدیث نمبر: ۲۷۵۲، مدیث نمبر: ۲۷۵۲، مدیث نمبر: ۲۷۵۲، دریث نمبر: ۲۷۵۲، دارمی: ۲/۱ ۲۵۳، کتاب الفرائض، باب: ۳۳۳، باب فی یدی الرجل یوالی الرجل، حدیث نمبر: ۳۰۳۳،

توجمہ: حضرت تمیم داری خلافیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت رسول اکرم طلقے عَادِمْ سے موال کیا جائے ہے۔
سوال کیا: کہ جومشرک کسی مسلمان شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کر سے تواس کا کیا حکم ہے؟ آنحضرت مطلقے عَلَیْہِ اُسے
نے ارسٹ دفسر مایا: وہ خص اس کی زندگی میں (بھی) اور اس کے مرنے کے بعد بھی تمام لوگوں میں زیادہ ولی ہونے کے لائق ہے۔

#### تشريح: ولاء كى تين قيس بن:

(۱) .....ولاء متاقد کی غلام کوآ زاد کرنے کی وجہ سے جو وراثت ملتی ہے یہ ولاء بالا تفاق معتبر ہے۔

(۲) .....ولاء موالا قیا ولاء معاقدہ۔ اس کی صور ت یہ ہے کہ دوشخص آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم

دونوں ایک دوسر ہے کے مولیٰ ہیں ایک دوسر ہے کے تاوان وغیرہ برداشت کریں
گے، اور جو پہلے مرگیا دوسرااس کا وار ش ہوگا، حنف یہ کے نزدیک اس ولاء کا میرا ش
میں اعتبار ہے، لہندااگران میں سے ایک شخص مرگیا اور اس کا کوئی وار ش نہیں ہے نہ ذوی الارصام میں سے تویشخص اس کی میرا ش

ذوی الفروض وعصبات میں سے اور نہ ہی ذوی الارصام میں سے تویشخص اس کی میرا ش
کا زیادہ متحق ہوگا، مثافعیہ ومالکیہ کے نزدیک اس ولاء کا اعتبار نہیں ۔ حنف ہی دلیل
آیت قرآنیہ ہے: "وَالَّانِیْنَ عَقَدَتْ اَیْمَانُکُمْ فَانُوْ هُمْدُ نَصِیْبَهُمْدَ" (النساء: ۳۳) [اور

جن لوگول سےتم نے کو ئی عہد باندھا ہوان کوان کا حصہ دو ۔ ]

رسی ولاءاسلام۔اگرکوئی شخص کی کے ہاتھ پرمسلمان ہوتو بعض علماء کے زدیک دونوں میں ولاءکا دشتہ ہوجا تا ہے، لہذا اگر ہ فومسلم مرجائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتو ای کو اس کی میراث ملے گی۔امام الوحنیف،امام ما لک اور امام شافعی رحمۃ النہ عیہم کے زد یک اس ولاء کا اعتبار نہیں ، ہال البتہ صرف اسلام کا تعلق نہ ہوبلکہ با قاعدہ عقد بھی ہوگیا ہوتو حنفیہ کے زد یک اس کا اعتبار ہوگا۔

قائل وراثت زیر بحث مدیث شریف سے استدلال کرتے ہی، اس میں آنحضرت والشیکی آنے نیر کے نام المان وراثت زیر بحث مدیث شریف سے استدلال کرتے ہی، اس میں آنحضرت والشیکی آنے ارثاد فرمایا: "ھو اولی الناس بمحیاہ و مماتہ،" [وہ لوگوں میں اس کی موت اور اس کی زندگی کے ارتادہ قریب ہے۔] جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو اس مدیث شریف کی سند میں محدثین نیادہ قریب ہونا چا ہے۔ ثانی اس کی نندگی میں اس کو اس کے قریب ہونا چا ہے، اس کی نمرت کرنی چا ہے اور اللہ الناس بالنصر ہ فی حال مرنے کے بعد بھی اس کے جنازہ وغیرہ میں شرکت کرنی چا ہے۔ "ھو اولی الناس بالنصر ہ فی حال مرنے کے بعد بھی اس کے جنازہ وغیرہ میں شرکت کرنی چا ہے۔ "ھو اولی الناس بالنصر ہ فی حال مرنے کے بعد بھی اس کے جنازہ وغیرہ میں شرکت کرنی چا ہے۔ "ھو اولی الناس بالنصر ہ فی حال مرنے کے بعد بھی اس کے جنازہ وغیرہ میں شرکت کرنی چا ہے۔ "ھو اولی الناس بالنصر ہ فی حال مراہ ہو و بالصلو ہ بعد المہ و ت

#### كياآ زادغلام وارث ہوگا؟

[۲۹۳۳] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا آنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَنَ عُوارِ ثَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا آنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَنَ عُوارِ ثَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَ لَهُ آحَلُ وَ قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامً لَهْ كَانَ آعْتَقَهْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَلَ لَهُ آمُ لَهُ كَانَ آعْتَقَهْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاثَهُ لَهُ (رواه ابوداؤدوالترمذي وابن ماجة)

عواله: الوداؤد شريف: ٣٠٣/ ٢٠ كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوى الارحام، مديث نمر: ٢٩٠٥، ترمذى شريف: ٣٠/٢، ابن ماجه: ٩٥٠ م ابواب الفرائض، باب في ميراث المولى الاسفل، مديث نمر: ٢١٠٦، ابن ماجه: ٩٥٠ ا، ابواب الفرائض، باب من لاوارث له، حديث نمبر: ٢٥٣١،

ترجمه: حضرت عبدالله بن عباس خالفين سروايت بكدايك شخص كاا نتقال جو كيااوراس

نے کوئی وارث نہیں چھوڑا، بجزایک غلام کے جس کواس نے آزاد کیا تھا۔ حضر سے رسول اکرم طبیعی آنے اس کے دریافت فرمایا: کیااس مرنے والے شخص کا کوئی وارث ہے؟ اصحاب رشی کیٹی نے کہا: بجزاس کے ایک آزاد کردہ غلام کے اورکوئی نہیں تو حضرت رسول اکرم طبیعی آنے نے اس کی میراث اس غلام کودے دی۔

میراث ای آزاد کردہ غلام چھوڑا، آنحضرت طبیعی آنے کی کواس کی اطلاع کی گئی تو آنحضرت طبیعی آنے کے اس شخص کی میراث ای آزاد کردہ غلام کودلوادی۔

#### مستلهولاء

{۲۹۳۳} الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ (رواه الترمنى) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ اِسْنَادُهٰ لَيْسَ بِالْقَوْقِ.

**حواله**: ترمذی شریف: ۳۲/۲، ۹۷، ابواب الفرائض، باب من لا وارث له، مدیث نمبر: ۲۷۳۱، باب ماجاء من یرث الولاء، حدیث نمبر: ۲۱۱۸،

ترجمه: حضرت عمرو بن شعیب بروایت والدخو داز جدخو دروایت کرتے ہیں کدر سول اکرم مطبق علیہ

نے ارشاد فر مایا: جوشخص مال کاوارث ہوگاو،ی ولاء کا بھی وارث ہوگا۔ (تر مذی )اورامام تر مذی محملیاتیہ نے فرمایا: اس مدیث شریف کی اساد قوی نہیں ۔

تشویہ: آزادت دہ غلام کے مال کو' ولاء' کہتے ہیں، الہذا مدیث شریف کامطلب یہ ہے کہ
ایک شخص مثلاً زید کاباپ مرگیا، پھراس کے بعب داس کے باپ کاآزاد کردہ غلام یااس کے باپ کے
آزاد کردہ غلام کاآزاد کردہ غلام مرا تو اب یشخص یعنی زیداس کے مال کاوارث ہوگا، کیونکہ جس طسر ح یہ
این باپ کی دیگر املاک کاوارث ہوا ہے اسی طرح اپنے باپ کے ولاء کا بھی وارث ہے لیکن یہ کم صرف عصبہ کے مالی کاوارث ہوتی ہو عصبہ وارث (مثلاً بیٹا) بنفہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے میت کے مالی کاوارث ہوتا ہے، وہ می عصبہ ولاء کاوارث ہوگا، کیونکہ اگر چہوہ اپنے باپ کے مالی کی وارث ہوتی ہے، مگر عصبہ نہیں ہوتی، بلکہ ولاء کی وارث نہیں ہوگی، کیونکہ اگر چہوہ اپنے باپ کے مال کی وارث ہوتی ہے، مگر عصبہ نہیں ہوتی، بلکہ عصبہ بنفہ نہیں ہوتی، ہال عورت ایسے آز دشدہ غلام کے مال کی وارث ہوتی ہے، مگر عصبہ نہیں ہوتی، بلکہ عصبہ بنفہ نہیں ہوتی، ہال عورت ایسے آزدشہ ونام کے مال کی وارث ہوتی ہے۔ ترد شدہ غلام کے مال کی وورث ہوتی ہے، جسے اس نے خود آزاد کیا ہویا سے آزاد کردہ غلام نے آزاد کیا ہو۔

### ﴿الفصل الثالث ﴾

### گذشة تقسيم شده ميراث كاحكم

[ ۲۹۳۵ ] وَعَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ آدُرَكَهُ الْإِسُلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسُلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسُلَامُ دَفَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسُلَامِ وَ (رواه ابن ماجة)

**عواله:** ابن ماجه شريف: ١٩٤ م ابواب الفرائض باب قسمة المواريث ، حديث نمبر: ٢٧٣٩ ،

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر خالی ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلنے عَلَیْم نے ارشاد فرمایا: جو مال میراث زمانه جاہلیت میں تقیم کردی گئی، وہ میراث نہیں ہے (یعنی اب اس میں محی کا حق ارث جاری مذہوگا) وہ تو جاہلیت کی تقیم پر ہی برقر اررہے گی۔اور جو مال میراث موجود ہے (تقیم نہیں ہوئی) اسلام نے اس کو پالیا (یعنی ورثاء مسلمان ہوگئے) تواب وہ اسلامی تقیم کے مطابق ہوگی۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب تک آیات میراث نازل نہ ہوئی کیں اوراحکام میراث بیان نہیں ہوئے کھیں اوراحکام میراث بیان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عہد جاہلیت کے رسم ورواج کے مطابق ہی تقسیم ہوری تھی، آنحضرت میں ہوئے آیا سے اس امر کی وضاحت فر مائی کہ اس وقت جو تقسیم ہوچی تھی وہ اس پر برقسسرار ہے گی، اور جب سے یہ احکام اسلام نازل ہوئے اس وقت ان کا نفاذ ہوگا، لہذا اگر کوئی ترکتقسیم شدہ نہ تھا، اس پر اسلام کا عہد شروع ہو چکا ہے تواب یہ اس کی قانون کے مطابق تقسیم ہوگی۔

### بھوپھی کے لئے حکم میراث

٢٩٣٦} وَعَنْ هُمَتَّكِ بُنِ آبِيْ بَكْرِ بُنِ حَزْمٍ آنَّة سَمِعَ آبَاهُ كَثِيْرًا

يَّقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ يَقُولُ عَجَبًا لِلْعَبَّةِ تُوْرِثُ وَلَا تَرِثُ. (رَوَاهُمَالِكُ)

**و اله**: مؤطا امام ما لك: ٣٢٩، كتاب الفرائض باب ماجاء في ميراث العصبة ، مديث تمبر:؟؟،

توجمہ: حضرت محمد بن ابی بحر بن حزم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ وہ اکثر فرماتے تھے کہ حضرت عمر فاروق وٹالٹیڈ؛ فرماتے تھے: پھوپھی کے لئے تعجب ہے کہ وہ (اپنے جمتیج کو) وارث بناتی ہے اور (خود جمتیج کی میراث میں ) وارث نہیں ہوتی ۔

تشریع: حضرت عمر طالتٰین کایت جب محض عقل وقیاس کی بنیاد پر ہے، ورندا گر بجا آوری حکم کے مکت و نظر سے دیکھا جائے یا یہ بات بیش نظر ہوکہ اس کی حکمت و مسلحت اللہ تعالیٰ ہی جانت ا ہے تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔

حدیث شریف کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اگر کئی شخص کی پھوپھی مرجائے تو وہ اپنی پھوپھی کا وارث ہوسکتا ہے،اس کے برعکس اگر وہ شخص مرجائے تو اس کی بھوپھی اس کی وارث نہیں ہوسکتی، چنا نچہ حدیث کا یہ مفہوم اور حضرت عمر خالفہ ہو گای تعجب ان علماء کے مسلک کے مطابق ہے جن کے نز دیک ذوی الارحام میت کے وارث نہیں ہوتے، جبکہ بھوپھی ذوی الارحم میں سے ہونے کی وجہ سے ان علماء کے نز دیک اسے مطابق میت کا وارث میں مذکور تفسیل کے مطابق میت کا وارث قرار دیتے ہیں۔

قرار دیتے ہیں۔

اوراسی سے وہ حضرات استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اول تواس اڑ کی سند میں بعض نے کلام کیا ہے، ثانیاً خود حضرت عمر رظافیہ؛ سے اس سے قوی روایات سے توریث زوی الارحام ثابت ہے۔ ثالثاً اگر سلیم بھی کرلیا جائے کہ حضرت عمر رظافیہ؛ عدم توریث کے قائل تھے تو بھی زیادہ سے زیادہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلہ میں صحابہ کرام رضی گفتہ کا ختلاف ہے، حضرت عمر رظافیہ؛ کی رائے حضرت زید بن ثابت رظافیہ؛ کی رائے حضرت زید بن ثابت رشافیہ؛ کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکر، حضرت علی، ابن مسعود رضی گفتہ کے فیرہ حضرات کی رائے اس کے خلاف ہے، ایسی صورت میں مجتہد دلائل سے کسی بھی جانب کو ترجیح دے سکتا ہے ۔ حظیمہ کے زد کیک توریث کے دلائل ایسی صورت میں مجتہد دلائل سے کسی بھی جانب کو ترجیح دے سکتا ہے ۔ حظیمہ کے زد کیک توریث کے دلائل قوی ہیں ۔ (اشر ن التو شیح: ۲۵/۳۱۹)

### علم الفرائض كى تعليم كى تاكيد

٢٩٣٤} وَعَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ

وَزَادَابُنُ مَسْعُودٍ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ قَالَا فَإِنَّهُ مِنْ دِيْنِكُمْ . (روالاالدارمي)

**حواله: وارى: ۲/ ۳۲۱: کتاب الفو ائض، باب: ۱، باب في تعليم الفو ائض، مديث نمبر: ۲۸۵۹،** 

توجمه: حضرت عمر طالتُهُ نِهِ الرشاد فرمایا: فرائض (کے احکام ومسائل) سیکھو۔اور حضرت عبداللہ بن مسعود طالتُهُ نے میز د (پہجی) فسرمایا: طلاق اور ج کے احکام (بھی) سیکھو۔ حضرت عمراور حضرت ابن مسعود طالتُهُ مَا د ونوں حضرات نے فرمایا: کیوں کہ وہ تمہارے دین (کے اہم ترین امور میں سے ) ہے۔

تشویح: فانه من دینه کم: یعلم الفرائض یا مذکوره دوسرے اہم ترین ممائل السلاق ، جَی اطاص کر ) اہم ترین احکام اور ممائل میں سے ہیں، اس کئے خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ الن کے احکام کو حاصل کیا جائے ، بسااوقات اس قسم کی تاکیدات حالات پر نظر رکھتے ہوئے بھی اسلان امت فسرماتے تھے ، بعض روایات میں ہے: "تَعَلَّمُوْ الْفَرَ ایْضَ وَعَلِّمُوْ هَا النَّاسَ فَاتَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِد" [فرائض کو بعض روایات میں ہے: "تَعَلَّمُوْ الْفَرَ ایْضَ وَعَلِّمُوْ هَا النَّاسَ فَاتَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِد" [فرائض کو بعض روایات میں ہے دی تعلیم الله الفرائض کو جونصف العلم کہا گیااس کے کو سکھ لواور لوگوں کو سکھا دواس لئے کہ یہ بغیرتاویل حقیقت پرمحمول کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی بارے میں علماء متقد مین فرماتے ہیں کہ ہم بغیرتاویل حقیقت پرمحمول کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی متثا بہات کی مناسب تاویلات کرتے ہیں۔ چنانچ بعض یہ فرماتے ہیں کہ موم بلویٰ اور کثرت حاجت کی بنا متثا بہات کی مناسب تاویلات کرتے ہیں۔ چنانچ بعض یہ فرمایا۔

و قیل اس علم کی تحصیل میں بہت زیاد و محنت ومشقت ہوتی ہے کہ اس میں بہت حما ہے گی ضرورت پڑتی ہے، بنابریں نصف العلم کہا گیا۔

و قیل کثرت ثواب ونضیلت کی بناء پرنصف انعلم کہا گیا۔

و فیل یااس اعتبار سے کہا گیا کہ مبب ملک دوقعم پر ہے، ایک اختیاری جیسے شراء وقسبول ہدیہ

وغیرہ۔دوسری قسم اضطراری جیسے ارث فرائض میں دوسری قسم سے بحث ہوتی ہے۔

بعض نے یہ توجید کی کدانسان پر دوحالت طاری ہوتی ہیں حالت حیاۃ وممات، تمام علوم تو حالت حیوٰۃ میں ضروری ہیں اور فرائض کی طرف بعدالموت احتیاج ہوتی ہے، بنابریں نصف العلم کہا گیا۔
و قیل سب سے حیح توجید یہ ہے کہ یہاں نصف سے آدھا مراد نہیں بلکہ اس سے مطلقاً جزء مسراد ہے۔ یا حدالقسمین مراد ہے، اگر چہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ (درین شکوۃ: ۲/۲۹۰)

#### تتمة كتاب الفرائض

مسائل میراث کی تفصیل متقل ایک فن ہے، جواس فن کی کتب میں مسطور ومذکور ہے، کین اس فن کی کتب میں مسطور ومذکور ہے، کین اس فن کی جو بنیاد ہے یعنی قرآن کریم کی آیات المیر اث جی چاہا کہ کم از کم ان آیات میں مذکورہ ورثاء اور ان کی جو بنیاد ہے یعنی قرآن کر کردیں۔ تاکہ بنیاد علم میں اس کے بعد پڑھنے والوں کو مزید تفاصیل معلوم کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اور اس طور پر صدیث مشریف "تَعَلَّمُوْا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَالْعِلْمِد" برعمل کی توفیق میسر ہوجائے۔ والله الموفق۔

وراثت کے سلم میں زمانہ قدیم ہی سے معاشرہ کے اندر پائی جانے والی زیاد تیوں کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندراس مسلکو بہت اہمیت اور خاصی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنا نچہ سورہ نساء کی آیت: ۱۱، ۱۲ راور ۲۷ ارکے تحت اس مسلم کی بنیادی تفاصیل انتہائی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتب تفییر وفقہ کی روشنی میں مختصر تشریحات کے ساتھ ان آیات بیس مذکورہ بالا آیات ان آیات میں مذکورہ بالا آیات میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ میت کے لی مال سے اولاً اس کے دین ادا کئے جائیں اور اس سے بچلا میں اور اس سے تنفیذ وصیت کی جائے۔

چنانچه آیت:۱۱/اور ۱۲/دونول ،ی میں کچھ صص اوران کے متحقین کے ذکر کے بعید ارسٹاد ہے: «مِنْ بَعُدِ وَصِیَّةٍ یُوْطَی جِهَا اَوْ دَنْن » که یہ سب تقیم میراث دین کی ادائیگی اور تنفیذ وصیت کے بعد ہو۔ بھران آیات میں حصے کل چھ بیان کئے گئے ہیں: نصف (کل مال کا آ دھا) ربع (چوتھائی) ثمن (آٹھوال) ثلثان (دو تبائی) ثلث (ایک تہائی) سدس (چھٹا حصہ) اوران کے متحقین سات طرح کے ہیں:

- (۱) .....اولاد (جس میں مذکورومؤنٹ ساری فروع داخل ہیں، یعنی بیٹے، بیٹیاں، پوتے پوتسیاں، اس طرح نیچے تک ہیکن بیرواضح رہے کہ او پروالی فرع کی موجود گی میں نیچے کی فروع محروم رہیں گی، جیسے بیٹے بیٹیوں کی موجود گی میں پوتے پوتیاں)
  - (۲) .....باپ (اوراس کے نہونے کی صورت میں دادا،ای طرح او پرتک)
- (۳).....مال (اوراس کے نہ ہونے کی صورت میں دادی اور نانی جوایک د جہ میں ہیں،اسی طسسرح اوپر تک کمیکن ان میں جواقر ب الی المیت ہووہ ابعدالی المیت کے لئے حاجب ہو گی۔
  - (۴).....ثوہر۔
  - (۵).....یوی \_
  - (٢)....حقیقی (ماں باپ دونوں شریک) بھائی بہن ۔وعلاتی (صرف باپ شریک) بھائی بہن ۔
    - (۷)....اخياني (مال شريك) بهن بيمائي ـ

مذکورہ حصص اوران کے تحقین کی تفصیل حب تصریح قرآنی اس طرح ہے۔

#### اولاد

ان کے وارث ہونے کی چارصورتیں ہیں:

- (۱) .....مذكر ومؤنث دونول بول تواس صورت كے لئے حسكم ہے: "يُؤْصِيْكُمُ اللهُ فِي ٱوُلَادِكُمُ لِلهَ فِي ٱوُلَادِكُمُ لِللهَ فِي ٱوُلَادِكُمُ لِللهَ فِي ٱوُلَادِكُمُ لِللهَ لِللهِ اللهُ فَي آوُلَادِكُمُ لِللهِ لَائْتَكِيْنِ لَا كَمُدَرُكُود وصح مؤنث كوايك صدمك كار
- (٢) .... صرف ايك مؤنث بوتو وإن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ كَى بناء برنص ترك في تحق مولى ـ
- ").....ا گرمؤنث اولاد دو یااس سے زائد ہوتو ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَ بَنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿ لَكُ اللَّهُ اللَّ

کئے ہے، کین اقتضاء انتص اورا حادیث سے دو کے لئے بھی بہی حصبہ ثابت ہوتا ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجو د ہے۔

(۴)..... چوتھی صورت یہ ہے کہ وارث صرف مذکراولاد ہو (ایک یا زائد) وہ عصبہ ہونے کی بنا پر ذوی الفروض سے بیچے ہوئے کل مال کی متحق ہو گی۔ ( تحتب تفییر وسراجی )

#### باپ

اس کے وارث ہونے کی تین صورتیں ہیں:

- (۱) .....اگراس کے ساتھ میت کی کوئی اولاد مذکر بھی ہو (خواہ مؤنث ہویانہ ہو) تواس صورت میں "وَلِاَ بَتَوَیْدِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّنُ سُ مِیّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَنَّ اسورۂ نساء: ۱۱) [اورا گرمرنے والے کے والدین میں سے ہرایک کو تر کے کا چھٹا حصہ ملے گابشر طیکہ مسرنے والے کے کوئی اولاد ہو۔] کی وجہ سے وہل مال کے چھٹے حصہ کا متحق ہوگا۔
- (۲) .....اولاد مذکر مذہونیکی صورت میں جب کہ اولاد مؤنث ہو (ایک یا متعدد) باپ بطور فرض کے ایک سدس کا،اور بطور عصبہ کے بیچے ہوئے کل مال کامتحق ہوگا۔
- (۳).....اورمیت کی کسی بھی قسم کی اولادینہ ہوتو ذوی الفروض سے بچا ہواکل مال باپ کو ملے گا تعصیب کی بناء پر (ان دونوں صورتوں کا حکم کتب تفییر اور کتب فقہ میں دیکھئے )

#### مال

- (۱)....میت کی اولاد (مذکرومؤنث) میں سے کسی کے بھی ہوتے ہوئے مدس کی متحق ہو گی۔ارثاد باری تعالیٰ ہے: "وَلِا بَوَیْهِ لِهُ کُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" (مورة نیاء:۱۱)
- (۲) .....میت کے بھائی بہنوں میں سے دویاس سے زائد کے ساتھ ہوتب بھی اسے سدسس ملے گا۔ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهْ اِخْوَقُ فَلِاُمِّيهِ السُّنُ سُ ﴿ سور ءَناء: ١١) [ ہال اگراس کے کوئی بھائی ہول تواس کی مال کو جھٹا حصہ دیا جائے گا۔ ]

(٣) .....نمیت کی کوئی اولاد ہونہ بھائی بہنوں میں سے دوکا نصاب ہوتو ۔ فَاِنْ لَّهُ يَكُنْ لَّهُ وَلَنَّ وَوَرِثَهُ أَبُوا کُلُ اَلَّا لُکُ کَ اَلَاد ہٰہواورا کس کے وَوَرِثَهُ أَبُوا کُلُ اِللَّا مِنْ کُوئی اولاد ہٰہواورا کس کے وارث ہول تواس کی مال تبائی جصے کی حقدار ہے۔ ] کے حکم کے مطابق اللہ بن ہی اس کے وارث ہول تواس کی مال تبائی جصے کی حقدار ہے۔] کے حکم کے مطابق اللہ شدہ دیاجا ہے گا( پھراس ثلث میں کچھا ختلاف ہے کئی صورت میں کل مال کا تہائی دیا جائے گا،اورکب ثلث مابقیہ کی حق ہوگی؟)

#### شوہر

- (۱) .....ا گریوی کسی بھی طرح کی اولاد چھوڑ کرمری ہے،خواہ اسی شوہرسے یا کسی اور شوہ سرسے تو ۔فیان کان کھُنَّ وَلَکُ فَلَ کُمُمُ الرُّبُعُ جِمَّا تَرَ کُنَ ، (سورۂ نیاء:۱۲) [اورا گران کی کوئی اولاد ہوتو اس کی وسیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہواوران کے قرض کی ادائے گئے کے بعد تہیں ان کے ترکہ کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ ] کی بناء پر شوہر چوتھائی مال کامتی ہوگا۔
- (۲) .....اوراولاد نه بونے کی صورت میں شوہر کو نصف ملے گا، لقولة تعبالیٰ: ﴿ وَلَكُمْ يَضُفُ مَا تَرَكَ اَوْرَ مَهِاری يَوْ يَالَ جُو كِيمَ جُمُورُ كُرْ جَائِينَ اَزْ وَاجُكُمْ إِنْ لَيْمَ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَكُ ﴿ (سورةَ نماء: ١٢) [اور تمهاری يوياں جو كچھ چھوڑ كر جائيں اس كا آ دھا حصة تمهارا ہے، بشرطيكه ان كى كوئى اولاد (زندہ) نه ہو\_]

#### بيوى

- (۱).....ا گریوی کے ساتھ مرنے والے شوہر کی کوئی اولاد بھی ہوتو ﴿ فَإِنْ کَانَ لَکُمْهُ وَلَنَّ فَلَهُنَّ الشَّهُنُ ﴾ (۱).....ا گریوی کے ساتھ مرنے والے شوہر کی کوئی اولاد ہوتو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جوتم نے کی ہواور تمہارے ترکے کا آٹھوال حصہ ملے گا۔ ] کے مطابق بیوی کوئل مال کا آٹھوال حصہ ملے گا۔

ہے،بشرطیکہ تمہاری کوئی اولاد (زندہ)نہو\_]

تنبیه: اگرمیت کی کوئی اولاد نه ہو (اوراسس کے حقیقی وعسلاتی واخیافی بھائی بہسنوں میں سے کوئی ہو) توالی میت کو" کلالہ" کہتے ہیں۔ "اِنِ الْمُرُوَّ هَلَكَ لَیْسَ لَهْ وَلَگُ" سے ہیں مسراد ہے۔

#### حقیقی وعلاتی بھائی بہن

- (۱) .....ا گرمیت (کلاله) مذکر ہواوراس کی حقیقی وعلاقی صرف ایک بہن ہوتواسے کل مال کا آدھاملے گا۔ "وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "(نام) [اوراس کی ایک بہن ہوتو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کی حق دار ہوگی۔]
- (۲) .....اورا گردویااس سے زائد بہنیں ہول تو دو تہائی مال کی متحق ہوکراس میں برابر کی شریک ہول گی۔ ﴿فَإِنْ كَانَتَا إِثْنَتَ يُنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿ نَاءٍ ﴾
- بدایت: واضح رہے کہ یہال عبارة النص اگر چہ دو ہی کیلئے ہے لیکن اقتضاء النص کی روشنی میں قیاساً علی الاولاد الاناث اور بطریل اولویت دوسے زائد کیلئے بھی ہی حکم ہے۔
- (٣).....ا گرمیت مؤنث ہے اور ور ثاء میں صرف بھائی میں (خواہ ایک ہوں یا زیادہ) وہ بطور عصبہ کے کل مال کے تق ہول گے۔ "وَهُوَ يَبِهِ ثُهَا وَلَكَّ"
- (٣) .....اورا گربھائی بہن دونوں ہیں تو سب عصبہ بنیں گے، اور بھائی ٢ / ٢ / بہنیں ایک ایک حصه کی متحق ہول گی۔ار ثاد ہے: "وَإِنْ كَانُوۤا اِخْوَةٌ رِجَالَّا وَّنِسَاءً فَلِلنَّا كَرِ مِفُلُ حَقِظ الْاُنْفَيَةُنِ" (نیاء)[اورا گر(مرنے والے کے) بھائی بھی ہول اور بہنیں بھی توایک مرد کو دومورتوں کے برابر حصبہ ملے گا۔]
- تنبید: علاتی وقیقی بھائی بہنول کا حکم تقسیم میراث میں ایک ہی ہے، کین حقیقی بھائی علاتی بہنول کے لئے عاجب ہے اسی طرح حقیقی بہن بھی جب کہ وومیت کی اولاد اناث کی وجہ سے عصبہ ہوتااور حقیقی بہن کی موجود گی میں علاتی بہنوں کو سدس ملے گاتہ کے ملة للثلثین۔

#### اخسيافی بھائی بہن

(۱) .....ماشریک بھائی بہنوں میں سے اگر کوئی تنہا ہوتواس کو سدس ملے گا۔ ﴿ وَلَهٰ آخُ اَوْ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَ ا وَاحِدٍ مِنْهُمُهَا السُّنُسُ ﴿ زَمَاءٍ ﴾ [اوراس كاایک بھائی یاایک بہن زندہ ہوتوان میں سے ہر ایک چھٹے جھے کا حقد ارہے۔]

(۲) .....اخیافی بھائی بہن حصص میں برابر کے شریک رہتے ہیں "فَھُمْ شُرِ کَاءُ فِیُ الشُّلُفِ" کے اطلاق کی وجہ سے لہٰذا اللہ یَّر مِعْ اللهُ تَحْمِ اللهُ تَعْمِ اللهُ تَحْمِ اللهُ تَعْمِ اللّهُ تَعْمُ وَمُنْ اللّهُ تَحْمِ اللّهُ تَحْمِ اللهُ تَعْمِ اللّهُ تَحْمِ اللهُ تَحْمِ اللهُ تَحْمِ اللّهُ تَحْمُ اللّهُ تَعْمِ اللّهُ تُعْمِ اللّهُ تُعْمِ اللّهُ تَعْمِ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تَعْمِ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تَعْمِ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تُعْمِ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تُعْمُ اللّهُ تُعْمُ اللّهُ تُعْمُ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تُعْمُ اللّهُ تُعْمُ اللّهُ تُعْمُ اللّهُ تُعْمُ اللّهُ تُعْمُ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ تُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### خاتميه

میراث کے ان حص اوران کے تحقین کا یہ ایک اجمالی بیان ہے، جوقر آن کریم کے عبارۃ انسی کو سامنے رکھ کو پیش کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب شریعت کے اصول چار ہیں (جن سے ثابت شدہ احکام کے مجموعہ کا نام فقہ ہے) تو کسی بھی مئلہ کی مکمل وضاحت ان حیاروں اصول کی مراجعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ، لہٰذا مئلہ میراث میں بھی مزید تفصیل و توضیح کے لئے اس فن کی متقل کتا بول (مثلاً سراجی وغیرہ) کی طرف مراجعت نا گذیر ہے۔ (الدرالمنفود: ۵/۹۷)

# بابالوصايا

رقم الحديث:۲۹۳۸رتا۲۹۴۵ر

#### بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

### بابالوصايا

#### (وصيتول كابسيان)

وصايا جمع ہے وصية كى، جيسے عطايا عطية كى اور هدايا هدية كى جمع ہے۔

"وصیة" کالفظ اسم ہے مصدر کے معنی میں، یعنی "ایصائ" وصیت کرنا"وصی یصی وصیا" بمعنی "اتصل"اور"وصل 'لیعنی پہننے کے معنی میں ہے اور وصیت کو بھی اس کئے وصیت کہتے میں کہ جو کچھ حالت حیات میں اس کے پاس تھا، وہ حالت موت کے بعد موصی لہ تک پہنچا یا جاتا ہے۔

اوراصطلاح شریعت میں وصیت کی تعریف ہے: "عهدٌ خاصٌّ مَضَافٌ إلی مَا بَعُلَ الْبَوْتِ وَقَلْ يَضْعَبَه التبرُّعُ" يعنى وصيت ايك خاص معامله ہے، جس كى نببت موت كے بعد كى طرف ہوتى ہے اور يہ بھی تبرعاً بھی ہوتی ہے۔ (فتح الباری: ٥/٣٥٥)

اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ وصیت کا نف ذ وصیت کرنے والے کے مرنے کے بعد ہی ہوگا، زندگی میں نفاذینہ ہوگا مثلاً ایک شخص نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد فلاں کام محیا جائے۔

اوروصیت کی چنداقیام ہیں: لازم اور واجب وفرض، نیز احمان وتبرع خواہ اسپین حق میں اوریا دوسرول کے حق میں جس کی شریعت نے بندہ کواجازت دی ہے۔

وصیت کی مشروعیت قرآن وسنت سے ثابت ہے، اور ہمیشہ و معمول یہ رہی ہے، چنانچہ قرآن کر یم میں وصایا کا تذکرہ ہے: "قال الله تعالیٰ: وَوَصّٰی بِهَا اِبْرَاهِیْمُ بَنِیْهِ وَیَعُقُوبٌ" (سور اَبقر،)
[اورای بات کی ابراہیم عَالِیَا اِن الله علیٰ بیٹول کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی۔]

الف: .....ا گرکسی شخص پرنماز، روز ہ فرض اور حج فرض ہے اور وہ ادانہ کر سکے تو عندالموت لازم وفرض ہے ان کی ادائیگی کی وصیت کرنا۔

ب: ..... نیزا گرامانت ہے یا قرض وغیرہ کوئی حق لازم ہے اس کی بھی وصیت کرنالازم ہے۔ ح: ..... یہ خواہش ہے کہ وہ کسی کو تبر ماً اپنی ملک میں سے کچھ دی توایک تہائی تک اس کی اجازت ہے۔ د: ....اس کی خواہش ہے کہ وہ بعد الموت اس کے حق میں کوئی کام صدقہ جاریہ کی صورت میں ہو، اس کی بھی شر ماً اجازت ہے کہ تہائی ملک تک کرسکتا ہے وغیرہ ذالک ۔

ه:.....اوروصیت بمعنی حکم نصیحت بھی متعمل ہے اور یہ وصیت زندگی میں ہوسکتی ہے اور عندالموت بھی۔ حضرت ابراہیم عَالِیَّلِاً اور حضرت یعقوب عَالِیَّلاً کا وصیت کرناا پنی اولاد کو اسی مفہوم پر ہے کہ وہ اسلام اور حق پر قائم رہیں۔

و: .....ابتداءِ اسلام میں جب تک آیاتِ میراث کا نزول نه ہوا تھا، مالدار پرواجب فرض تھا کہ وہ بعب م الموت کے لئے وصیت کر لے کہ کس کو کتنا مال دیا جائے اور کس قدر دیا جائے؟ اور آیاتِ میراث کے نزول کے بعدیہ چم منسوخ ہوچکا ہے۔

ذ: .....ای وجه سے شریعت نے جس کاحق میراث بیان کیا ہوا ہے ان میں سے کسی کے حق میں وصیت کرنا جائز نہ ہوگا، آن نخضرت طلقے علیے آخ کا ارشاد ہے: ''ان الله قداعطیٰ کل ذی حق حقه فلا و صیت لو ارث' (ابوداؤ دشریف:۲/۳۹۲) [بلا شبه الله تعالیٰ نے ہرتی والے کو اس کاحق دیدیا، پس وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ۔]

تفصیل فقہ میں موجود ہے۔ (ماخوذ ارتعلیق وغیرہ)

### ﴿الفصل الأول﴾

#### وصيت تحرير كرنا

[۲۹۳۸] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ امْرِ وَمُسْلِمٍ لَهْ شَيْئٌ يُوْصِىٰ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْهِ مَا كَتُى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ يَكِيدُ لَهُ مَا كَتُلُو مَا كَتُلُو اللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَ

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۳۸۲ کتاب الوصایا ، پهلی روایت ، مسلم شریف: ۳۸/۲ کتاب الوصیة ، کے پهلی روایت ، حدیث نمبر: ۲۲۷ ا

توجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ظالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلطے عَلَیْ ہے۔ ارشاد فرمایا بھی مسلمان شخص کے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے جس کے ذمہ کوئی ایسی چیز ہوجس میں اس کو وصیت کرنی ہوکہ وہ دوراتیں گذارے مگریہ کہ اس کی وصیت اس کے یاس کھی ہوئی (ہونی جائے)۔

### وصيت لكھنے كاحكم

قشویہ: اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی وصیت کاسلسلہ تھا، البتہ اس کے لئے کوئی شرط نہیں تھی ، آدمی کو پوراا ختیار ہوتا تھا کہ جس قدروصیت کرے اور جس کے لئے بھی کرے کرسکتا ہے۔
اسلام نے رسم جاہلی کو باطل قرار دے کریہ بتلایا کہ'' ثلث مال''سے زائد میں وصیت نہسیں کی جاسکتی اور ان افراد کی بھی نشاند ہی کردی جن کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔

وصیت کے جواز پرتمام علماء کا اتفاق ہے اور یہ قرآن و سسنت اور اجماع تسینوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿مِنْ بَعُنِ وَصِیَّةٍ یُوْضَی بِهَا اَوْ دَیْنٌ ﴿ [ (اوریہ ساری تقیم ) اس وصیت پرعمل کرنے کے بعد ہوگی، جومرنے والے نے کی ہویا اگراس کے ذمے کوئی قرض ہوتواس

#### کی ادائگی کے بعد۔]

نیزسنت میں سے احادیث باب کے علاوہ دیگر احسادیث بھی جواز وصیت پر دال ہیں اوراس بات پرتمام علماء کلاجماع بھی ہواہے کہ وصیت جائز ہے۔

البتہ وجوب کے بارے میں اختلاف ہے، چنا نچہ اہل ظاہر اور بعض دیگر صنرات فرماتے ہیں کہ وصیت کرناواجب ہے۔ الن رشتہ دارون کے ق میں جو کہ وارث نہیں بنتے اوران کا استدلال قرآن کر یم کی آیت "کُتِب عَلَیْکُمُ اِذَا حَضَرَ اَحَدُّ کُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْاَقْرَبِیْنَ بِالْمَعُرُوفِ" (مورہ بقرہ) [تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگرتم میں سے کوئی شخص اسپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والدین اور قسر بی رشتہ داروں کے چھوڑ کر جانے والدین اور قسر بی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے، یہ متقی لوگوں کے ذم ایک لازی حق ہے۔]

اور حضرت ابن عمر و التغنيما كى مذكوره حديث شريف سے بھى وہ استدلال كرتے ہيں اور كہتے ہيں كہ آيت ميں اور جھتے ہيں كہ آيت ميراث سے وصيت منسوخ ہوگئى لهكن صرف والدين اور ان اقرباء كے حق ميں جو وارث ہيں اور جو حضرات وارث نہيں ان كے حق ميں وصيت منسوخ نہيں ۔

جبکہ جمہور کے نز دیک اس صورت میں وصیت واجب ہے کہ جب آ دمی پرکسی کا قرض ہویا کوئی چیز بطورو دیعت کسی نے اس کے پاس کھی ہویا کوئی اور حق واجب کسی کااس کے ذمیے ہوجس کاادا کرنالازم تھا۔

جمہور کا احد لال اس سے ہے کہ اگر وصیت مطلقاً واجب ہوتی تو حضرات صحابہ کرام شک النونئی سے خالم روسیت مطلقاً واجب ہوتی تو حضرات صحابہ کرام شک النونئی سے خالم روسیت منظام روسیت منظام کے کہ واجب کے ترک پر کھی منظول نہیں ،اور مذاس کے ترک پر کھی قسم کی نکیر پر نکیر ہے، حالا نکہ اکثر صحابہ کرام شک النونئی سے وسیتیں بھی منظول نہیں ،اور مذاس کے ترک پر کھی قسم کی نکیر منظول ہے، خالی اعتبار سے بھی وصیت ایک عطیہ اور تطوع ہے، جو کہ ذندگی میں واجب نہیں تو بھر موت کے بعد کیونکر واجب ہوگی۔

باقی رہی آیت وصیت تو حضرت ابن عباس ظائفین کے نزدیک آیت وصیت اس آیت سے منسوخ ہے: ﴿لِلرِّ جَالِ نَصِیْبٌ مِّقًا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَ بُوْنَ ﴿ (مورة نماء) [مردول کے لئے بھی

اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشة داروں نے چھوڑا ہو۔]

اورحضرت ابن عمر،حضرت عکرمه رضی النتیج اورحضرت امام ما لک،امام شافعی،اورمجابدرهمة الله علیهم کے نز دیک آیت میراث سے منسوخ ہوگئی ہے۔

اسی طرح حضرت ابن عمر خالفنگنائی روایت باب بھی اس صورت پرمحمول ہے،جب کہ آ دمی کے پاس کوئی و دیعت کی چیز ہویااس پرکسی کا قرضہ یا کوئی اور حق ہوتو ظاہر ہے کہ اس حق واجب کی ادائیس گی کی خاطروصیت کو واجب قرار دیا جائے گا، نہ کہ عام حالات میں ۔

اس کے علاوہ حدیث مذکور میں لفظ 'حق'' کو واجب پر حمل کرنا بھی بلادلسیل ہے، اس لئے کہ حق لغت میں ''الشی المثابت'' کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شرع میں حق کے معسنی ہیں: ''ما ثبت به المحکم'' یعنی جس سے کوئی حکم ثابت ہوا ورظا ہر ہے کہ حسکم ثابت عسام ہے، کبھی واجب ہوتا ہے کبھی مندوب اور کبھی کبھی مباح پر بھی ہوتا مندوب المر کبھی کبھی مباح پر بھی ہوتا مندوب المر افظ 'حق 'کا اطلاق صرف واجب پر نہیں ہوتا، بلکہ واجب مندوب اور کبھی کبھی مباح پر بھی ہوتا ہے، البت اگر لفظ 'علی' اس کے صلہ میں آجا ہے تو پھر وجو ہے علاوہ دیگر احتمالات بھی ہیں اور جب احتمالات متعدد ''علی'' کا لفظ نہیں ، اسی وجد سے اس میں وجوب کے علاوہ دیگر احتمالات بھی ہیں اور جب احتمالات متعدد بیں تو اس سے استدلال صحیح نہیں ، بلکہ بعض طرق میں الفاظ حسد بیث یوں وار دبیں : ''لہ شسی عبر یا ان وصی فیہ '' جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق واجب مراد نہیں بلکہ حق مندو ہے ، کیونکہ وصیت کو وصیت کرنے والے کے اراد سے پر علی کیا تھا تا ہے ، اگر حق واجب ہوتا تو وصیت کرنے والے کے اراد سے پر والے کے اراد سے پر والے کے اراد سے پر علی کیا جاتا ۔ (۱۲ اور میان کور ایس الفاظ میں کور علی کے اراد سے پر علی کور کیا جاتا ۔ (۱۲ اور میان کرنے والے کے اراد سے پر علی کیا تا تا ۔ (۱۲ اور میان کیا تا تا ۔ (۱۲ واللہ والن کیا تا تا ۔ (۱۲ واللہ والن کیا تا تا ۔ (۱۲ واللہ والن کے اراد سے پر علی کیا تا تا ۔ (۱۲ واللہ والن کیا تا تا ۔ (۱۲ واللہ والی کے اراد کے پر علی کور کیا تا تا ۔ (۱۲ واللہ والی کے اراد کے پر علی کور کیا تا تا ۔ (۱۲ واللہ والی کیا تا تا ۔ (۱۲ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ کیا تا تا ۔ (۱۲ واللہ واللہ

### ایک تہائی تک وصیت کرسکتاہے

[ ٢٩٣٩] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آبِهُ وَقَّاصٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ مَرْضَتُ عَامَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرْضًا آشْفَيْتُ عَلَى الْبَوْتِ فَأَتَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِى مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِيُ إِلَّا إِبْنَتِى آفَاُوْصِىٰ بِمَالِىٰ كُلِّهِ؛ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَقُلْتَى مَالِىٰ قَالَ: وَلَيْسَ يَرِثُنِيُ إِلَّا إِبْنَتِى آفَاُوصِىٰ بِمَالِىٰ كُلِّهِ؛ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَقُلْتَى مَالِىٰ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لَا قُلْتُ: فَالشَّطْرَ ؛ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَالثُّلُثُ ؛ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ آنَ تَلَرَ وَرَثَتَكَ آغُنِيَا ۚ خَيْرٌ مِّنَ آنَ تَلَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ مِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّلَ أُجِرُتَ مِهَا حَتَّى اللَّقُهَةَ تَرُفَعُهَا إِلَى فِي إِمْرَاتِكِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

**حواله:** بخاری شریف: ۱/۹۹ و باب میراث البنات، حدیث نمبر: ۱۳۲۲ مسلم شریف: ۳۹/۲ کتاب الوصایا، حدیث نمبر: ۲۲۸ ا ،

توجهه: حضرت سعد بن افی وقاص و النین سے دوایت ہے کہ میں فتح مکہ والے سال میں بیمار ہوگیا ایساسخت بیمارکہ موت کے قریب ہوگیا (یعنی مرض الموت) میرے پاس حضرت رسول اکرم ملطے ہوگیا ایساسخت بیمارکہ موت کے لئے تشریف لائے، میں نے کہا: یارسول اللہ! بے شک میرے پاس بہت زائد مال ہواور کوئی میر اوارث نہیں ہے، کسیا میں اپنے تمسام مال کی وصیت کردول؟ میری ایک بیٹی کے علاوہ اور کوئی میر اوارث نہیں، میں نے کہا: تو پھسر اپنے مال کی دو تہائی (کی وصیت کردول؟) آنحضرت ملطے میں آئے نے فرمایا: نہیں، میں نے کہا: نصف کی؟ آنحضرت ملطے میں نے کہا: نصف کی؟ آنحضرت ملطے میں نے کہا: نصف کی؟ آنکو میں کے کہا: ایک تہائی کی؟ آنکو میں ایک تہائی کی؟ آنکو میں ایک تہائی (کی وصیت کردول) اور ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، بے شک تہارے اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ نا بہتر ہے، اس سے کہم ان کو مفل اور نادار چھوڑ وکہ (پھر) وہ وگول سے سوال کرتے ہوں۔ اور بے شک تم جو بھی خرچ کرتے ہوجس مفلس اور نادار چھوڑ وکہ (پھر) وہ وگول سے سوال کرتے ہوں۔ اور بے شک تم جو بھی خرچ کرتے ہوجس نے بہاری عرض النہ تعالیٰ کی رضامندی عاصل کرنا ہوتو تم اس پر اجرد سئے جاؤ گے بہال تک کہ وہ قمہ جوتم نے بنی زوجہ کے منہ کی طرف اٹھایا ہے۔ (تاکہ تم اس کو کھلاؤ)۔

تشویع: موضت عام الفتح النع: صحیح بخاری کے اندرآ ٹھ جگہ پر یہ مدیث آئی ہے، ایسے ہی مسلم کے اندرا کھ جگہ پر یہ مدیث آئی ہے، ایسے ہی مسلم کے اندرائی قسم کی مدیث آئی ہے، ان تمام کے اندر بجائے عام الفتح کے "عامة حجة الوداع" واقع ہوا ہے، حافظ نے دونوں مدیثوں کے اندر جمع کیا کہ تعدد واقعہ پرمحمول ہے، بعض نے کہا: کہ یہ مدیث وہم ہے، زہری کے شاگر دول میں سفیان بن عیدنہ اس کے ساتھ منفرد ہیں، آگ آ پنے فرمایا کہ: "ولیس یو ثنی الا ابنتی النے" اس لاکی کانام ام الحکم ہے، بعض نے عائشہ بتلایا کی یہ وہم ہے کیونکہ

انہوں نے حضورا قدس مانشی عادم کاز مانہ ہیں پایا۔

اس مدیث شریف میں اس بات کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کدرشة دارول اورعزیزول کے ساتھ اچھاسلوک محیا جائے، ان کے حق میں ہمیشہ خیرخواہی کا جذبہ رکھا جائے اور وارثول کے سئیں شفقت وقعمت ہی کے طریقے کو اختیار کیا جائے، علاوہ ازیں اس مدیث شریف سے اور بھی کئی باتیں معلوم ہوئیں، اول یہ کہ اپنا مال غیرول کو دیسے سے افغل یہ ہے کہ اسے اپنے قرابتدارول پرخرچ کیا جائے، دوم یہ کہ ایسے ابل وعیال پرخرچ کرنے سے قواب ملتا ہے، بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کی طلب پیش نظر ہو، اور موم یہ کہ اور موم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کی نیت کرلی جائے تو وہ مسباح کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضاء وخوشنودی کی نیت کرلی جائے تو وہ مسباح کام بھی طاعت اور عبادت بن جا تا ہے۔ چنانچے یہوی اگر چہمانی و دنیوی لذت وراحت کا ذریعہ ہے اور خوش طبعی ہے، جس کا طاعت وعبادت اور امور ومسرت کے وقت اس کے منہ میں لقمہ دین میں تقمہ دین عبل اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کی نیت ہوتو اس میں قواب ملتا ہے، لہٰذا اس کے علاوہ منہ میں تو بطری ان اولی تواب ملے گا۔ (مظابری: ۲/۲۳۳)

## ﴿الفصل الثاني

#### ايضاً

﴿ ٢٩٣٠} وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آفِي وَقَّاصِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ عَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اَوْصَيْت؛ عَادَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ اَوْصَيْت؛ قُلْتُ: نَعَمُ! قَالَ بِكُمْ وَلُنتُ بِمَالِى كُلِّهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ: فَمَا تَرَكْتَ قُلْتُ: فَعَمُ اَعْنِيَا مُعَيْدٍ فَقَالَ: اَوْصِ بِالْعُشْرِ فَمَا زِلْتُ اُنَاقِصُهُ حَتَّى لِلهِ قَالَ اَوْصِيْ بِالْعُشْرِ فَمَا زِلْتُ اُنَاقِصُهُ حَتَّى لِللهِ قَالَ اَوْصِيْ بِالنَّعُشْرِ فَمَا زِلْتُ اُنَاقِصُهُ حَتَّى لِيَا اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

**عواله:** ترمذی شریف: ۳۲/۲، کتاب الوصیة بالثلث، حدیث نمبر: ۲۱۱۲،

توجهه: حضرت سعد بن ابی وقاص طلعین سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلعیٰ علیٰ اسے میری عیادت فرما کی اور میں (اس وقت) ہیمارتھا۔ پھر آنحضرت طلعیٰ علیٰ آنے دریافت فرمایا:

کیا تم نے وصیت کی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں ۔ آنحضرت طلعیٰ علیٰ آنے دریافت فرمایا: کتنی مقدار کی وصیت کی؟ میں نے کہا: اپنے تمام مال کو اللہ کے داستے میں (دے رہا ہوں) آنحضرت طلعیٰ علیٰ اللہ کے داستے میں (دے رہا ہوں) آنحضرت طلعیٰ علیٰ اللہ کے دریافت فسرمایا: اپنی اولاد کے لئے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا: وہ (تو) مالدار میں، مال رکھتے ہیں ۔ آنحضرت طلعیٰ علیٰ آنے ارث او سرمایا: دمویں حصد کی وصیت کردو ۔ تو میں اس کو برابر کم خیال کرتارہا، یہاں تک کہ آنخضرت طلعیٰ علیٰ کے قارت کے طلعیٰ علیٰ کے فسرمایا: ایک تہائی کی وصیت کردو اور ایک تہائی ہی بہت زیادہ ہے۔

تشریع: بیره دونوں مدیث میں اور ماقبل کی مدیث ایک ہی واقعہ سے تعلق ہے، دونوں مدیث میں قدر سے فرق ہے، دراصل بیا مادیث کے کلمات کافرق روایت بالمعنی کی وجہ ہے ہوا کرتا ہے، نیز ایک وجہ فرق کی یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ بعض راوی اختصار کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور بعض تفصیل کے ایک وجہ فرق کی یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ بعض راوی اختصار کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور بعض تفصیل کے

ساتھ (اور یہ بھی روایت بالمعنی ہی کی ایک صورت ہے ) اسس روایت میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ اولاً آن نحضرت طلطے علیہ اللہ معنی ہی کی ایک صورت ہے ) اسس روایت میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ اولاً ترکہ جہنے اور اس میں اثارہ ہے کہ وصیت زائد مال کی مذہو، بالا خمآ نحضرت طلطے علیہ ہے ایک ثلث کی اجازت دیتے ہوئے بھی ارثاد فرمایا: "والشلٹ کثیر"کہ ایک تہائی بھی زیادہ ہے۔

### وصیت سے علق بعض ضروری مسائل

نیز جانا چائے کہ وصیۃ للوارث کا مسلم می مختلف فیہ ہے، ظاہریہ کے زدیک تویہ کم مطلق ہے۔
"لحدیث لاو صیۃ لوارث" (اخر جہ ابو داؤ دو التر مذی و غیر ھ ہما) اور عند الجمہور وصیۃ بعض الور ثة کا جواز موقوت ہے، بقیہ ورثاء کی اجازت پر اگر بقیہ ورثہ موت موسی کے بعداس کی اجازت دیدیں تو پھر وہ وصیت معتبر اور جائز ہے، لروایۃ الدار قطنی "لاو صیۃ لوارث الاان یشاء الورثة ، قال الحافظ ور جالہ ثقاۃ الاانه معلول" (تراجم بخاری) و فی العینی قال المنذری انما یبطل الوصیۃ للوارث فی قول اکثر اھل العلم من اجل حقوق سائر الورثة فاذا اجازو ھا جازت کے ما اذا اجازو الزیادة علی الثار اللہ ناہ من احماحق قول اکثر اھل المنظم و ذھب بعضهم الی انہ الاتہ جوزوان اجازو ھالان المنع لحق

الشرعوهذاقول اهل الظاهر - (عمدة القارى:١١/٢٤١)

وفی الهدایة: و لا تجوز بمازاد علی الثلث الاان یجیز هاالور ثة لان الامتناع لحقهم فتجوز باجاز تهم و لو اجاز بعض و رد بعض تجوز علی المه جیز بقدر حصة لو لایته علیه فتجوز باجاز تهم و لو اجاز بعض و رد بعض تجوز علی المه جیز بقدر حصة لو لایته علیه (ملخصاً ملتقطاً) نیز جانا چا بی کرا گرکی شخص مرض الوفات میں ایب بحی وارث کوکوئی چیز فی الحال جبرکر ہے تو وہ حکم میں وصیة کے ہے" و فی الهدایة و الهبة من المریض (مرض الموت) للوارث فی هذا نظیر الوصیة لانها و سیة حکمائ" نیز مدیث شریف میں ہے" و الثلث کئیر"ای کئی علما فر ماتے میں وصیت اگر تلث ہے کم بوتو یہ بہت رہے ۔ ففی الهدایة و تجب ان یو صی الانسان بدون الثلث سواء کانت الور ثة اغنیاء او فقر ائ ، لان فی التنقیص صلة القریب بترکما له علیه م بخلاف استکمال الثلث لانه استیفاء تمام حقه فلا صلة و لام نة ، پھریک مادون الثرث کی بھی وصیت کرنا اولی ہے یاس کا ترک الله المناف کو اختیار کے اولی ہے، اس میں دوقول میں، ایک یکداگر ورثاء فقر اء میں اس صورت میں ترک وصیت اولی ہے اوراگر وہ اغنیاء میں تو وصیت کرنا اولی ہے، اور دوسراقول ہے، اس صورت میں تو وقت کرنا و کی جاور دوسراقول ہے۔ اس میں حرفوں تعین میں من و جو فقسیات ہے۔ اس صورت میں کو اختیار ہے بوئی چا ہوئی چا ہوئی اختیار کرے، اس کے کہ ہرایک تق میں من و جو فقسیات ہے۔ میں الهدایة (امن الهدائة (امن الهدائة

#### وارث کے لئے وصیت ہمیں

[ ۲۹۳۱] وَعَن الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ عَامَ حَجِةِ الْوَدَاعِ اِنَّ الله قَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ عَامَ حَجِةِ الْوَدَاعِ اِنَّ اللهَ قَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ عَامَ حَجِةِ الْوَدَاوُد وابن ماجة) وَزَادَ اعْظَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ (رواه ابوداؤد وابن ماجة) وَزَادَ البِّرُمِنِيُّ اللهِ وَيُرُوى عَنِ ابْنِ البِّرُمِنِيُّ اللهِ وَيُرُوى عَنِ ابْنِ عَبَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اللهَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ اللهُ

**حواله:** ابوداؤد شریف: ۲/۲ ۳۹ باب فی الوصیة للوارث, حدیث نمبر: ۲۸۷۰, ابن ماجه شریف: ۱/۲۹ م باب لا وصیة شریف: ۳۲/۲ باب لا وصیة لوارث, حدیث نمبر: ۳۲/۳ م باب لا وصیة لوارث, حدیث نمبر: ۲۵۳ م دریث نمبر: ۲۸۳ م دریث نمبر: ۲۵۳ م دریث نمبر: ۲۸۳ م دریث نمبر: ۲۵۳ م دریث نمبر: ۲۵۳ م دریث نمبر: ۲۸۳ م دریث نمبر: ۲۵۳ م دریث نمبر: ۲۸۳ م دریث نمبر: ۲۵۳ م دریث نمبر: ۲۵۳ م دریث نمبر: ۲۸۳ م دریث نمبر: ۲۸ م دریث نمبر:

توجعه: حضرت ابوامامه و النيئة سے دوایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طلعے علیہ ہے منا:

آنحضرت طلعے علی ہے جہ الوداع کے سال اپنے خطبہ میں فرمار ہے تھے: بےشک اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکو

اس کاحق دلایا (اور متعین فرمادیا) ہے، لہذاکسی وارث کے لئے وصیت نہیں ہے۔ (ابوداؤ دابن ماجہ)

اورامام ترمذی ؓ نے اپنی روایت میں یہ زیادہ روایت کیا ہے بچہ صاحب فراش کے لئے اور زانی کے لئے چھر ہیں اور ان کا حماب اللہ تعالیٰ برہے ۔ اور بروایت حضرت ابن عباس خالفہ من مضرت نہیں البتہ اگرور ثام منظور سے مروی ہے کہ آنحضرت طلعے علیہ ارشاد فرمایا: کسی وارث کے لئے وصیت نہیں البتہ اگرور ثام منظور کرلیں۔ کولیں۔ (یہ صدیث منظور کرلیں۔)

آنحضرت طلعے علیہ نے فرمایا: وارث کے لئے وصیت کرنا جائز نہیں البتہ اگرور ثام منظور کرلیں۔)

تشویع: "الله تعالی نے ہرق دارکاحق دیدیا ہے الخ" کامطلب یہ ہے کہ الله تعالی نے ورثاء کے لئے حصے معین ومقر رفر مادیئے ہیں، خواہ وہ ذوی الفروض ہوں یا عصبہ ہوں، لہذا اب کسی وراث کے حق میں وصیت کی ضرورت نہیں ہے، اورا گرکوئی میت اپنے کسی وارث کے حق میں یہ وصیت کربھی جائے کہ اسے دوسر سے وارثوں سے اتنازیادہ حصہ دیا جائے تو شرعی طور پراس کا کچھ اعتبار نہسیں، ہاں اگر تمام ورثاء عاقل و بالغ ہوں اور وہ برضاء ورغبت کسی وارث کومیت کی وصیت کے مطابات اس کے صصے تمام ورثاء عاقل و بالغ ہوں اور وہ برضاء ورغبت کسی وارث کومیت کی وصیت کے مطابات اس کے حصے سے زیادہ دے دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ۔ جیسا کہ پہلے گذر چکا، آیت میراث نازل ہوئی اور تمام ورثاء کے صصے تعین اقرباء کے حصے تعین وصیت کرنا واجب تھا، مگر جب آیت میراث نازل ہوئی اور تمام ورثاء کے حصے متعین ومقر رہو گئے تو وصیت کا واجب ہونا منبوخ ہوگا۔

''فراش' ویسے تو عورت کو کہتے ہیں الیکن یہال''الولد للفرانش'' میں فراش سے مراد' صاحب فراش' (یعنی عورت کا مالک) ہے، صدیث پاک کے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اوراس کے نتیجہ میں بچہ پیدا ہوتو اس بچہ کا نسب زنا کرنے والے سے قائم نہیں ہوتا بلکہ وہ

صاحب فراش کی طرف منسوب ہوتا ہے خواہ وہ صاحب فراش زنا کرانے والی عورت کا خساوند ہویا (لونڈی ہونے کی صورت میں )اس کا آقا ہو،اوریاو ، فخص وہ جسس نے مشب میں مبتلا ہو کراس عورت سے صحبت کرلی تھی۔

"اورزنا کرنے والے کے لئے پتھر ہے" جو جملہ زنا کرنے والے کی محرومی کی طرف اثارہ کرتا ہے، جیسا کہ ہماری عام بول چال میں کسی ایس شخص کے بارے میں کہ جسے کچھ نہیں ملتا ، کہد دیا کرتے ہیں کہ اسے فاک پتھر ملے گا، لہٰذااس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچہ کا نسب چونکہ زنا کرنے والے سے قائم نہیں ہوتااس لئے اس کو ولد الزناکی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یا پھر یہ کہ بہال" بچ" کا نسب چونکہ زنا کرنے والے سے قائم نہیں ہوتااس لئے اس کو ولد الزناکی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یا پھر یہ کہ نہال" پتھر" سے مراد سگسار کرنا ہے کہ اس زنا کرنے والے کو (اگروہ شادی شدہ تھا) سگسار کہا جائے گا۔

"ان کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے بیر دہے' کامطلب یہ ہے کہ اس بدکاری میں مبت لاہونے والوں کا حماب و کتاب اللہ پر ہے کہ وہ ہرایک کو ان کے کرتوت کے مطابق بدلہ دھے گا، ویسے یہ جمسلہ ایک دوسر ہے معنی سے زیادہ مناسب رکھتا ہے اور وہ یہ کہ جہال تک دنیا کا تعلق ہے تو یہاں ہسم زنا کرنے والوں کو سزاد سیتے ہیں، بایں طور کہ ان پر صد جاری کرتے ہیں، اب رہاوہال یعنی آخرت کا معاملہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ومنشاء پر موقون ہے چاہے تو مواخذہ کر ہے اور چاہے اپنے بے پایاں رحم و کرم کے مدقہ میں انہیں بخش دے۔

مذکورہ بالا عبارت کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جوشخص زنا کرے یا کسی اور گناہ میں مبت لا ہو اوراس پر کوئی حدقائم نہ ہویعنی دنیا میں اسے کوئی سزانہ دی جائے تو اس کامعاملہ اللہ کے سپر دہے وہ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے اسے عذاب میں مبتلا کرے۔

#### وارسث كيلئےوصيت كاحكم

ا گرور ثامی وارث کے لئے میت کو وصیت کی اجازت دیں تو آیا جائز ہے یا نہیں؟

عبدالرحمن بن الکیبان الحم کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جمہور کے نزدیک جائز ہے، پھریہ مئلہ کہ اس اجازت کے بعب دورثاء اپنی اجازت سے رجوع کرسکتے ہیں، یا نہیں؟ جمہور کے نزدیک رجوع کا حق ہے، دبیعة الرائے، حن، اوزاعی، زہری کے نزدیک رجوع کا حق نہیں ہے، امام مالک تفصیل فرماتے ہیں کہ اگر ورثاء نے اجازت صحت کی حالت میں دی ہے تو رجوع کا حق ہے اور اگر مرض کے اندراجازت دی ہے تو رجوع کا حق ہیں ہے۔

#### ورثاء كوبذر يعه وصيت نقصان يهنجإ نادرست نهيس

[ ۲۹۳۲] وَعَن آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ صِلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللهِ صِلَّةِ يُن سَنَةً ثُمَّ يَعْضُرُ هُمَا الْمَوْثُ فَيُضَارَّ اللهُ وَيَا النَّارُ ثُمَّ اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ مِنْ بَعْلِ وَصِيَّةٍ يُوْطى مِهَا اَوْ دَيْنٍ ثُمَّ قَرَأَ البُوهُ مُن يَوْطى مِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالىٰ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَ (رواه احمد والترمذي وابوداؤدوابن ماجة)

**حواله:** مسند احمد: ۲۳۸/۲، حدیث نمبر: ۲۷۲۸، ترمذی شریف: ۳۲/۲، باب الوصیة بالفلث، مدیث نمبر: ۲۸۲۷، باب کراهة الاضرار فی الوصیة، مدیث نمبر: ۲۸۲۷، ابن ماجه شریف: ۹۳، باب الحیف فی الوصیة، حدیث نمبر: ۲۷۰۴۔

تشریع: یه صدیث حقوق العباد کی اجمیت ظاہر کرتی ہے کہ جولوگ اپنی ساری زندگی عبادت

الہی میں گذارد سے میں مگرحقوق العباد کو نقصان پہنچانے سے اجتناب نہیں کرتے وہ اپنی تمام عباد تول کے باوجود خدائی ناراضگی کامور دبن جاتے ہیں، چنانچہ آنحضرت طفنے علیج آخری کھات میں ہے وہ اللہ اللہ ہوں یا عورت ساٹھ سال تک عبادت کرتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے آخری کھات میں ہے وہ اللہ اسپینے سر کے لیتے ہیں کہ وہ اسپینے مال میں تہائی سے زیادہ وصیت کسی غیر شخص کے حق میں کرجاتے ہیں یا اپنا سارا مال کسی ایک وارث کو جہد کرد سے ہیں تا کہ دوسر سے وارثوں کو کچھ مذملے اور اس طرح وہ اسپینے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ استے طویل عرصہ کی اپنی عبادتوں کے باوجود اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب کا سراوار بنالیتے ہیں، کیونکہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانا حقوق العباد کی ادائے گی میں کو تابی کی وجہ سے غیر مناسب و ناجائز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوگر دانی اور اس کی مقررہ ہدایات سے تجاوز بھی ہے، مناسب و ناجائز ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوگر دانی اور اس کی مقررہ ہدایات سے تجاوز بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ وی نائیڈ نئے نے آنحضرت و الشکے علیے کہ کا ارشاد بیان کرنے کے بعد بطور تائید مذکورہ بالا آیت کی مرب کریمہ پڑھی ۔ کیونکہ اس آیت سے بھی بھی بھی ثابت ہوتا ہے کہ مورث کو چاہئے کہ وہ اپنے مال کے تہائی کریمہ سے ذائد کے بارے میں وصیت کر کے اسپین وارثوں کو نقصان نہ بہنچائے۔

### ﴿الفصل الثالث ﴾

#### وصيت اورتقو ي

﴿ ٢٩٣٣ } وَعَنْ جَابِرً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةً مَاتَ عَلَى سَبِيْلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تُعَلَىٰ تُعَلَىٰ تَعَلَىٰ تُعَلَىٰ تَعَلَىٰ تُعَلَىٰ مَا عَلَىٰ تُعَلَىٰ وَمُاتَ عَلَىٰ تُعَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَى مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَ

**حواله:** ابن ماجه شريف: ٩٣ ا ، باب الحث على الوصية ، حديث نمبر: ١ - ٢٤٠ ـ

توجمہ: حضرت حبابر طالعنی سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طالع آئے آئے آئے انے ارت اور ایکن مطابق کارٹ نے ارت دمایا: جس شخص نے وصیت پروفات پائی تواس نے راوِ متقیم اور سنت (کے مطابق) وفات پائی اور اس نے وفات پائی اور اس نے وفات پائی اس حال میں کہاس کی مغفرت کردی گئی۔

تشریح: علی سبیل: یعنی علی و جه السنة مزید ارشاد فرمایا: "علی تقی" یعنی حقوق و اجبه کی رعایت کرتے ہوئے وصیت کی گئی جوعلامت ہے کہ وہ تقویٰ پرقائم ہے اور اس کے ذریعہ مقام شہادت پرفائز ہوا، اور اس کے بعد آنحضرت طفع آئے ہے بشارت فرمائی "و مات معفور أ" یه آخرت کے اعتبار سے مقامات عالیہ کا آخری درجہ ہے کہ مغفرت کا مقام حاصل ہوا ہے۔ "لان الغفر ان غایة الطلب و نھایة المقصد" (تعلیق: ۳/۳۹۹)

#### ايصال ثواب كاحكم

٢٩٣٨} وعَنْ عَنْ مِهُ وَبُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَبِّهِ آنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلِ آوُطَى آنَ يُعْتَقَ عَنْهُ مِا ثُهُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ اِبْنُهُ هِشَامٌ خَمُسِيْنَ رَقَبَةً فَأَرَادَ

اِبْنُهُ عَمْرٌو اَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَبْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ: حَتَّى اَسُأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَنْهُ خُسِيْنَ اللهِ اِنَّ اَبِي اَوْطَى اَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مَا ثُهُ رَقَبَةً وَإِنَّ هِشَامًا اَعْتَقَ عَنْهُ خُسِيْنَ اللهُ تَعَالىٰ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ وَبَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ اَوْ تَصَلَّدُهُ اللهُ عَنْهُ اَوْ تَصَلَّدُهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اَوْ تَصَلَّى اللهُ عَنْهُ اَوْ تَصَلَّى اللهُ عَنْهُ اَوْ تَصَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

**عواله:** ابو داؤ دشريف: ٩/٢ وص، باب الوصية الحربي، حديث نمبر: ٢٨٨٣ \_

توجهه: حضرت عاص بن وائل طالفنهٔ کا انتقال ہوگیا انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے ایک سو حضرت عاص بن وائل طالفهٔ کا انتقال ہوگیا انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے ایک سو خلام آزاد کئے جائیں، چن انجیان کے ایک لاکے ہثام نے پچاس غلام آزاد کرد سیّے ہیں اوران کے دوسر کے لاکے حضرت عمر طالفهٔ نے باقی پچاس غلام آزاد کرد سینے کا ارادہ کیا ہے، حضرت عمر و طالفهٔ کہتے ہیں کہ (آزاد نہیں کروں گا) تاوقتیکہ میں حضرت ربول اکرم میں تھی ہوں کول، چن انجیوہ حضرت نبی کریم طینے تیا ہی خدمت میں حاضر ہو سے اور عرض کیا: یاربول اللہ! بے شک میرے والد خورت نبی کریم طینے تیا ہی خورت ایک سوغلام آزاد کرد سیّے جائیں، حضرت ہثام طیا تھی نے تو میت کی ہے کہ ان کی طرف ایک سوغلام آزاد کرد سیّے جائیں، حضرت ہثام طیا تھی ہی طرف سے نبی کیا میں ان کی طرف سے آزاد کرد ویا سی نبی ان ہیں، کیا میں ان کی طرف سے آزاد کرد ویا اللہ طینے تاریخ نے ارش و فسر مایا: اگر ویا تم ان کی طرف سے آزاد کرد ویا ان کی طرف سے تم صدقہ کرویا تم ان کی طرف سے جے کہ کو توان اعمال کا اجرو او اب ان کی طرف سے تا زاد کرد ویا ان کی طرف سے تم صدقہ کرویا تم ان کی طرف سے جے کہ کوتوان اعمال کا اجرو او اب ان کی طرف سے تا زاد کرد ویا ان کی طرف سے تا زاد کرد ویا ان کی طرف سے تا زاد کرد ویا تان کی طرف سے تا کہ کوتوان اعمال کا اجرو او اب ان کی طرف سے تا کہ کوتوان اعمال کا اجرو او اب ان کی طرف سے تا کہ کوتوان اعمال کا اجرو او اب ان کی طرف سے تا کوتوان اعمال کا اجرو او اب ان کی طرف سے تا کہ کوتوان اعمال کا اجرو او ان اعمال کا اجرو تا تا کہ کوتوان اعمال کا اجرو توان اعمال کا اجرو توان اعمال کا ان کی طرف سے تا کہ کوتوان اعمال کا ان کو کوتوان اعمال کا ان کوتوان اعمال کا کوتوان اعمال کا ان کوتوان اعمال کا ان کوتوان اعمال کا ان کوتوان اعمال کا کا کوتوان اعمال کوتوان اعمال کا کوتوان اعما

تشویج: اگرکوئی کافرکوئی وصیت کر کے مرے اور حال یہ کہ اس کا وارث مسلمان ہو جائے تو کیا اس صورت میں اس وارث مسلم پریہ واجب ہے کہ اس کا فرباپ کی وصیت کو پورا کرے۔ صدیث پاک میں بت ادیا گیا کہ اس پر اس وصیت کو پورا کرنالازم نہیں ،اس لئے کہ کافر کو مرنے کے بعد کئی نبک عمل کا ثوا نہیں پہنچا۔

#### کافرکواعمال خیر کا ثواب اکثرین علماء کے نز دیک دنیا کے اندر پہنچت ہے آخرت کے اندرنہیں ۔ واللّٰہ اعلم بالصواب

#### ورثاء کاحق نددیئے جانے پروعید

[ ٢٩٣٥] وَعَن آنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللهُ مِيْرَاثَهُ مِن الْجَنَّةِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللهُ مِيْرَاثَهُ مِن الْجَنَّةِ عَلَىٰ اللهُ تَعَالىٰ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ وَوَالاً اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ.

**مواله: ا**بن ماجشريف: ۱۹۲۰ الحيف في الوصية مديث نمبر: ۲۷۰۳ ، بيه قى شعب الايمان: ۲۲۳/۲ ، بيه قى فى شعب الايمان: ۲۲۳/۲ ، باب فى صلة الارحام، حديث نمبر: ۲۵ ۲۵ م

توجمه: حضرت انس خالفهُ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم طبیعی آیم نے ارشاد فرمایا: جوشخص اپنے وارث کی میراث کا حصداد انہ کرے تواللہ تعالیٰ بروزِ قیامت جنت سے اس کا حصد قطع کریگا۔ (ابن ماجہ)اورامام بیمقی نے بروایت ابوہریرہ طالفہُ شعب الایمان میں نقل کی ہے۔

تشویع: مطلب یہ ہے کئی وارث کے حق میراث کو قطع کرنا، وارث کو محروم کرنا، کوئی صورت اورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطاء
اور تدبیرایسی کرنا جس سے کوئی وارث محروم ہوجائے تویہ شدید ترین میں اور عدوان ہے، اللہ تعالیٰ کے عطاء
کردہ حق کو قطع کرنا، قانون الہی کو قطع کرنے کے متر ادف ہے، اس لئے اس پریہ شدید وعید فرمائی ہے کہ جنت کی میراث سے یہ محروم رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمسان کی وراشت جنت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارثاد فرمایا ہے: "وَتِلْكَ الْجِنَّةُ الَّیِیْ اُوْدِ ثُتُہُوْ ھَا" (بورۃ الاعران) [لوگو! یہ ہے تذکرہ فرماتے ہوئے ارثاد فرمایا ہے: "وَتِلْكَ الْجِنَّةُ الَّیِیْ اُوْدِ ثُتُہُوْ ھا" (بورۃ الاعران) [لوگو! یہ ہے جنت ہم جو ممل کرتے رہے ہو، ان کی بنا پرتمہیں اس کا وارث بنادیا گیا ہے۔] جنت کو میراث انجام کے اعتبار سے فرمایا ہے۔ بہر حال اس حدیث یا ک میں اس پریہ شدید وعید ہے۔

(۱) .....هروم کرنااور حق کوضائع کرنے کی متعد دصور تیں ہوسکتی ہیں مثلاً بصورتِ ناجائز وصیت کر دین اور کوئی خلاف شرع وصیت نام تحریر کر دینا جوسب ہوکتی کے حق ضائع ہونے کا۔

- (۲)....کسی اولاد کو''عاق'' کر دینااوراس کااعلان کر دینا۔ (بہرحال اس' عاق' سے وارث محروم نہ ہوگا۔
  - (٣)..... فلاف واقع کمی کے لئے قرض وغیرہ کاا قرار کرنا۔
    - (۴).....خلاف ِشرع کوئی وقف یام به وغیره کردینا ـ
- (۵)....کسی دارث کاحق نه دینا،اگر چه بصراحت اس کا تذکره اس روایت میں نہیں ہے،لیکن یہ بھی ظلم ہےادرحق العبادپر قبضه کرناہے جوحرام ہے۔

#### عرض ضروری

آ ج کل یصورت مال غالب ہوگئ ہے کہ معاشرہ میں حق میراث کی ادائیگ میں بہت زیادہ غفلت اور بے فکری ہے اور اکثر وبیشتر میراث کا اہتمام جس قد رضر وری اور لازم و فسرض ہے اس میں بہت زیادہ کو تاہی ہے اور جس کا قبضہ ہے وہ اس پر قابض رہتا ہے اور خاص کرلڑ کیوں اور بہنوں کا حق تو تقریباً ند دیسے جانے کے ہی برابر ہے، دو رِ جا ہلیت کی یہ رسم اہل اسلام میں بھی بہت مدتک پائی جاتی ہے، نیزصح انی اور کاشت کی املاک میں غیر شرعی قانون کا سہارا لے کرغیر اسلامی طریقہ کو ہی عملاً اختیار کئے ہوئے ہیں، شاید اور باید ہی اس میں حق شرعی پر عمل کرتے ہوں گے، یہ صورت بھی محروم کرنے کے ہم معنی ہے، اللہ تعالیٰ امت اسلام کو قرآن و سنت کے اصولوں پر فائز رہنے کی تو فیق عطافر مائے اور صراطِ متقیم پر استقامت عطافر مائے۔

تمرالجزء الخامس عشر بحمد الله تعالى واحسانه وتوفيقه و بمنه و كرمه ويليه الجزء السادس عشر اوّله كتاب النكاح ان شاء الله تعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة حبيبك سيد المرسلين

صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصابه اجمعين الى يوم الدين

#### محمدفاروقغفرله